

Marfat.com

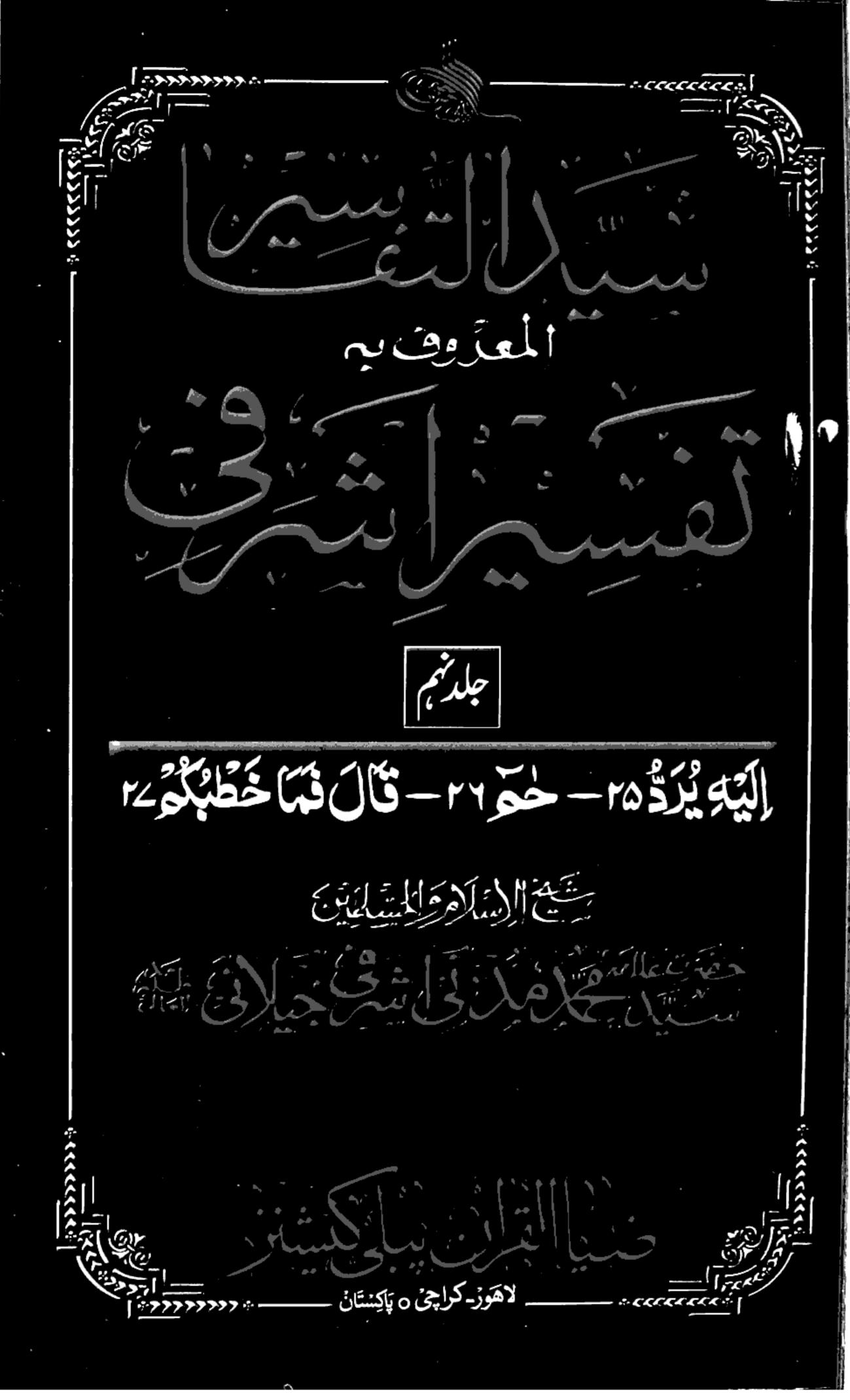

Marfat.com

ه جمله حقوق تجن شخ الاسلام ٹرسٹ (احمد آباد،انڈیا) محفوظ کا اشاعت هذابه اجازت شخ الاسلام ٹرسٹ اشاعت هذابه اجازت شخ الاسلام ٹرسٹ مسید التفاسیر المعروف بہ تفسیرا شرقی ' هر جلدتهم کی مفسر: شخ الاسلام حضرت علامہ سید محمد مدنی اشرفی جیلانی مظلالعالی کورڈیزائن و منصورا حمد اشرفی ہیویارک، یوایس اے کہیوٹرائز ڈکتابت: منصورا حمد اشرفی ہیویارک، یوایس اے کہیوٹرائز ڈکتابت: محمد حفیظ البرکات شاہ، ضیاء القرآن بہلی کیشنز، لا ہور، کراچی ناشر: محمد حفیظ البرکات شاہ، ضیاء القرآن بہلی کیشنز، لا ہور، کراچی ناشر:

## صبارُ الفُّ سُرَانِ فِي كَانْ مِنْ الْمُ



وا تا ننج بخش روؤ ، لا بمورنون: 37221953 فیکس:۔042-37238010 9-الکریم مارکیٹ ، اردو بازار ، لا بمور بے نون: 37247350 فیکس: 37225085-042 14 - انفال سنٹر ، اردو بازار ، کراچی فون: 32212011 فیکس: 2210212-021



| مغرين منسان | نبعه شار                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| وض ناشر و من اشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <del>(1)</del>                                                 |
| وروراليّه يُركُون من السّم الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |
| ۔۔۔۔ قیامت کاعلم، پھل جب خول سے نظے اور مادہ کو جب حمل ہو،سب کاعلم اللہ کو ہے ۔۔۔۔۔ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (r)<br>                                                        |
| ۔۔۔۔۔۔ قرآن کریم کا انکار کرنے والے دُور دراز کی ضدمیں ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ( ^ <b>(</b> ^ <b>)</b>                                        |
| ۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان: اب ہم وکھا ہی ویں گے اپنی اپنی نشانیاں ہر طرف اور خوداً نہیں میں ۔۔۔۔۔ سما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <del>(</del> 0)                                                |
| المعتوري ٢٨ ــــــــــ ١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (1)<br>(1)                                                     |
| ۔۔۔۔۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی پاکی بولتے ہیں اور مؤمنین کے لیے مغفرت ما نگتے ہیں ۔۔۔۔۔۔ کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <del>(</del> (-) <del>)</del><br><del>(</del> (-) <del>)</del> |
| ۔۔ قرآن کوعر بی میں اتارنے کی حکمت رہے کہ مکہ اور اُس کے اطراف والوں کوڈرادیا جائے ۔۔۔ ۱۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |
| الله تعالى حابه الوسب كوايك بى قوم بناديتا الله تعالى حابه تا وسب كوايك بى قوم بناديتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - ( )<br>(1)                                                   |
| ۔۔۔ زمین وآسان کی تنجیاں اُسی کی ہیں، کشادہ فرمائے روزی جس کی جائے، اور تنگ بھی کرے ۔۔۔۔ ۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <del>(</del>  • <b>)</b>                                       |
| ۔۔۔۔ اللہ تعالی چن کے ای طرف جے جا ہے، اور راہ دے اپی طرف اُسے جور جوع کرے ۔۔۔۔۔ ۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - ( )<br>(∥)                                                   |
| ۔۔۔۔۔۔ اگرایک میعاونہ مقرر کردی گئی ہوتی تو ضدیوں کے درمیان فیصلہ کردیا جاتا ۔۔۔۔۔۔ ۲۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - (17)<br>- (17)                                               |
| ۔۔۔۔۔ حضورِ اکرم ﷺ کواپی دعوت پر قائم رہنے اور دین وملت پر ٹابت قدم رہنے کا حکم ۔۔۔۔۔ ۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - ( )<br>- (11°)                                               |
| ۔۔۔۔۔۔ قیامت کے آنے میں شک کرنے والے وُوردراز کی کمراہی میں پڑے ہیں ۔۔۔۔۔۔ سات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 61mb                                                         |
| ۔۔۔۔۔۔ صرف دُنیا کو جانے رہنے والوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ بیں ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _ <b>€</b> 10 <b>}</b>                                         |
| ۔۔۔۔۔۔ قیامت کے دن ظالم سہے ہوئے اور مؤمنین جنت کی مجلوار یوں میں ہوں گے ۔۔۔۔۔۔ اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _ <b>€</b> IY <b>}</b>                                         |
| حضورِ اکرم ﷺ کوظم کے "کہدو کہ میں نہیں ما نگرائم ہے اِس پرکوئی اَجر بکر دوئی قرابت داروں کی" ۔۔ ۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . <del>(</del>  4)                                             |
| ۔۔۔۔۔۔ اللہ تعالی مٹادیتا ہے باطل کو اور درست رکھتا ہے تن کواپی باتوں سے ۔۔۔۔۔۔۔ س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . <del>(</del> 1/)                                             |
| الله بى توبه كا قبول فرمانے والا اور گناموں سے در گزر فرمانے والا ہے ۳۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _ <del>(</del> 19 <b>)</b>                                     |
| ۔۔۔ اگر کشادہ فرمادیتا اللہ روزی کواپنے سارے بندوں کے لیے تو ضرور سرکش ہوجاتے زمین میں ۔۔۔ ۳۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . <b>(1.)</b>                                                  |
| معیبت این مائی کی وجہ سے آتی ہے جبکہ الله معاف فرمادیتا ہے بہت کھھ ۔۔۔۔۔۔ ۱۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |
| ۔۔ لوگول کوجو پچھودیا کیا ہے تنیا کی پونجی ہے اور مؤمنوں کے لیے اللہ یہاں جو پچھ ہے بہت بہتر ہے ۔۔ مہم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ` '                                                            |
| ۔ آخرت کا انعام کبیرہ گناہوں اور بے شرمیوں سے بیخے والوں اور عصد بی جانے والوں کے لیے ہے۔ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |
| يُدائى كابدله أسى كيرابرى يُرائى بهاورمعاف كرف والاوصلح كرف والعكا أجرالله برب ٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |
| ظالم لوك قيامت كي عذاب كود كيد كركبيل مي "كياوا پس جانے كى كوئى راوب مدر سهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |

سِينَا النَّفْتُ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

﴿٢٦﴾ - الله كافرمان! علم مان لواييزب كاإس يهليك كه آجائے وہ دن جس كى واليسى نبيس الله كى طرف ہے ۔ ٢٨ الله کے پیغام سے اگر مشرک لوگ منہ پھیرلیں تو حضور ﷺ ان کے ذمہ دار مگرال نہیں ہیں . **∳**1∠} الله تعالى جوحاب بيدا فرمائ ادرجه حياب بيني وب يابين ، يار كم بانجه **€1**∧} الله تعالی کسی بشری صورت والے سے کلام نہیں فرما تا علاوہ خواب و بیداری کی وحی کی ذریعے **€**۲9€ الله تعالی نے قرآن کونور کردیا تا کہ اُس سے راہ دے جے جا ہے اسپے بندوں میں سے **€**1•• مددد المنافزة الرغرف **€**Μ₩ الله كافرمان! بلاشبه بناياتهم نے قرآن كوعر ني زبان ميں كهم لوگ سمجھ سكو **&**+r∳ الله كافرمان! حدس بروه جانے والوں كى وجه سے نفيحت كا بباؤنبيں يجيرا جائے گا 4rr} الله رب العزت نے اپنی چندصفات کا ذکر فرمایا که اُس کی قندرت کو ما نا جائے 4rr} ۵۳ **4r0**€ - حضوراكرم اللط سوارى يربين كي بعد جودُ عافر ماياكرتے تھے ۵۵ -- بینی کی پیدائش پرجس کا منددن بھر کا لارہے اُس کا ذکر **€**٣٦∌ - كافرلوك بوك" اگر جا متا خدائ مهربان ، توجم نه يوجية انبيس " يعني بتول كو **€**r∠} الله تعالى نے ہرآبادى ميں ڈرانے والا بھيجاتو آسوده حال لوگوں نے اُن كا إنكار كرويا 4r/} حضرت ابراجيم التَكْفِيلاً كابيان اين بابا اورقوم ك كر بلاشبه من بيزار بول أس يجيم لوك يوجة بور ١١ **€**٣9∌ کا فروں نے کہا کہ" کیوں نہ نازل کیا گیا قر آن کسی بڑے آومی پر ، مکہ یاطا نف کے" **∳~**∳ الله تعالیٰ کی رحمت بہتر ہے اُس سے جولوگ جمع جتھا کرتے رہتے ہیں €m} - كافرول كي كرول، دروازول اور تختول كوسوف اورجاندى كاكيول نبيس بنايا كيا؟ **€**~r} سامان آرائش محض دُنیاوی زندگی کی پونجی ہے اور آخرت ڈرجانے والوں کے لیے ہے 4rr} - قیامت میں کا فرکبیں گے" اَے کاش! میرے اور تجھ شیطان کے درمیان پورب پچم کی دُوری ہوتی"۔ ١٥ **€**~~} €m} موی التلین کوایی نشانیوں کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجے جانے کا ذکر **€**٣٧﴾ موى التلفيين كولوكول نے جادوكر كمد كاسين رب سے دُعاكى درخواستك ∳r∠**﴾** -- فرعون نے اپنی قوم کے سامنے فخر سے اپنی بادشاہی منوائی €M} **€**19€ - فرعون في سيادي التطفية كوغريب فقير كهدكران كي سيادي كي فرعون نے اسینے فریب سے اپنی قوم کوموی التکیفیلا کے مانے سے روک لیا €0. **€**01**}** الله تعالى نے فرعون اور أس كى قوم پرغضب فرمايا اور أے دريا ميں ۋبوديا €0r} كافرول في المين معبودول كوبهتر كردانا اورعيسي التطفية كي ضرب المثل ير كملكملا بث - الله تعالى ما مناتو فرشتون كوز مين يربساديتا 40rb

سِينَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّ

| ۔۔۔۔۔ حضرت علینی النظینی کا علامات قیامت میں ہے ہیں، لیعنی قیامت قریب ہے ۔۔۔۔۔۔ ۲۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | €00}                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ۔۔۔ حضرت عیسیٰ التکلینی التکلینی کے پیغام حق کے باوجوداُن کے ماننے والوں میں کئی ٹولیاں بن کئیں ۔۔۔ کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>€</b> 00 <b>€</b>         |
| ۔۔۔۔۔۔۔۔ جنتیوں کے انعامات کا ذکر فرمایا جارہاہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۸۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>€</b> ۲۵ <b>)</b>         |
| ۔۔۔۔۔۔ جہنم سے کا فرول کی پیکار ہوگی کہ" اَے ما لک مارڈ الے ہمیں تہمار ارب ۔۔۔۔۔۔۔ ۸۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . €0∠€                       |
| ۔۔۔۔ کا فرول کے اِنکار پر ،حضور ﷺ کواُن ہے درگز رکرنے کا حکم اور کہوکہ میراتو سلام ہے ۔۔۔۔ ۸۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - <b>€۵∧</b> }               |
| ٨٧ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . <b>é</b> 09 <b>)</b>       |
| قرآنِ كريم كومبارك رات ميں اتارے جانے كاذكر قرآنِ كريم كومبارك رات ميں اتارے جانے كاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - <b>﴿¹∙﴾</b>                |
| وهویں کود مکھ کر کا فروں نے بیکارا، پروردگارا! وُور کردے ہم سے اِس غذاب کو بیٹک ہم مانے لیتے ہیں۔ ۹۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - €11 <b>&gt;</b>            |
| ۔۔۔۔۔۔ مویٰ الطبیعیٰ کے فرعون اوراُس کی قوم ہے مکالمات کا ذکر ۔۔۔۔۔۔۔ ۹۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - <del>(</del> 11 <b>)</b>   |
| مویٰ التَلَیْقِ کو محکم که ' نکال لے جاؤ میرے سب بندوں کورا تورات '' ۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - <b>∮</b> ′۳ <b>⟩</b>       |
| ۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کوغرق کردیا اور بنی اسرائیل کو اُس سرز مین کا دارث بنادیا ۔۔۔۔۔۔ ہم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - é,4L <b>)</b>              |
| کا فرول کابیان که 'منبیل ہے تگریمی پہلی موت ہماری ،اور نبیس ہیں ہم اُٹھائے جانے والے' 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - <b>€</b> ar <b>}</b>       |
| مین کے ایک بادشاہ نتبع کا ذکر اور اُس کی قوم کے ساتھ جو ہوا اُس کا ذکر ۹۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <del>(</del> YY <b>)</b>     |
| تھوہڑ کے درخت کا ذکر جہنم میں جو کا فروں کی خوراک بنے گا ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۹۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - <b>€</b> 1∠ <b>}</b>       |
| جنت والول کے مختلف انعامات کا ذکر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - <b>€</b> ^∧                |
| ۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو حضور ﷺ کی زبان میں آسان کردیا تا کہ لوگ نفیحت پکڑیں ۔۔۔۔۔ ۱۰۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - <del>(</del> 19 <b>)</b>   |
| ١٠٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - <b>€∠•</b> }               |
| ۔۔۔۔۔ آسان وزمین ودُنیا کی ہر چیز میں اللہ کی نشانیاں ہیں ماننے والوں کے لیے ۔۔۔۔۔ ۱۰۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _ <b>(∠I)</b>                |
| جس نے کیا نیک کام تواہیے بھلے کو۔اورجس نے کیا کہ اکام تواہیے کرے کو ۔۔۔۔۔۔ ۱۰۸<br>تاہم میں میں میں است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - <b>∉∠r</b> }               |
| - میقر آن آنکھیں کھول دینے والی ہاتیں ہیں لوگوں کی ،اور ہدایت ورحمت یقین کرنے والوں کے لیے ۔ ۱۱۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 42mg                         |
| ایسانبیں ہے کہایمان والے اور کفر والے کو برابر کر دیا جائے قیامت میں ااا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . <b>€∠^</b>                 |
| کافروں کا قول کہ تنہیں ہے مگر ہماری یمی زندگی دنیاوی کے مرتے جیتے رہے ہیں 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . <b>(</b> 20 <b>)</b>       |
| حشر میں کا فروں ہے سوال ، کیانہیں پڑھی جاتی تھیں میری آیتیں تم پر 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . <b>€</b> ∠ <b>1</b> }      |
| المعاملة الم | <b>(44)</b>                  |
| וום ייל ולכשוני אין בבבבבבב אין בבבבבבבב בבבבבבבבב בבבבבבבבבב                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>€</b> ∠ <b>∧&gt;</b>      |
| وحدانیت کوٹابت کرنے کے لیے دلائل دیے سکتے اور شرک کی ندمت کی گئی ۔۔۔۔۔ ۱۲۱<br>جون کی مثلا ہونی میں میں میں میں نواز میں اس میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (44 <b>)</b><br>(44 <b>)</b> |
| حضورا کرم ﷺ کا فرمان: میں اَ زخودغیب نہیں جا نتا ، آپ قیاس کی بنیاد پر پہرینہیں کہتے بلکہ وی کی ہمرا<br>قریب نمر سرتعات میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - <b>﴿^•</b> }<br>- ∡∧ı»     |
| قرآنِ كريم كي علق سے إنكار كرنے والول كى جرح كابيان كد"يه پراني كر هت ہے" ١٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - (AI)                       |

سَيْدَالْنَفْتُ ﴿ لَفِسِّنَا لَانْفَتِكُ ﴾ لَفِسِّنَالِفَافِي

| انسان کووالدین کے ساتھ احسان کرنے کی تلقین فرمائی جارہی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۱۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | €Ar}                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €Ar}                     |
| ـــــ ایک بہترین دُعا کا ذکرارشادفر مایا جار ہاہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>€</b> ^^}             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €A0}                     |
| ۔۔۔ قیامت میں کافروں کو جواب کہ "ختم کر چکے تم اپنی اچھی چیزوں کواپی وُنیادی زندگی میں" ۔۔۔ ۱۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>€</b> ∧ <b>Y&gt;</b>  |
| عادى طرف مود الطينة كوبيع جان أوروادى احقاف من ان كودران كاذكر سا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>€^∠</b> }             |
| مود الطَيْعِلا كي قوم في أن كا إنكار كيا اورتو تيز آندهي كاعذاب آعميا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>€^^</b>               |
| جناتوں کے ایک گروپ نے حضور النظیع سے قرآن کریم سنااور ایمان لائے ساا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>€</b> ∧٩ <b>﴾</b>     |
| جناتوں نے واپس جا کرائی قوم کوئل کی تبلیغ کری اور قرآن کا ذکر کیا 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>€9+</b> }             |
| ۔۔۔۔۔۔ کافروں کے إنکار پر حضور بھٹا کواللہ تھا کی طرف سے مبری تلقین ۔۔۔۔۔۔ ۱۳۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - <b>€</b> 91 <b>}</b> > |
| الاا ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | €9r}                     |
| كافرول سے جنگ اوران كوقيدى بنالينے كے تعلق سے احكامات كاذكر ساما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>€9</b> ₽              |
| _ أسايان والوااكر مدوكرو محتم وين اللي كى ،تو مد فرمائ كاوه تهارى اور فابت قدم كرد مع تهيس - ١٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>€917</b>              |
| جوہوروش دلیل پراینےرب کی طرف سے اور جے اپنی بدکرداری اجتھے لکے، ایک جیمانیس 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 490)                     |
| حضور عِلَيْ كواني اللي بيت اورمؤمنين كے ليے الله سے مغفرت جا بينے كاتھم 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>€97</b>               |
| ۔۔۔۔ فسادیوں کوبہرااندما کردیا میااوران کے دلوں پرتالالگادیا میا کرآن کونہ محمیمیں ۔۔۔۔ ۱۵۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>∮9∠</b> }             |
| فرشتے کا فرول کوروح تکالتے وقت ماریں مے اُن کے مونہوں اور پیٹھوں پر 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>€</b> 4 <b>₽</b>      |
| حضورا كرم الله كمنافقول كوبهجان كتعلق سي ذكر فرما ياجار باب ١٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>€99</b> }             |
| ــــ مسلمانول كوبلاوجدات آب كوكمزور في محض كاعكم كيونكداللدأن كساته بساته وسدورد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>€</b> 1••• <b>)</b>   |
| دنیاوی زندگی بس کمیل کود ہے یعنی تا پائیدار ہے جس میں مشغولی بے اعتبار ہے ۔۔۔۔۔ 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>€</b>  •  <b>}</b>    |
| خرج كرنے اور بخيل كي تعلق سے بيان فرمايا جارہا ہے ١٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>∮</b> 1•r∳            |
| المنا ــــــ الا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (1·r)                    |
| . ۔۔۔۔۔۔۔ حضورا کرم ﷺ کوروش کتنے کی خوشخبری سنائی جارہی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۱۹۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | €1•r°}                   |
| الله تعالی عی نے مسلمانوں کے دلوں میں سکین کوا تارا ۱۲۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>€</b> 1•۵€            |
| ۔۔۔۔ حضورا کرم وہ کا کوچشم دید کواہ، خوشخری دینے اور ڈرنے والا بنا کر بیمجے جانے کا ذکر ۔۔۔۔۔ ۱۹۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>€1•</b> 4}            |
| land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <del>(</del> 1•4)        |
| حضوراكرم الله كي باته يربيعت كرنے والول كاو يرالله كا باتھ ب ١٩٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>€1•</b> ∧ <b>}</b>    |
| The state of the s | <b>€</b> 1•9}            |

شِيَدَ النَّفِينَ النَّفْتَ اللَّهُ اللَّهُ

| ا ﴾ جنگ میں پہلے بہانہ بنا کرنہ جانے والوں کواب ساتھ نہ لے جانے کا تھم الا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11-3                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| و معلم المعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mè                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ir)                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ر<br>(۱۳)                      |
| ا المراقع المر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ر<br>دسا                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | `` ₹<br>  ۵ <mark>}</mark>     |
| المناس والمراس | <br> <br> <br>                 |
| معال المعال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | `` <b>y</b><br> ∠∳             |
| الم المناه المنا | •                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | '''' <b>''</b><br>!!4 <b>}</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | '''ዎ<br>የ• <b>ቅ</b>            |
| 1 3 1 m - 1 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |
| l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |
| المام المناه المناف الم | rr∲<br>`\                      |
| الماج عدومات و دول ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | r)<br>~``                      |
| المال عادا المال المنظمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2)<br>                         |
| ۱۱۴ ۔۔۔ لوگوں کی مختلف شاخیں اور قبیلے پہچان کے لیے ہیں اور اللہ کے سامنے متنی ہی عزت والا ہے ۔۔۔ ۱۹۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |
| الله مدرور مان جانے والے وہی ہیں جو مان محصے اللہ اور اُس کے رسول کو، پھر ذراشک نہ کیا<br>معالی میں میں میں میں اس میں جو مان محصے اللہ اور اُس کے رسول کو، پھر ذراشک نہ کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>4</b>                       |
| اورجهاد کیاای این ال اورجان سے اللہ کی راہ میں۔ وہی سیجے میں ۔۔۔۔۔۔ ۱۹۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |
| الله المناق عند المناق المنا       | •                              |
| ۱۲۱﴾ ۔۔۔۔۔ کافرول نے اِنکارکیا کہ کیاجب ہم مرتبے اور ہو گئے؟ بیدو بارہ واُس دُور ہے ۔۔۔۔۔ ۲۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                              |
| الله الله الله تعالی نے دلیلوں سے بیات ٹابت کی کہ ضرور ہم دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہیں ۔۔۔۔۔ اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                              |
| اسما ﴾ ۔۔۔۔۔۔۔ اللہ کے رسولوں کو جھٹلانے والی تو موں کا ذکر ہوا ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۰۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ′                              |
| ۱۳۲ ایس ۔۔۔۔۔۔۔۔ اللہ انسان کی رکب جان سے بھی زیادہ قریب ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۰۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ′                              |
| ۱۳۳ ﴾ ۔۔۔۔۔۔ شیطان نے کا فروں کو اُن کی تمرابی کا سبب خوداً نئی کو قرار دیا ۔۔۔۔۔۔۔ ۲۰۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                              |
| الاله - قیامت میں جہنم سے پوچھا جائے گاکہ کیا تو بھر چکی؟"وہ جواب دے کی کہ میجداورزیادہ ہے؟" - ۲۰۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |
| المال ۔۔ اللہ تعالی نے زمین وآسان اور اُن کے ورمیان کی چیزوں کوچیدون میں پیدافر مایا اور وہ تھکا تہیں ۔۔ ۱۳۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                              |
| اسد الندكافرمان، بينك بم بى جلائيس، اورجم بى مارير، اور بمارى بى طرف چركراتاب ١١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>}</b>                       |

من التربيت ١٥٠ €184¢ مختلف مسمیں ارشادفر ماکر بتایا گیا کہ بے شک انصاف ضرور ہونے والا ہے €17A\$ ز مین میں اور خودتم لوگوں میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے **∉**1m9} é11°+ è ابراہیم الطیفی کےمعززمہمانوں کی خبرارشادفرمائی جارہی ہے - مہمانوں کے کیے ابراہیم النکینی بھرا پکوا کرلائے بمہمانوں نے اُن کوایک علم والے بیٹے کی خوشخری دی ۔ ۲۲۴ élu)∳ ----- پاره قال فها خَطَابُكُوْ ١٠٠ ---هِ ۱۳۲هَ 227 - ابراجيم التيليفير اورأن كي مهمان فرشتول كي در ميان مكالمات اور فرشتول كي آن كي وجه كابيان \_ ٢٧٧ ﴿٣٣﴾ - فرشے حضرت لوط النگلین کی قوم پرعذاب نازل کرنے کے لیے آئے ﴿ الدلا ﴾ - مختلف قومول يرعذاب البي نازل كرفي كاذكرفر ما ياجار ماي á 170 è الله رسالعزت نے ہر چیز یعنی ہرجس سے دولینی ایک دوسرے کا جوڑ ابنایا **∯I**/Y¥ الله تعالیٰ کا فرمان: اورنبیس پیدا فرمایا میں نے جن اورانسان کو، مگرتا کہ پوجیس مجھے **∳**11℃﴾ ----- سُنَّةُ الطُّورِ ٢٥ ----**∳**10′∧﴾ 724 ۔ مختلف قسموں کا ذکر کرے اللہ <sup>رب العزت</sup>نے قیامت اور اُس میں ہونے والے عذاب کا ذکر فرمایا ۔۔ ۲۳۷۸ €16.49 ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرنے والوں کے جنت میں انعامات کا ذکر **∳1∆•**∲ التُدتعالي ايمان والول اورأن كي ايمان والي اولا دول كوجنت ميں جمع قرمادے گا ﴿ اما ﴾ کا فرول نے حضور ﷺ کوایک شاعر کہا،اوراللہ نتعالیٰ نے ان کے کیے کا رّ وفر مایا **∳1**07∳ جنہوں نے کہا کہ خود ہی بنالیا ہے اس قرآن کو،ان کو اِس کی مثل لانے کا چیلنے دیا جارہا ہے \$10m} €10r} كافرول كے كفرىيد بيان برأن يے جرح كے طور برسوالات كيے جارے بي €100} علم اللي: كه چھوڑے رہومنكروں كواور جمے رہوائے رب كے تلم كے ليے ----- عُنَّهُ الْكَجُومِ ٢٥ ------**€1**01∌ rpa ----- حضورِا كرم ﷺ كى شانِ اقدى مِن آيات فقد سيه -----**∳10∠**∳ شب معراج میں ہونے والے معاملات وواقعات تفصیل سے بیان ہورہے ہیں ۔ €10A} حضورا كرم عظ كالله التدرب العزت اور جرائيل التلفظ كود يكصفاكا ذكر **€109**} حضور على پخصوص انعام واكرام كي ذكرك بعدالله تعالى كافرول كي شرك كاابطال فرمار باب \_ ٣٥٣ **€14•** مسى كى سفارش كام ندآئے كى علاوہ أن كے جن كوروز قيامت اللہ خودا جازت فرمائے گا **∳**|1|} الله تعالی کا تھم: تورخ پھرلواس سے جو پھر گیا ہاری یاد سے اور نہ جا ہا مگر دُنیاوی زندگی ۔۔۔۔ 204 - جوكبيره گناہوں سے اور بے حيائيوں سے بياكريں ان كونيكى كا اچھاسواب ملے گا ۔۔۔۔۔ 100 ﴿١٦٢﴾ -- مویٰ وابراہیم بیبماللا کے محیفوں میں خبردی کئی کہبین اُٹھاتی کوئی بوجل جان دوسرے کے بوجھ کو ۔۔ ٢٦٠

شِيَدُ النَّفِينَ ﴾ كَنْ مُنْ النَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

| ا ﴾ ۔۔۔ قیامت کے علق سے لوگ تعجب کرتے ہیں، ہنتے ہیں روتے نہیں، اور کھیل کو دمیں پڑے ہیں ۔۔۔ ۲۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €ari             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| الم مراحات المام ا | <b>E</b> rri     |
| ا ﴾ الله تعالى كا فرمان: قريب ببنجي قيامت، اورشق ہو گيا جيا ند ١٢٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17Z)             |
| ا ﴾ ۔۔۔۔۔۔ حضور ﷺ کے مجزؤش القمر کے تعلق سے آیات اور اُن کی تفسیر ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۶۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AVI              |
| ﴾ ۔۔۔۔۔ کافروں کوجس دن قبرول ہے اُٹھایا جائے گا، کہیں گے" بیدن بڑادشوار ہے" ۔۔۔۔۔ ۲۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 149              |
| ا ﴾ نوح الطليفة كى الله تعالى يؤعا: "ميس مظلوم بول ، توتُو بن بدله لي." ٢٦٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14+              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (IZI)            |
| ا﴾ ۔۔۔۔۔۔ اللہ نعالیٰ کے پینمبروں کو جھٹلانے والی تو موں کا ذکر کیا جارہا ہے ۔۔۔۔۔۔ اے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12r)             |
| ا﴾ ۔ حضورِ اکرم ﷺ کومڑ دہ سنایا جارہا ہے" ابھی ابھی بھگائی جائے گی جمعیت اور پیٹے پھیردیے جائیں گے ۔ 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 F)            |
| ا) الله ۔۔۔۔۔۔۔ کا فرول کے لیے قیامت نہایت کڑی اور بے حد کڑوی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۷۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وم∠ا             |
| ا﴾ . ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 120)             |
| ا﴾ الله تعالى نے ني پاک ﷺ كوتر آن سكھاديا الله تعالى نے ني پاک ﷺ كوتر آن سكھاديا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 Y             |
| ا﴾ اپن معتیں یا درلا کر فرما تا ہے کہ نہ گھٹ بڑھ کروتول میں بینی میزان قائم رکھو 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 122              |
| ا﴾ نعتیں یاد دلا کرفر مایا: تو اُ ہے جن وانس اینے رب کی کن کن تعتوں کو جھٹلا وُ گے؟ ۲۸۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14A)             |
| ﴾ ۔۔۔۔۔۔ انسان کو تھنگھناتی مٹی سے اور جنات کو آگ کی لیٹ سے پیدا فرمایا ۔۔۔۔۔۔۔ ۲۸۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 149              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <del>(۱۸۰)</del> |
| ﴾ الله تعالی ہردن ایک شان میں ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۱۸۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>(IAI</b> )    |
| ا﴾ ۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جن وانس کو بے قوت بے کر زمین سے نکل جانے کا چیلنج ۔۔۔۔۔ ۲۸۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ﴿ ١٨٢            |
| ا﴾ ۔۔۔۔ قیامت میں ہرمجرمانی اپنی نشانی سے پہچان لیاجائے گااور بیشانیوں سے پکڑا جائے گا ۔۔۔۔ 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>۸۳</u>        |
| ا﴾ ۔۔ جنت والوں کے انعامات کاذکر ہوا پھر فر مایا، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ کے ۔۔ ۲۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ∲″۸ا             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 140)             |
| (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ¢۲۸۱             |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u>۸۷</u>        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ^^﴾              |
| (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ﴿٩٨١             |
| ا﴾ موت کے وقت ،مرنے والے کے لوگوں کے مقالبے پر ،اللہ تعالیٰ زیادہ قریب ہوتا ہے ۔۔۔۔ ۱۳۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19•﴾             |
| , 333333333333333333333333333333333333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 191              |
| اله الله تعالیٰ بی اوّل ہے، آخر ہے۔ اور ظاہر ہے اور باطن ہے ۔۔۔۔۔۔ ۱۳۱۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19r)             |

شِيَدُهُ النَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِلللللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

| ﴿ ١٩٣﴾ - الله تعالى بى نے آسانوں اور زمين كو جيد دنوں من بنايا اور وبى أن كيرار معاملات جانا ہے ۔ ١١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿۱۹۲﴾ ۔۔۔ مان جاؤاللہ کواوراُس کے رسول کی اور خرج کرواُس مال سے کہ کردیا تمہیں جس میں جانشین ۔۔۔ ۱۹۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (190) فتح مكه يهلخرج اورجهادكرنے والے بعد من خرج اور جهادكرنے والوں كے برابر بيس واس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (۱۹۲) الله تعالى في مايا: كون م جود الله كوترض حسنه كه دُونا فرماد ماسك لياس كو 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ﴿ ١٩٤﴾ قيامت مي ايمان واليمردول اورعورتول كانوران كي آكووزر بابوكا ١٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ﴿۱۹۸﴾ ۔۔۔۔ کافرجنتیوں سے کہیں گے: ہم پر بھی نگاہ کرلو، کہ ہم بھی لے لیں تمہاری روشن ہے کھے ۔۔۔۔ ۲۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (۱۹۹) جومان گئے اللہ اور اُس کے رسول کو، وہی ہیں صدیق اور شہیدا ہے رب کے زدیک سات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ﴿۲۰۰﴾ ۔۔۔۔۔ دنیاوی زندگی بس کھیل کود ہے۔۔۔اور نہیں ہے دُنیاوی زندگی مُروعو کے کی پونجی ۔۔۔۔۔ ۳۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ﴿١٠١﴾ ۔۔۔۔ ہرمصیبت جاہے زمین میں آئے بالوگوں میں ،اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک نوشتہ میں کھی ہے ۔۔۔۔ ١٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ﴿٢٠٢﴾ الله بين يندفر ما تاكس إتر عين بالكنوالي، يعنى متكركو الله بين به الكنور الله الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| والمسكام الله تعالى في المان من الراجس من الوكول كا المسان بعى من القصال بعى من المسان بعى من المسان بعن المسان المسان المسان بعن المسان بعن المسان بعن المسان بعن المسان بعن المسان ال |
| والم ٢٠١٠ الله تعالى نے بشارنى بيج اور أن كے ماننے والوں يرمبر بانى اور رحت كروى الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ﴿٢٠٥﴾ ۔۔۔۔ راہب بنتالوگوں نے خود نکالاتھا، اللہ نے بیس تھم دیا تھا، مروہ اُس کی یابندی نہرسکے ۔۔۔۔ سسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ﴿٢٠٦﴾ أ_ما يمان والو! ۋروالله كواور مان بى جاؤ أس كےرسول كو، د _ گاته بيس دوجھےا بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| رحمت ہے اور کر دے گاتمہارے لیے ایک نور، چلو کے جس میں ، اور بخش دے گاتمہیں ۔۔۔۔ ۱۳۳۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (4-4) بشك فضل الله كم ماته ميس ب، وسائد المين باور الله برو فضل والاب mra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (۲۰۸) حــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| و ٢٠٩﴾ ـــــــــــ ماري دوسري مطبوعات ــــــــ ماري دوسري مطبوعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## حسب معمول ايك دلچسپ نوث:

### نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ--- امَّابَعُدُ



# عرض نا شر

الحمد للدائم المحددللدائم المحدد المحد

ہم شخ الاسلام والمسلمین کے تمام پُراخلاص خادمین کے بھی شکر گزار ہیں جو ہر دفعہ ہمارے ساتھ کمپوزنگ، پروفنگ ،اور دوسر ہے طباعتی واشاعتی مراحل میں ہمہ تن گوش رہنے ہیں۔اللہ ﷺ اُن تمام اصحاب وافراد کو جزائے خیرعطافر مائے اور ہم سب کومفسرمحترم کی سر پرستی میں رہنے ہوئے دینِ اسلام کی بیش از بیش خدمت کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔

المين البحاه النَّبِي الْكَرِيمُ وَالِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ﴾

١٠ ارمُ حَنَّ مَنْ ١٩٣٨ إلى \_\_مطابق \_ مطابق \_

ناچیز محمد مسعوداحمه سهروردی ۱۱ شرنی چیئر مین گلوبل اسلا مکمشن ، ایک نعوبارک ، بوایس اے

سَيْدَ النَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللل



## اليه يُرَدُّعِلُمُ السَّاعَةِ وَمَا يَخْرُجُ مِنَ ظَرَرِ مِنَ مِّنَ ٱلْمَامِهَا

أى كى طرف حواله كياجا تا بعلم قيامت كا، اورنبيس نكلتا كوئى پھل اينے خول سے،

## ومَا يُحْمِلُ مِنَ أَنْتَى وَلَا تَضَعُر اللَّهِ بِعِلْمِهُ وَيُومَ يُنَادِيهِ وَكِوْمَ يُنَادِيهِ وَكَا

اورنبیں حاملہ ہوتی کوئی ماوہ ، اور نہ جنے ، مگراُس کے علم میں۔اور جس دن اعلان فر مائے گا اُنہیں کہ" کہاں ہیں میرے

## شُرُكَاءِي ۚ قَالُوا اذَ لْكَ مَامِنًا مِنْ شَهِيرٍ ٥

شريك لوك؟" توبول برائك كر"م بتا يحكي تحديد، كنبيل ہے بم ميں كوئى كوان،

(اُس کی طرف) بعنی خدا ہی کی طرف (حوالہ کیا جاتا ہے علم قیامت کا) اور اُس کی طرف حوالہ کیا جاتا ہے علم قیامت کا) اور اُس کی طرف حوالہ کرنا ہی چاہیے، کیونکہ اُس کے سواکوئی نہیں جانتا، (اور) یوں ہی (نہیں نکاتا کوئی کھل اپنے خول سے) بعنی پردوں اور غلافوں میں ہے، (اور نہیں حاملہ ہوتی کوئی مادہ) انسانوں کی ۔یا۔ جانوروں کی (اور نہ جنے) ہی (مگر اُس کے علم میں) یعنی بیسب کچھاُس کے علم کے باہر نہیں بلکہ وہ سب سے باخبر ہے۔ بعنی جس طرح قیامت کو وہ جانتا ہے، اُسی طرح کھل اور بچہ بیدا ہونے کاعلم بھی اُسی کے واسطے خاص ہے۔

(اور) اَ مِحبوب! یادیجیےاُ س دن کو (جس دن) حق تعالیٰ (اعلان فرمائے گاانہیں کہ کہاں آپیں) بڑم شا (میرے شریک لوگ، تو بول پڑے کہ ہم بتا چکے تھے کو کہیں ہے ہم میں کوئی گواہ) جواُن کے متعلق شرکت کی گواہی دے، کیونکہ جب سے ہم نے اُن کا حالِ زار دیکھا ہے تو ہم اُن سے بیزار ہو چکے ہیں۔ بیسوال اُن سے بطور زجروتو بیخ ہوگا۔

وَصَلَى عَنْهُو مِنَا كَاثُوا بِينَ عُونَ مِن قَبْلُ وَظَنْوْ اِمَا لَهُمْ مِن مَريي

اور کھو گیا اُن سے جن کی دُہائی ویتے تھے پہلے، اور سجھ لیا کنہیں ہے اُن کے لیے کوئی بھا منے کی جکہ

(اور کھو کیا اُن سے) وہ ،جن کوانہوں نے معبود بنار کھا تھا،اور دُنیامیں (جن کی دُہاتی دیے

تعے پہلے) اور اُن کی پرستش کرتے تھے۔ (اور) اب (سمحدلیا کہبیں ہے اُن کے لیے کوئی بھا منے کی

جكه) ليعنى أن كے ليے كوئى نجات كاراستر نہيں ۔انسانی نفسیات بچھالی ہے۔ ركہ۔۔

لايستنعم الدنسان من دُعالم الخير وان مسه الشرقيع في منوكا المستنعم الشرقيع في منوكا المنتعم المنتق المنتقل ا

(نہیں تفکتا انسان بملائی مانگنے ہے) لینی دُعائے خیر کرنے ہے۔(اور) یہ بات بھی ہے کہا

(اكركيني أسے يُراكي) \_ مثلاً مفلسي اور بياري وغير با، (تو نااميد هے) راحت سے اور (باس)

ہے رحمت سے۔اور بیریاس وقنوط کا فروں اور کمراہوں کی صفت ہے۔

وَلَيِنَ أَذُوْنَهُ رَحْمَةً قِنَّا مِنْ يَعُدِ فَتَلَّهُ مَسَّتُهُ لَيُقُوْلَنَّ هَذَالِي وَمَا

اورا کر چکھادیا ہم نے اُسے رحمت اپنی طرف سے، بعد مصیبت کے جواُسے پیٹی ،تو ضرور بولے گاکہ سیمرائل ہے اور میں

ٵڟؙؽؙٳۺٵۼڠڰٳؠؠڎؖ؞ٷڷؠؚڹڗڿۼڞٳڶۮڒڰٙٳۊڮٷؽ

تنبيل مجستا كرقيامت قائم مونے والى ب\_اوراكريس واپس كياكمياا بيندب كى طرف ،تومير كياك كياس يقينا بعلائى ك

فَلَنُنْتِئَى الَّذِينَ كُفُّ وَإِيمَاعِ لُوا وَلَنُونِيكُنَّهُ وَقِنَ عَذَابٍ عَلِيْظٍ ٩

توضرورجم بنادي محانبين،جنبول في كفركيا، جو يحدانبول في كيا-اورضرور يكما كي محانبين كارْ ماعذاب

(اورا كرچكماديا بم نے أسے رحمت الى طرف سے) جيے صحت \_ يا \_ دولت مندى د \_ ا

دی (بعد مصیبت کے جواسے پینی او ضرور بولے کا کہ بیر) خیروعافیت (میرائل ہے) اور میں اس کا

ستحق ہوں۔۔یا۔میرے واسطے ہمیشہ رہے گی جمعی زائل ہی نہ ہوگی۔(اور میں نہیں سمحتا کہ قیامت

قائم ہونے والی ہے)۔ اِس سے بعث وحشر کا إنكار مراد ہے۔ (اوراكر) قيامت قائم ہو بى كى، جيساك

مسلمانوں کو وہم ہے کہ قیامت قائم ہوگی، اور (میں واپس کیا میااہے رب کی طرف، تو میرے کیے

أس كے پاس يقيناً بملائي ہے)۔ لين نعمت وكرامت كا استحقاق ميرے واسطے ثابت ہے، خواہ وُنم

میں خواہ عقبی میں۔

حضرت امام حسن ﷺ کاارشاد ہے کہ کافروں کی ڈو بجیب تمنائیں ہیں، جن میں ایک وُنیا میں فاہر کرے ادو سری قبی میں۔ وُنیا میں اُس کا کہنا ہے ہوگا کہ 'بہشت کی فعتیں میرے واسطے ہیں، اور عقبی میں ہے گاکہ 'کاش کہ میں مٹی ہوتا''۔ اور دونوں تمناوُں میں سے کوئی بھی پوری نہ ہوگی۔ اور عقبی میں ہے گاکہ 'کاش کہ میں جنہوں نے کفر کیا، جو پچھانہوں نے کیا ) کفراور تکذیب۔ (اور ) عذاب کی فقط خبر کیا، بلکہ (ضرور چکھا کیں گانہ میں کے انہیں گاڑ ھاعذاب )، یعنی بہت بڑا اور سخت عذاب اُن کو پہنچ گا برخلاف اُس کے جو وہ فعمت اور بزرگی حاصل ہونے کا اعتقادر کھتے تھے۔ کو پہنچ گا برخلاف اُس کے جو وہ فعمت اور بزرگی حاصل ہونے کا اعتقادر کھتے تھے۔

## وإذا العناعلى الرنسان اعرض وكالمعانية

اور جب تعمت فرمائی ہم نے انسان پر ،تو منہ پھیرلیا ،اور ہٹ گیاا پی طرف۔

## وَإِذَافَتُهُ الشَّرُونُ وَدُعَالِمَ عَرِيْشِ

اورجب پینی أے برائی تولمی چوڑی دُعاوالا ہے۔

(اورجب بعت فرمائی ہم نے انسان پر) یعنی جب ہم نعت دیتے ہیں کی کافر کواور خیر وعافیت
کاوروازہ کھولتے ہیں اُس کے لیے، (تو منہ پھیرلیا) شکرادا کرنے سے (اور ہٹ گیاا پی طرف) یعنی
راح حق سے خود کو دُور کرلیا۔یا۔اپنے کو کنارے کھنچتا ہے شکر گزاری سے۔ (اور جب پنچی اُسے
مُرائی) کوئی بلاء اور مصیبت، (تو) پھروہ (لمبی چوڑی وُعاوالا ہے)۔ بہت زیادہ اور بہت دیر تک دُعا
مانگنار ہتا ہے۔اُے مجبوب! اُن سے۔۔۔۔

## ڠڵٲڗٵؽٚڎڔڬڰڹ؈ؽۼڹڔٳۺڣڠؙڴڰڎۺ۫ۄؠ؋ڡؽٲڞڷ

بوج وكة ذرابتاؤ كماكريكاب الله كى طرف سے به بيرتم في انكاركرديا بأس كا بتوكون زياده براه ب

### مِتنَ هُو فِي شِقَاقِ يَجِيْدِ ١

أس عن جودوردرازمدس ع

(پوچوكدة رابتاؤكداگر) درحقیقت (بیكتاب الله) تعالی (كی طرف سے ب) اور (پرتم فی نے الكاركردیا ہے اس کا) یعنی اس پرغور و تامل نہیں كیا اور كافر ہوگئے، (توكون زیادہ براہ ہے اُس سے جود وردراز ضد میں ہے)۔ یعنی تم سے زیادہ كون گراہ ہے كہ بمیشہ مقابلہ اور عناداور فساد كرتے رہتے ہو۔

حضرت ابن عباس نے فرمایا، اِس آیت میں انسان سے مرادعتبہ بن رہیعہ، شیبہ بن رہیعہ اور اسے دور ہو گئے۔ اور یہ اور امیہ بن خلف جیسے ہیں، جنہوں نے اسلام سے منہ پھیرلیا اور اُس سے دُور ہو گئے۔ اور یہ جوفر مایا کہ" پہلو بچا کرہم سے دُور ہوجا تا ہے" اُس کامعنی ہے کہ وہ دی کی اطاعت اور انباع سے خود کو بلند سمجھتا ہے اور انبیاء علیم السلام کے سامنے تکبر کرتا ہے۔ اور جب اُس پر کوئی مصیبت آتی ہے، تو پھر کمبی چوڑی دُعا میں کرتا ہے اور گڑ گڑ اتا ہے اور فریاد کرتا ہے۔ الحقر۔ کا فر مصیبت میں اپنے رب کو بہجا نتا ہے اور دا حت میں اپنے رب کو بہیا نتا۔ تو۔۔

سنريه فاليتنافي الذفاق وفئ انفسيه وحثى يتبين لهم

اب ہم دکھا ہی دیں گے اُنہیں اپنی نشانیاں ، ہرطرف اورخودا نہیں میں ، یہاں تک کہ ظاہر ہوجائے اُنہیں ،

اَنْهُ الْحَقْ اولَمْ يَكُفِ بِرَبِكَ انْهُ عَلَى كُلِ شَيء شَهِيرُ ﴿

كمبلاشبهين إلى المانى كافى كد تمهارارب، بلاشبه برايك كاكواه ك

(اب ہم دکھاہی دیں مے آئیں) لیعنی کفارِقر کیش کو(اپنی نشانیاں ہرطرف اورخوداً نہیں میں)۔
لیعنی ہم عنقریب اُن کواپنی نشانیاں اطراف عالم میں بھی دکھا ئیں گے، اورخوداُن کے نفوں میں بھی۔
(سال تک کہ ظاہر موجا پڑائہیں کے ملاق سے قرین مردحت میں میں جو سمجن سے ا

( یہاں تک کہ ظاہر ہوجائے اُنہیں کہ بلاشہ ہیہ ) قرآن بر (حق ہے)۔ اِسے برحق سمجھنے کے لیے ( کیانہیں کافی ہے کہ تمہارارب بلاشبہ ہرایک کا مواہ ہے)۔ یعنی اَسے حبیب!اگر کفارتمہارے معجزوں

ے اِنکار کرتے ہیں۔۔یا۔قرانی آیات کی تکذیب کرتے ہیں اور اِس کو کلام خداوندی مانے سے

اِنكاركرتے ہیں بوان كى بكواس كاخيال نەكرو،اس كيے كەتمهارا خالق تمهارا گواہ بس ہے۔ كافروں كى

ا مذکورہ بالاسرکشی کی بنیادی وجہ کے علق ہے۔۔۔

الرَّاثَهُمُ فِي رَبِيةٍ مِن لِقَالِمِ رَبِّهِمُ الرَّائِفُ

سرب میں ہو ہو۔ ہر چز کو گیرے ہے۔

ہر ہیر دیسرے ہے۔ (یا در کھو کہ وہ لوگ فٹک میں ہیں اپنے رب کے ملنے کی طرف سے )۔ بینی بعث اور جزارِ اسٹید

اُن کا ایمان ہیں۔۔یوں ہی۔۔اِس کا بھی یفین کرلواور (یاور کھوکہوہ) لیعنی ربّ قدیر (ہرچیز کو کھرے

Marfat.com

نهة

ہے)۔علم وقدرت کے ساتھ ،اورسب چیزوں کی جمعیت اور تفصیلیں جانتا ہے۔اور جو پچھا ہے ملک میں کرنا جاہے کرسکتا ہے ،کسی کو چون و چرا کی مجال نہیں۔

بعونه تعالی و بفضله سبحانهٔ ، آج بتاری می الاسلام می وزووشنه، سوره الاولی الاسلام می وزووشنه، سوره السوری کی تفسیر ممل کر کے ، آج بی سوره الشوری کی تفسیر کمل کر کے ، آج بی سوره الشوری کی تفسیر کا آغاز کردیا ہے۔ مولی تعالی پورے قرآ اِن کریم کی تفسیر کی معمودت مرحمت فرمائے ، اور فکر وقلم کواپی حفاظت میں رکھے۔ میکی کی سعادت مرحمت فرمائے ، اور فکر وقلم کواپی حفاظت میں رکھے۔ آمین یا مُجِیب السّائیلین بِحقِ طله وَیاس ،







ہرحرف اسرار ومعانی کی ایک کا نئات اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے جس کاعلم صرف اُسی
عالم الغیب والشھادہ کو ہے جس نے اِسے نازل فر مایا۔ یا۔ پھراُس کے بتانے اور علم دینے
سے اُس کے مجبوب ﷺ کو ہے جس پر بیچروف نازل فر مائے گئے۔ یا۔ دیگر محبوبین کو بھی
اللہ تعالی نے جس قدرانہیں عطافر مایا ہے۔

#### بستيرالله الزّعلن الرّحيم

نام ہے اللہ کے بروامہر بان بخشنے والا

(نام سے اللہ) تعالیٰ (کے) جو (بڑا) ہی (مہریان) ہے اپنے سارے بندوں پراورایمان والوں کی خطاوُں کا (بخشنے والا) ہے۔

اللهُ الْعَنْ يُزَّا لَحُكِينُهُ ۞

التُدعزت والاحكمت والا•

(ح م وع س ق) ایسے ہی معانی ، جیسے اِس سورت میں ہیں۔ (ای طرح وی بھیجا ہے

تہاری طرف اور اُن کی طرف جوتم سے پہلے) رسول (ہوئے) وہ (اللہ) تعالیٰ جو (عزت والا) عالب ہے اور اُسے وی نازل کرنے سے کوئی باز نہیں رکھ سکتا۔ اور (حکمت والا) ہے اور اُس کے حال کو بخوبی جانتا ہے جس پر وحی نازل ہونا سز اوار ہو۔ اُس کی عظمت و برتری اور حکمت وعزت کا عالم یہ ہے کہ۔۔۔۔

## لَهُ مَا فِي السَّالُوتِ وَمَا فِي الْرَبْضِ وَهُو الْعَلِيُّ الْعُظِيُّمُ ۞

اس كا ب جو يجهة سانون اور جو يحمد مين مين ب- اورون نبايت بلندعظمت والا ب

(أى كا ہے جو پچھ آسانوں) میں ہے علویات، (اور جو پچھ زمین میں ہے) اُرتشم سفلیات۔ (اور جو پچھ زمین میں ہے) اُرتشم سفلیات (اور وہی نہایت بلندعظمت والا ہے)۔ لیعنی وہ برتر ہے اور بہت بزرگ ہے کہ بڑائی اور پادشاہی اُسی کی شان ہے۔۔۔۔

## ككادالسّلوك يتفطرن من فورهن والمللِكة يُسَبِّعُون بحمر ريم

كه بعث بريس سارے آسان اپي بلندي سے ، اور فرشتے پاکي بو لتے اپنے رب کی حمہ کے ساتھ ،

## وكينتغفرون لمن في الكرف الكراق الله

اورمغفرت ما تکتے ہیں اُن کے لیے جوز مین میں ہیں۔ یا در کھوکہ بلاشبہ اللہ

## هُوالْغَفُورُ الرَّحِيْمُ

بی غفور رحیم ہے۔

( کہ بیٹ پڑیں سارے آسان اپی بلندی سے ) ۔ لینی پہلے وہ آسان بھٹے جو بہت بلند ہے،

پھراُس کے بینچے کا ایک آسمان بھٹ جائے۔ میں ساوم والا آسلان ہواں۔ رآسانوں کومیل سروں سے مول میں اور ایس نوا

سب سے اوپر والا آسان سارے آسانوں کومحیط ہے اور سب سے بڑا ہے، تو اُس سے مختلے کی ابتداء عظمت بروردگار کے آٹار ہر بڑی دلیل ہے۔

پ ن برد و سو پر ارد ارد استے کہ (فرشتے) جن میں حاملانِ عرش بھی شامل ہیں ، (پاکی بولتے)

عیں (اپنے رب کی حمد کے ساتھ) ، اس واسطے کہ ایک یعنی تنبیج ، نفی ہے ان چیزوں کی جو اُس کی ذات

کے لاکتی نہیں ، اور دوسری یعنی حمد اثبات ہے ، اُن باتوں کا جو اُس کی شان کے لاکتی ہیں۔ (اور) وہ
فرشتے (مغفرت ما تکتے ہیں اُن) مؤمنین (کے لیے جوز مین میں ہیں)۔

الطؤري

سننے والوگوش ہوش ہے سنو! اور ( ما در کھو کہ بلاشبہ اللہ) تعالی ( بی غفور رحیم ہے) لیعنی وہی بخشف والا بب بندول کے گناہول کواور وہی مہر بائی فرمانے والا ہے اُن پر ، توبہ قبول فرما کر۔ توبیہ مغفرت و رحمت کااعز ازائہیں کے لیے ہے جوایمان والے ہیں۔

## والناين الخنذوامن دونه أولياء الله حفيظ عكيهم

اورجنہوں نے بنالیا ہے اُس کے خلاف اینے والی ، اللہ مگراں ہے اُن بر۔

## رَمَا انْتَ عَلَيْهِمُ لِوَكِيلِنَ • وَمَا انْتَ عَلَيْهِمُ لِوَكِيلِنَ •

اورتم نہیں ہواُن کے ذمہ دار۔

(اور)رہ گئے وہ (جنہوں نے بنالیاہے اُس کے خلاف اینے والی)، لینی خدا کے سواکواُس کامثل اورشر یک قرار دے دیا اور محبت کے ساتھ اس کی پرستش کرتے ہیں، تو **(اللہ) تعالیٰ (عمران** ہے اُن پر) بینی اُن کے اقوال واحوال واعمال پر ہتو اُن کے مناسب جزاد ہے گا۔ (اور) اُ ہے محبوب! (تم نہیں ہواُن کے ذمہ دار) کہ اُن کے اعمال کی محافظت کرو، بلکہ تمہارا کام خدا کی طرف بلانا اور احکام شریعت پہنچانا ہے۔

## دُكُنُ لِكَ أَدْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُرَاكًا عَرَبِيًا لِثُنْ إِن أَمَّ الْقُرْي وَمَنَ حَوْلَهَا

اور اِس طرح وی بھیجی ہم نے تمہاری طرف قرآن کی عربی زبان میں ، کہ ڈرسنادوآ بادیوں کی اصل مکہ کو،اوراُس کے چوطرف والوں کو،

## ٢٣٠٤ وَثُنُورَ لِهُومِ الْجَهْمِ لِارْبَيْبِ فِيدُ فَرِيْقِي فِي الْجُنْدُو وَفِرِيْقَ فِي السَّويْرِ فَ

اورڈرادواکٹھاہونے کےدن سے،جس میں کوئی شک نہیں ہے۔کدایک جماعت جنت میں اور ایک جمعیت جہنم میں

(اور) اَکے محبوب! جس طرح ہر پیغیر پرہم نے اُس کی قوم کی زبان میں وی بھیجی (اُسی طرح وی بیجی ہم نے تمہاری طرف قرآن کی عربی زبان میں) جوتمہاری قوم کی زبان ہے، تا ( کہ ڈرسنادو

آباد ہوں کی اصل) یعنی ( مکہ) کے رہنے والوں ( کو،اوراس کے چوطرف)رہنے (والول کو)، یعنی

جوكونى أس كے كردا كرد بي أسے، يعنى سب شهروالول كو۔

اوربيه بات ثابت ہے كہ تمام زمين كومكم معظمه بى كى زمين سے پھيلا يا ہے، توسب شهرول کی اصل وہی ہےاورسبشہراُس کےارد گرد ہیں۔

(اورڈرادو)سب کو(اکٹھاہونے کےدن سے)، لین قیامت کےروزے (جس میں کوئی

کل نہیں ہے)۔ یعنی اُس کے واقع ہونے میں شک نہیں، یقیناً اُسے واقع ہونا ہے۔
حق تعالی نے 'روز جمع' اس لیے فر مایا کہ اولین وآخرین ساری مخلوق سب وہاں مجتمع ہوگی
۔ یا۔ جمع کریں گے ارواح۔ یا۔ اجسام ۔ یا۔ اعمال کو۔ یا۔ ہرایک کو اُس کے مشل
کے ساتھ اوراجتماع اور حساب کتاب کے بعد پھراُن کو متفرق کردیں گے اس طرح۔۔۔
(کہایک جماعت جنت میں) پہنچادی جائے گی اوروہ مؤمن اور موحد لوگ ہوں گے۔ (اور

( کہایک جماعت جنت میں) چہچادی جائے گی اور وہ مو کن اور موحد توک ہوں ہے۔ ( اور ا ایک جمعیت جہنم میں) جھونک دی جائے گی اور وہ منافق اور مشرک لوگ ہوں گے۔ تو اَے محبوب! آپ کے فریضہ ءنبوت میں اُن کو ہز وراور جبراً مؤمن اور موحد بنانانہیں ہے۔

بال اگراللہ چاہتا تو اُن سب کواپی قدرت سے جراً مؤمن اور موحد بناویتا، کونکہ اللہ تعالیٰ میں سب سے زیادہ قادر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے بعض کومؤمن بنایا اور بعض کو اُن کے قریر چھوڑ دیا، اس لیے فر مایا اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور اِس قول میں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بندوں کو ایمان اور اطاعت میں داخل کرتا ہے، اور جس کو وہ اپنی رحمت میں داخل کرتا اُس کے ولی اور نصیر ہیں، یعنی انہیاء عبم السلام اور اولیاءِ کرام اُن کے دُنیا اور آخرت میں کارساز اور مددگار ہیں، جن کے وسیلے سے اُن کو دُنیا میں نعمی کارساز اور مددگار ہیں، جن کے وسیلے سے اُن کو دُنیا میں نعمی سے ماس کہ وں گی اور آخرت میں ان کی شفاعت ان کو مناعت ان کے کام آئے گی اور ان کو عذاب سے نجات ملے گی اور جنت ملے گی۔ اور دوسرا کروہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت میں داخل نہیں کیا وہ آخرت میں بے یار و مددگار ہوگا۔۔ چنا نچہ۔۔ فرمان خداوندی۔۔۔

ولؤشاء الله لجعكه وأمكة واحدة ولكن يُدول من يَشاء

اورا گرجا ہتا اللہ ،تو یقینا کردیتا اُنہیں ایک ہی توم بھین وہ داخل فرما تا ہے جسے جا ہے

في رَحَمْتِهُ وَالطُّلِمُونَ عَالَهُمْ مِنْ قَلِي وَلَا نُصِيرُهِ

الى رحمت ميں۔اوراندهيروالوں كاندكوئى يار ہےاورندمددگار ہے۔

(اور)ارشادِربانی ہے کہ (اگر چاہتا اللہ) تعالی (تو یقینا کردیتا انہیں ایک ہی توم) جوراہِ ہدایت پر ہوتی ۔۔یا۔ طریقِ صلالت پر ہوتی ، یعنی سب کے سب مؤمن ہوتے ۔۔یا۔ سب کے سب کا فر ہوتے ۔ (لیکن) اُس نے ایسانہیں کیا ، کیونکہ (وہ داخل فرما تا ہے جسے چاہے) ہدایت فرما کراور

عبادت کی توفیق دے کر (اپنی رحمت میں) لیعنی بہشت میں، (اوراند میر دالوں کا) لیعنی منافقوں اور مشرکوں کا (نہ کوئی یار ہے) جواُن کے اوپر مشرکوں کا (مدرکار ہے) جواُن کے اوپر سے عذاب اٹھائے۔ آخر بیمنافقوں اور مشرکوں کی بے راہ روی اور سرکشی کس لیے ہے؟۔۔۔

## آمِرا تَخْذُوْ وَالْمِنْ دُونِهَ أَوْلِيّاءً فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِّي وَهُو يُخِي الْمُوثَىٰ

" كيا بناليا أنهول نے اللہ كے خلاف دوسرے والى؟" تو اللہ ہى والى ہے، اور وہ زندہ كرے كائر دوں كو\_

## وَهُوعَلَى كُلِّى شَى عِ كَالِ يَرْقَ

اوروه مرجاب پرتدرت والاہے

(کیابنالیاانہوں نے اللہ) تعالی (کے خلاف) اوراُس کے مدمقابل (دوسرے والی)، جیسے اُن کے بت جن کی محبت کا دم بھرتے اور دعویٰ کرتے تھے، آج میدانِ حشر میں دیکی لاکے ہودوستوں کی مدد کریں گے۔ (تق) یا در کھو کہ صرف (اللہ) تعالیٰ (بی والی ہے) جودوستوں کی مدد کریں گے۔ (تق) یا در کھو کہ صرف (اللہ) تعالیٰ (بی والی ہے) جودوستوں کی بات دسکی مات ہے۔ (اور وہ زندہ کرے گامُر دوں کو) اپنی قدرت سے، اور بیکام بتوں کے بس کی بات نہیں (اور) بیضدائی کرسکتا ہے، کیونکہ (وہ ہرچاہے پرقدرت والا ہے) جوچاہے کرے۔ اِن کا فروں کے بتوں کو بہقدرت نہیں۔

## دمااختكفتم فيهون شيء فككنة إلى اللو ذلكم الله تركم

ادرجس بات میں تم لوگوں نے اختلاف کیا ہے ، تو اُس کا فیصلہ اللہ کے سپر دیے۔ "بیہ ہے اللہ میرارب،

#### عَلَيْهِ ثُوكُلُتُ ﴿ وَ إِلَيْهِ أُنِيْبُ ۞

أسى يربيس نے بعروسه كيا ، اورأسى كى طرف رجوع كرتا ہول"

اسے پہلی آیتوں میں یہ بتایا تھا کہ کا فروں کومؤمن بناد بنارسول اللہ وہ کا کی قدرت اور اختیار میں نہیں ہے، اور اِس آیت میں یہ بتایا ہے کہ مسلمانوں کو کا فروں کے ساتھ کسی معاملہ میں بھی بحث نہیں کرنی چاہیے، اُن کا فروں کے ساتھ جس چیز میں بھی اختلاف ہواُن کو چاہیے میں کہ اُس کا فیصلہ اللہ تعالی پر چھوڑ دیں، اللہ تعالی ہی قیامت کے دن اہل حق کو جزادے گا اور اہل باطل کو سزادے گا۔ اپنے نزاعی معاملات کے تصفیے کی یہ بہترین ۔۔۔
اہل باطل کو سزادے گا۔ اپنے نزاعی معاملات کے تصفیے کی یہ بہترین ۔۔۔
(اور) آسان شکل ہے کہ (جس بات میں تم لوگوں نے اختلاف کیا ہے، تق) مطرالیا جائے

کہ (اُس کا فیصلہ اللہ) تعالی (کے سپر دہے) اور وہ تھم کرے گا اُس باب میں قیامت کے دن۔ (بیہ ہے اللہ) تعالی (میرارب) جوخود تن ہے اور حق تھم کرنا جس کی صفت ہے، (اُسی پر میں نے بھر وسہ کیا) اپنے سب کاموں میں اور اپنے سب مہمات اُسی کے کرم پرحوالہ کر دیے۔ (اور اُسی کی طرف رجوع کرتا ہوں)۔ فی الحقیقت بندے کے واسطے اُس کی درگاہ کے سواکوئی رجوع کرنے اور پھرنے کی جگہیں۔

مفسرینِکرام نے اِس آیت کریمہ کے اور بھی محامل بیان فرمائے ہیں، جوحسب ذیل ہیں۔
﴿ اِلْ یہ مسلمانوں کا جس ہے بھی کوئی اختلاف ہو، تو وہ اس معاملہ میں صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ کا تعالیٰ علیہ ہو، تو اس کے نائیہ۔۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ" اگر تمہارا کسی چیز میں اختلاف ہو، تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف کو ٹا دو۔"

﴿٢﴾ ۔۔ جب تمہاراکس ایسی چیز میں اختلاف ہوجس کے علم اور اُس کی حقیقت تک رسائی کا تمہارے پاس کوئی ذریعہ نہ ہو، تو اُس چیز کے فیصلہ کوتم اللہ تعالی پر چھوڑ دو، جیسے کہ روح کی حقیقت کو جانبے کا مسلمانوں کے پاس کوئی ذریعہ ہیں ہے۔ قرآنِ مجید میں ہے کہ" اور یہ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ کہیے کہ روح میرے رب کے امریہ ہے۔"

﴿ ٣﴾ ۔۔ إس آیت میں اللہ تعالی نے رسول اللہ ﷺ کو بیٹم دیا ہے کہ آپ مسلمانوں سے بیہ فرمائیں کہ جب تہاراکسی معاملہ میں کفار سے اختلاف ہو، تو اُن سے بحث نہ کرو اور اُس معاملہ کو اللہ برجھوڑ دو۔

﴿ ﴿ ﴾ ۔۔ اِس آیت میں علاء کو یہ ہدایت دی ہے کہ جب اُن کے سامنے کوئی نیا مسکلہ آئے، تو

اُس کاحل قرآنِ مجید، رسول اللہ ﷺ کی سنت، اورا جماعِ امت میں تلاش کریں۔
﴿ ﴿ ﴾ ۔۔عام مسلمانوں کو جب کوئی مسکلہ در پیش ہواور اُن کو اُس کا شرعی تھم معلوم نہ ہو، تو وہ
خودا پی عقل ہے اُس کا تھم تلاش نہ کریں، بلکہ اہل علم اور اہل فتوی علاء ہے اُس کا حلی حد این میں ہوا واہل فتوی علاء ہے اُس کا اُس کو دریا فت کریں۔ قرآنِ مجید میں ہے کہ" اگرتم کو کسی چیز کاعلم نہیں، تو اہل علم سے اُس کو دریا فت کریں۔ قرآنِ مجید میں ہے کہ" اگرتم کو کسی چیز کاعلم نہیں، تو اہل علم سے اُس کو دریا فت کریں۔ قرآنِ مجید میں ہے کہ" اگرتم کو کسی چیز کاعلم نہیں، تو اہل علم سے اُس کو دریا فت کریں۔

إس مقام پربیخیال رہے کہ قیاس صحیح العنی قیاس مجہد جوقر آن وسنت اور اجماع کے ضابطوں

کی روشی میں حاصل ہوتا ہے، وہ بھی دلیل شرع ہے۔ تو ضرورت کے وقت اُس کی طرف رجوع بھی دراصل قرآن وسنت اور اجماع امت ہی کی طرف رجوع بھی دراصل قرآن وسنت اور اجماع امت ہی کی طرف رجوع ہے۔۔الخقر۔۔اللہ کی طرف رجوع ہے۔۔الخقر۔۔اللہ کی طرف رجوع ہے۔۔الخقر۔۔اللہ کی طرف رجوع ہے۔۔الخقر۔۔اللہ کی طرف رجوع ہے۔۔الاصول ہے۔

## فاطرالسلوت والزمرض جعل لكوقن أنفسكو أزواجاة

بنانے والا آسانوں اور زمین کا۔ پیدا کیا تمہارے لیے تہیں سے جوڑے، اور

## مِنَ الْدَنْعَامِ الْمَوَاجَاء يَذُرُ وَكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَيْسَ كَيْنَ لِهِ ثَنْيَ وَعُمْ فِي الْمُنْ الْدُنْعَامِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الل

چو پایوں سے جوڑے۔ پھیلا تار ہتا ہے تہمیں اُس انداز میں نہیں ہے اُس جیسے کی طرح کوئی۔

### وهوالسبيع البصير

اوروہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔

وہ اللہ جو۔۔ (بنانے والا) ہے (آسانوں اور زمین کا)، جس کی شان کریں ہے کہ (پیدا کیا تہمارے لیے تہمیں سے جوڑے)، لیمن تہماری ہی جس سے ورتیں۔ (اور چو پایوں سے جوڑے)، فسمیں طرح طرح کی۔ اور (پھیلا تا رہتا ہے تہمیں اُسی انداز میں)، لیمن یوں ہی لڑکوں اور اُن کی جورو کو کی بیدا فرما تارہتا ہے۔ (نہیں ہے اُس جسے کی طرح کوئی) لیمن اُس ذات کی طرح کوئی نہیں۔ بیورب کا ایک محاورہ ہے جس میں مثل ذات کے معانی میں ہے، جسے کہتے ہیں مندلا بیر کر سکتے ۔۔یا۔۔ مثلالا بید لیمن آپ بخیل نہیں ہو اس کی تیر کی اس میں کر سکتے ۔۔یا۔۔ مثلالا بید لیمن آپ بخیل نہیں ہو اس کی معنی ہوا، خدا کی ذات بے شل ہے۔ اب کیٹس گرمشی کے کہتے کہ اس سننے کی باتیں، اور (ویکھنے والا ہے) سب دیکھنے کی چیزیں۔ (اور وہی سننے والا) ہے سب سننے کی باتیں، اور (ویکھنے والا ہے) سب دیکھنے کی چیزیں۔

## لَهُ مَقَالِينُ السَّلُوتِ وَالْرَبِينَ يَبُسُطُ الرِّزِقِ لِمَن يَبْعُاءُ وَيَقْرِدُ

اُس کی بیں تنجیاں آسانوں کی اورز مین کی۔کشادہ فرمادےروزی جس کی جاہے، اور تنگ بھی کرے۔

## ٳڰٛڬؠڴڸۺؽ؞۪ۼڶؽڠ؈

ب شک وه مرایک کا جانے والا ہے۔

(أى كى بين تنجيال آسانول كى اورزيين ) كنز انول (كى) يعن المانول كالمانول كى المانول كى ا

رست قدرت میں ہیں۔ اس واسطے کہ آسانوں کا خزانہ مینے ہے اور زمین کا خزانہ اُگئے والی چیزیں۔
اُسی کو پورااختیارہے کہ (کشادہ فرمادے روزی جس کی جاہے) اپنے ارادہ سے، (اور تک بھی کرے)
جس کی جاہے پی مشیت ہے۔ (بے شک وہ ہرایک کا جانئے والا ہے)۔ چیز وں کے بیض اور بسط
کے دقیقے سب اُس پر واضح ہیں، وہ اُن سب کو بخو بی جانئے والا ہے۔ یہ بھی اُس کا بڑا ہی فضل وکرم
ہے کہ۔۔۔۔

وَصَيْنَا بِهَ إِبْرِهِيمَ وَمُوسَى وَعِيْلَى آنَ كِيْنُوالرِّينَ وَلَا تَتَفَرَّوْ إِذِيهِ

تحكم ديا بهم نے ابرا بهم وموی وعیسی کوکه تم لوگ درست رکھودین کو، اور نه پھوٹ ڈالواس میں۔"

كَابُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَنْ عُوْهُمُ الَّذِيهِ اللّهُ يَجُنَّبِي النَّهِ اللَّهُ يَجُنَّبِي النَّهِ

گرال گزرامشرکوں پرجس کی طرف بُلاتے ہوتم اُنہیں۔اللہ چن لے اپی طرف

مَنْ يَنْتُأَءُ وَيَهُرِي لَيُهِمَنَ يُنِيُكُ إِلَيْهِمَنَ يُنِيْبُ

جے جاہے، اور راہ دے اپی طرف أے، جور جوع كرے

(راہ بنائی تم لوگوں کے لیے دین کی) وہی (جس کا تھم دیا تھا نوح کو،اور جووجی جیجی ہم نے تمہاری طرف اور جس کا تھم دیا ہم نے ابراہیم ومویٰ وعیسیٰ کو) اصولِ دین میں ہے، یہ (کہتم لوگ ورست رکھودین کو)، یعنی دین کی جس جس چیز پرایمان لا نا واجب ہے اُس پرایمان قائم رکھواور خدا کی فرما نبرداری کرتے رہو، (اور نہ پھوٹ ڈالواس میں) یعنی دین کی اصل تو حیداور طاعت ہے، تو اس میں اختلاف نہ کرواس واسطے کہ شریعتوں کے فروع میں زمانوں اور وقتوں اور بندوں کی صلحتوں کے موافق اختلاف نہ کرواس واسطے کہ شریعتوں کے فروع میں زمانوں اور وقتوں اور بندوں کی صلحتوں کے موافق اختلاف ہوتا ہے، گراصل دین تمام انبیاءِ کرام اس میں مشترک رہا۔

( کرال گزرامشرکوں پرجس کی طرف بلاتے ہوتم انہیں)، یعنی تو حید کوا پنانے اور شرک سے بیخے کا پیغام مشرکوں پرگرال گزرا۔ اب اگراس گرانی کی وجہ سے مشرکین تمہارے بیغام کو قبول نہیں کرتے تو فکرنہ کرو، اس واسطے کہ قل راستہ دکھا وینا بیتمہاری ذمہ داری ہے، راستے پرلا کر کھڑا کردینا

یہ ہارافریضہ بیں، یہ تواللہ نے اپنے ذمتہ کرم میں رکھا ہے۔۔ چنانچہ۔۔ (اللہ) تعالی (چن لے) سیح اور درست دین، یعنی (اپنی) ہدایت کی (طرف) جدهرتم انہیں بلاتے ہو (جسے جاہے، اور راہ دے این طرف اُسے جورجوع کرے)۔

لیعنی جوکوئی غیرخدا سے مند پھیر کرخدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اُسے سیدھی راہ دکھا تا ہے ۔۔۔الخضر۔۔اللہ تعالی جسے چاہے اپنی دوئی کے لیے برگزیدہ کرے۔۔ی۔ جسے چاہے منصب رسالت عطافر مادے۔۔یا۔ جسے چاہے کی ہدایت فر مائے۔ بیسارے اموراسی کی مشیت سے ظہور پذیر ہوتے ہیں ہرنبی ورسول کے عہدوالوں کو تھم تھا کہ دین میں پھوٹ نہ ڈالو،لیکن عادو تمود واصحاب ایکہ وغیرہ دین کے باب میں پراگندہ ہوگئے۔۔۔

ومَاتَفَ وَالرَّمِنَ بَعْرِمَا حَاءَهُ وُالْحِلْمُ بَغْيًّا بَيْنَهُ وَ وَلَوْلا كُلِمَةً

اور نہیں چھوٹ ڈالی اُنہوں نے بھر بعد اِس کے کہ آچکا تھا اُن کے پاس علم ، آپس کی ضدے۔اور اگر نہ ہوتی ایک بات ،

سَبَقَتَ مِنَ رَبِكَ إِلَى آجَلِ هُسَلَّى لَقُوْمَى بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ

جو پہلے ہو چکی تمہارے رب کی طرف ہے ایک میعاد مقرر تک ،تو ضرور فیصلہ کر دیا جاتا اُن کے درمیان ۔اور بے شک جو

## اور والكتاب مِنْ يَعُرِ هِمْ لَفِي شَالِي مِنْ مُمْرِيْدٍ ﴿

وارث بنائے گئے كتاب كأن كے بعد، يقينا شك ميں بي ترة وكرنے والے

(اور)وہ بھی (نہیں پھوٹ ڈالی اُنہوں نے مربعد اِس کے کہ آچکا تھا اُن کے پاس علم)ان

کے پیغمبروں کے خبر دینے سے ۔۔یا۔ یہود و نصاری دین سے نہیں پھرے گر جب کہ پیغمبرِ اسلام کو تو بیت اسلام کو تو بیت اور نظام کے تو بیت اور انجیل کی آیتوں سے پہچان لیا۔اور ظاہر ہے کہ علم حاصل ہوجانے کے بعد تفرق سراسر گمراہی ہے اور اُن کا بھر جانا (آپس کی ضد سے ) تھا، جو ریاست و جاہ طبی کا ثمرہ ہے ۔۔یا۔۔اُس حسد کے سبب سے تھا جو پیغمبر کے ساتھ رکھتے تھے۔

(اورا گرنہ ہوتی ایک ہات جو پہلے ہو چکی تہارے رب کی طرف سے ایک میعاد مقرد تک)
اُن کومہلت دینے کے باب میں آخر عمر۔یا۔روز قیامت تک کی، (تو ضرور فیعلہ کرویا جاتا اُن کے درمیان)۔اہل باطل پر عذاب نازل کر کے، اور اہل جن کو نجات دے کر۔ (اور بے شک جو وارث منائے کے کتاب کے) یعن قرآن کے بعد ) بعنی آگی امتوں کے بعد ، (یعینا فیک میں ہیں) منائے کے کتاب کے) یعن قرآن کے بعد )، یعنی آگی امتوں کے بعد ، (یعینا فیک میں ہیں)

وین ۔ یا۔ قرآن ۔ یا۔ پیغمبر کی طرف سے اور (ترود کرنے والے) ہیں۔

## قلنالك فادع واستقفركما أمرك وكدتكيم الفواء هم وفل

تو إسى ليے پھر بلاؤ،اور جےرہوجس طرح تعلم دیا گیاتمہیں،اورمت چلواُن کی خواہشوں پر،اور کہددو کہ

## امنت بِمَا انْذُلُ اللهُ مِنَ كِتْبُ وَأُمِرُتُ لِاعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللهُ رَبُّنا

"میں نے مان لیاجو کھوا تارا اللہ نے کتاب۔ اور مجھے تھم دیا گیا ہے کہ انصاف کرتار ہوں تم لوگوں کے درمیان ۔ اللہ ہمارارب ہے

### وكالمكو لتأاعمالنا ولكواعمالكو لالحجة بيننا

اورتمہارا پالنے والا ہے۔ ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں،اورتمہارے کیے تمہارے کرتوت کوئی بحث نہیں مجھو ٹی ہمارے

## وبينك ألله يجمع ببيننا والتوالمويرة

اورتمہارے درمیان ۔اللہ اکٹھا کرے گاہم سب کو،اوراً سی کی طرف چھرنا ہے "

(تو)اً ہے محبوب! (اِسی کیے پھر بلاؤ) انہیں ملت ِاسلام پرمتفق ہوجانے کی طرف، (اور جھے

ر موجس طرح علم دیا گیا همیس) \_ لین این دعوت برقائم رمواور دین وملت برثابت قدم رمو ـ (اورمت چلواُن کی خواہشوں بر) دین حق سے انحراف کی صورت میں۔۔۔ولیدا بن مغیرہ اپنا آ دھامال دینے کو

ا تیار ہے اور شیبہ بن رہیدا پی بنی کے ساتھ شادی کردیے پرراضی ہے۔۔۔

توائے محبوب! سنادوان كو (اور كهدوكه ميں نے مان لياجو محماً تاراالله) تعالى (نے كتاب)

مجھ پراورا نبیاء پر مجھے سے پہلے، لینی جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں سب پرایمان رکھتا ہوں اور حق تعالیٰ نے سب كتابول ميں توحيد كا حكم كيا ہے۔ (اور جھے حكم ديا كيا ہے كمانصاف كرتار مول تم لوكول كے درميان)-بعنی اشراف اورارزال کو برابرحق کی طرف بلاؤں اوراحکام پہنچانے میں کسی کی طرف جھک نہ جاؤں۔ (الله) تعالى (هارارب ہے اور تمہارا یا لنے والا ہے۔ هارے لیے هارے عمل) کی جزائیں (میں،

اورتمهارے کیے تمہارے کرتوت) کی سزائیں ہیں۔

مرتض كيمل كامواخذه أس ي كياجائ كابتوندتو بهار اعمال كامواخذه تم ي كياجائ گااورنه بی تمهارے اعمال کامواخذہ ہم سے کیا جائے گا۔ ہر فردایے ایے عمل کا ذمہ داراوراس کے علق سے جوابدہ ہے۔ (کوئی بحث بیں جھوٹی ہارے اور تہارے درمیان)۔ حق ظاہر ہو چکا، اتمام جست

ہوچکی، اب خصومت کرنے کی مجال نہیں رہی۔ اور اگر اب کوئی خلاف کرے، تو عناد اور سرکشی کی وجہ سے ہوگئی، اب خصومت کرنے کی مجال نہیں رہی۔ اور اگر اب کو اور اُسی کی طرف مجرنا ہے) سب کو۔ سے ہوگا۔ (اللہ) تعالیٰ قیامت میں (اکٹھا کرے گاہم سب کو اور اُسی کی طرف مجرنا ہے) سب کو۔ بعضوں کے زدیک خصومت نہ کرنے کا حکم آیت سیف سے منسوخ ہے۔

والزين يك يحاجون في الله صلى بعر ما الشجيب لك مجتهد الله محالية الله محكمة الله محكمة الله محكمة الله محكمة الله محمد الله الله معرب ال

دَاحِضَةُ عِنْدُرْتِهِمْ وَعَلَيْهِمْ عَضَبُ وَلَهُمْ عَنَابُ شَرِيْنُ ١٥٠

بہنیادہ اُن کے دب کے زدیک، اور اُن پر غضب ہے، اور اُنہیں کے لیے خت عذاب ہے۔
(اور جود کیل بازی کریں اللہ) تعالی (کے بارے میں بعد اِس کے کہ مان لیا گیا ہے اُسے)،
لیمی اللہ کا قول روزِ میثاق میں اور اُس کے رب ہونے کا اقر ارکر بچکے ہیں۔

۔۔یا۔۔یہودمراد ہیں کہ انہوں نے خداکی بات توریت میں مان کی اور حضرت محمصطقل پرایمان لاچکے تھے۔۔یایہ کہ۔۔جھٹرتے ہیں بعداس کے کہتی تعالی نے اپنے رسول کی وُعا قبول فرمائی اور مجز نے طاہر فرمائے ،جواُن کے سچے ہونے پردلالت کرتے ہیں۔

(اُن کی کہ مجتی ہے بنیاد ہے اُن کے رب کے نزدیک )،اس واسطے کہ مجز نے طاہر ہونے کے بعد شمنوں کا جمیں کرنامحض عناد ہے، (اوراُن پرغضب ہے) خداکا، کیونکہ وہ دین خداوندی کو باطل شاہت کرنے کی نیت سے جھٹر رہے ہیں۔ (اوران پرغضب کے لیے سخت عذاب ہے) آتش دوزخ کا اُن فاہت کرنے کی نیت سے جھٹر رہے ہیں۔ (اورانہیں کے لیے سخت عذاب ہے) آتش دوزخ کا اُن

اللهُ الذِي كَانُول الكِتْبُ بِالْحُقّ وَالْمِيْزَانَ وَمَا يُدُريك

الله ہے جس نے اُتارا کتاب کو ہالکل درست ،اورانصاف کے تراز وکو۔اور کیا خبر تھے

لعَلَ السَّاعَةُ فَرِينِكُ

که قیامت نزدیک بی موه

(اللہ) تعالیٰ (ہے جس نے اتارا کتاب کو بالکل درست) یعنی صحت اور دری کے ساتھ، (اور) قائم فرمایا (انعماف کے ترازوکو) جس میں تولنے کی چیزیں تولی جاتی ہیں، تا کہ لوگ بیجئے اور مول لینے کے باب میں ایک دوسرے پرظلم نہ کریں۔

بعض محقق لوگ إس بات پر بین که ترازو سے معاملات میں عدل مراد ہے۔ اور عدل اور دائی کور از و کے ساتھ کنا یہ کیا ہے، اس لیے که ترازوآ له عدل ہے اور عدل کرنا عبارت ہے عدل کے حکم ہے۔ عین المعانی ' میں ہے که ترازو سے ذات محمدی الله مراد ہے، اس واسطے کہ عدل کا قاعدہ اور قانون آپ ہی کے سبب سے درست ہوتا ہے، اور عدل کرنا آپ کورسول کر کے بھیجنا ہے۔ الخضر۔ الکیکٹ سے قرآن مراد ہے اور الوری کا تا سے صاحب قرآن مراد ہیں۔

اللہ تعالی نے جب اسلام کے برحق ہونے پر دلائل قائم فر مادیے، تو اسلام کے خالفین کو قیامت کے وقوع سے ڈرایا۔ چونکہ رسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ دہلم کا فروں اور مشرکوں کوعمو ما قیامت کے اچا تک واقع ہونے سے ڈراتے سے، اور اہل کمہ نے ابھی وقوع قیامت کی علامات میں سے کوئی علامت نہیں دیکھی تھی، اس لیے وہ آپ کا فداق اڑاتے ہوئے کہتے علامات میں سے کوئی علامت نہیں ویکھی تھی، اس لیے وہ آپ کا فداق اڑاتے ہوئے کہتے سے کہ قیامت ہوجاتی تا کہ ہم کو بھی پتا چل جاتا کہ آیا ہم حق پر جیں ۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کی اِس بات کا جواب دیتے ہوئے فر مایا۔۔۔
(اور) اَ ریخاطب! ( کمیا خبر کمجھے کہ قیامت نز دیک ہی ہو)۔ یعنی یقینا جس ساعت میں راور) اَ ریخاطب! ( کمیا خبر کمجھے کہ قیامت نز دیک ہی ہو)۔ یعنی یقینا جس ساعت میں ست قائم ہوگی وہ نز دیک ہے، اس میں کسی شک وشید کی گنجائش نہیں ۔۔۔

قیامت قائم ہوگی وہ نزدیک ہے،اس میں کسی شک وشبہ کی گنجائش نہیں۔۔۔ اس لیے کہ لکٹل بعنی شاید کالفظ کلام الہی میں تحقیق ہی کے لیے ہوتا ہے۔

كَيْسَتَحْجِلْ مِهَا الَّذِيْنِ لَا يُؤْمِنُونَ مِهَا وَالْذِينِ الْمُوْامُشُوفُونَ مِنْهَا لَيْسَاءُ وَالْذِينِ الْمُوامُشُوفُونَ مِنْهَا لا يُعْتَرِينَ اللَّهُ وَالْذِينِ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

جلدی مچائے ہیں اُس کی وہی ، جواس کوہیں مانے ،اور جو مان چکے ہیں کا نب رہے ہیں اُس سے۔

وكيعكمون أنها الحق الآراق الزين يمارون

اورجائے ہیں کہ بلاشبہوہ حق ہے۔" یادر کھو کہ جوشک کریں

فيالتاعزلفي منالي بعييو

قیامت کے بارے میں، یقینا دُوردراز کی بےراہی میں ہیں۔

(جلدی مجاتے ہیں اُس کی وہی جو اُس کونہیں مانے) یعنی اُس کے جلد آنے کا مطالبہ وہی کرتے ہیں جو اُس کے جلد آنے کا مطالبہ وہی کرتے ہیں جو اُس برایمان نہیں رکھتے۔(اور جو مان بچکے ہیں کا نپ رہے ہیں اس سے)، یعنی جولوگ قیامت کے آنے پریفین رکھتے ہیں وہ اُس کے آنے سے ڈرتے ہیں، اس واسطے کہ وہ نہیں جانے کہ

خدا اُن كِساتھ كياكر كا؟ اور حساب كيونكر ہوگا؟ اور جزاكيا ملے گ؟ (اور جانے بين كہ بلاشہدہ وقت ہے) لينى قيامت كے بارے بين، يقينا دُور حق ہے) لينى قيامت كے بارے بين، يقينا دُور دراز كى بدرائى بين بين اور راوصواب سے بہت دُور بيں حق تعالىٰ بين پند فرماتا كه أس كے بندے راوصواب سے ہے رہیں۔ كونكہ۔۔

## اللهُ لَطِيفً بِعِبَادِهِ يَرُزُقُ مَنَ يَثَاءً وَهُوَ الْقَوِيُ الْعَنِيْرُ ﴿

الله لطف فرمانے والا ہے اپندوں پر،روزی دے جسے جاہے،اور وہی قوت والا عزت والا ہے۔ (اللہ) تعالی (لطف فرمانے والا ہے اپنے بندوں پر)، یعنی اپنے بندوں کو نیکی کی تو فیق دینے والا ہے اور گنا ہوں سے حفاظت فرمانے والا ہے۔

حضرت ابن عباس رض الله تعالى عبال كرتے بيل كه إس آيت كامعنى بيہ كه الله تعالى بندول برشيق بيہ عكرمه نے كہا وہ بندول كے ساتھ نيكى كرنے والا ہے۔ مقاتل نے كہا كه وہ نيك اور بددونول كے ساتھ لطيف ہے كيونكه وہ بدكارول كے گنا ہول كی وجہ ہے آئن كو جو كانہيں مارتا۔ بياس كى مهر بانى بى ہے كہ ۔۔۔۔

(روزی دے جے جا ہے اور وہی توت والا) ہے مہر یانی اور رحمت میں ، اور (عزت والا ہے) لیعنی غالب ہے تھم اور اراد ہے میں۔

امام جعفرصادق نے فرمایا کہ اللہ تعالی رزق عطافر مانے میں دواعتبار سے لطیف ہے۔
ایک بیکدائس نے تم کوطیبات سے رزق عطافر مایا ہے، دوسرے بیکدائس نے تم کوایک ہی
بارسب رزق نہیں عطافر مادیا، بلکہ وہ تم کو بتدریج رزق عطافر ما تا ہے۔ امام غزالی نے فرمایا
کہ کیجائیف وہ ہے جواشیاء کی باریک ترین صلحوں کا جائے والا ہو، اور ہر صلحت کوائس کے ستحق تک نرمی اور آسانی سے پہنچانے والا ہو۔

علاء فرماتے ہیں کہ کھیات کے چارمعنی ہیں۔ایک مہریان: یداس کی مہریانی ہے کہ کفایت سے زیادہ دیتا ہے اور قوت سے بہت کم کام کا تھم فرما تا ہے۔ دوسر نواز نے والا:
اس سے بردھ کرنواز نااور کیا ہے کہ اس نے اپنی طرف بندول کی نسبت فرمائی۔ تیسر باریک دال اور دور ہیں: کہ چھے ہوئے امور جانتا ہے اور سموں کے بھیداُس سے پوشیدہ باریک دال اور دور ہیں: کہ چھے ہوئے امور جانتا ہے اور سموں کے بھیداُس سے پوشیدہ بہیں۔ چوشے کام چھیانے والا: کسی کواس کے قضا وقد رکی بھیدوں کی طرف راہ ہیں اور اس

کے کاموں میں چون وچرا کا خل تبیں۔

ایک قول ہے کہ کیطیف اُسے کہتے ہیں جوسب امورا پے علم سے جانے اور جرائم جمہور سے بسبب حلم کے درگزرے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ کیطیف وہ ہے جس کاعلم شامل صلحوں کو محیط اور جس کی حکمت باہرہ منفعتوں کو شامل ہو۔ کشف الاسرار میں کیطیف کے معنی اس طرح محیط اور جس کی حکمت باہرہ منفعتوں کو شامل ہو۔ کشف الاسرار میں کیطیف کے مطابق جا ہے۔ پر لکھے ہیں کہ فعمت تو اپنی شایانِ شان وے اور شکر بندہ کی استطاعت کے مطابق جا ہے۔

## مَنَ كَانَ يُرِيدُ حَرْفَ الْإِخْرَةِ نَزِدُ لَهُ فِي حَرَثِهِ وَمَنَ كَانَ يُرِيدُ

جوجا ہتارے آخرت کی میتی کو ہتو ہم ترقی دیں اُسے اُس کی میتی میں ،اور جو دُنیا کی میتی

## حَرْفَ النَّانَيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا رَفَالَهُ فِي الْإِخْرَةِ مِنْ تُصِيبِ

چاہتارہ، دے دیں گے ہم اُسے اِسے، اور نہیں ہے اُس کا آخرت میں کو نَی حصہ سابقہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کو کھیلیٹ اور بہت زیادہ احسان فرمانے والا فرمایا۔
اب اِس آیت میں یہ بتایا ہے کہ بندوں کے لیے بیضروری ہے کہ وہ نیک کاموں کی طلب میں بہت کوشش کریں اور کہ ہے کام سے بیخے کی کوشش کریں۔ اِس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے طالب اور دُنیا کے طالب میں حسب ذیل وجوہ سے فرق کیا ہے۔

﴿ الله \_\_ آخرت كے طالب كو دُنیا کے طالب پرمقدم فرمایا۔

﴿٢﴾۔ آخرت کے طالب کے متعلق فر مایا کہ ہم اُس کی جیتی میں اضافہ کریں گے۔ اور دُنیا

کے طالب کے متعلق فر مایا کہ ہم اُس کی جیتی میں سے اُس کو پچھ حصد دیں گے۔ ۔ یا۔۔

﴿٣﴾۔ آخرت کے طالب کے متعلق میز ہیں بتایا کہ اُس کو دُنیا میں پچھ دیں گے۔۔یا۔۔

نہیں۔ ہوسکتا ہے کہ اُس کو دُنیا میں سے پچھ حصہ دیا جائے اور میر بھی ہوسکتا ہے کہ

اس کو دُنیا میں سے پچھ بھی نہ دیا جائے۔ اور دُنیا کے طالب کے متعلق فر مایا کہ اس

کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔

﴿ ﴾ ۔۔ دُنیا کا حصہ نفتہ ہے اور آخرت کا حصہ اُ دھار ہے، لیکن آخرت کے حصہ میں زیادتی اور دوام ہے، اور دُنیا کے حصہ میں نقصان اور بطلان ہے۔

﴿٥﴾ ۔ کینی سے جوحصہ حاصل ہوتا ہے اُس میں مشقت کرنی پڑتی ہے۔۔ مثلاً: زمین میں مشقت کرنی پڑتی ہے۔۔ مثلاً: زمین میں اللہ کے اللہ کا نام نیج ڈالنام پانی سینچنا بصل کینے کے بعد دانے کو بھوسوں سے الگ کرنا وغیرہ

تہیں ہےاُس کا آخرت میں کوئی حصہ)۔

وغیرہ۔ گراس مشقت اور اِس کے ثمرات کے لیے فنا ہے۔ اِس کے برخلاف انسان جو آخرت کی کھیتی میں مشقت کرتا ہے اُس کو بقاحاصل ہوتی ہے۔ الحامل ۔ حق تعالی فرما تا ہے کہ۔۔۔

(جوچاہتارہے)اپنے عمل سے (آخرت کی کھیتی کو) یعن کھی آخرت کی ۔۔یا۔اس کی جزا، (توہم ترقی دیں اُسے اُس کی کھیتی میں )۔۔یا۔یواب میں۔

کھیتی کاذکرکرکے آخرت کے تواب کی خردی تمثیل کی جہت ہے، یعنی جس طرح کھیتی وانہ
کوزیادہ کرتی ہے کہ ایک دانہ اُس سے بہت دانے ہوجاتے ہیں، اُس طرح مؤمن کاعمل روز
بروز خدا کے نزدیک زیادہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ ایک ذرہ کو وا اُحد کے برابر ہوجاتا ہے۔
(اور جو) اپنے کردار سے (وُنیا کی کھیتی جا ہتا رہے) یعنی صرف وُنیا حاصل کرنے کی کوشش
میں لگار ہے، تو (وے دیں مے ہم اسے اُس سے) جو پچھ تسمت ِ از کی میں اُس کا حصہ مقرر ہو، (اور

اس سے کافر مراد ہیں کہ اِسی وُنیا کو چاہتے ہیں بس۔یا۔وہ منافق جو جہادوں ہیں مومنوں کے ساتھ شریک ہوتے الیکن اُن کی غرض فقط یہ ہوتی کہ مالی غنیمت حاصل ہو، تو حق تعالیٰ نے فرمادیا کہ جوکوئی وُنیا چاہتا ہے تو جس قدر ہم مقدر کر چکے ہیں اُس کودے دیں گے، اور آخرت کی نعمت سے وہ بے نصیب رہے گا۔اور جوکوئی آخرت طلب کرتا ہے وہ وُنیا میں بھی اپنا حصہ لیتا ہے اور آخرت میں زیادہ فیض پائے گا۔

اُمُر لَهُمُ مَنْدُرُكُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَصِّ الْرَبِّ مَا لَكُو يَا أَدْنَى بِهِ اللَّهُ وَلَوْلا كُلِمَةُ اللَّهُ وَلَا كُلِمَةُ وَكُولا كُلِمَةُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَلَا كُلِمَةً اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و

کے اِنکارکو،اور دُنیا کی رنگینیوں کواور زیب وزینت کو، کھانے پینے اور جنس کی ناجائز لذات
کومزین کیا۔یا۔اُن سے مراداُن کے وہ بت ہیں جن کو کفار استحقاقی عبادت میں اللہ کا
شریک قرار ویتے تھے۔ بیا گرچہ بے جان تھے مگراُن کے گمراہ ہونے کا سبب تھے،اس لیے
گراہ کرنے کی نسبت اُن کی طرف کردی گئی۔یا یہ کہ۔۔اہلِ مکہ کوقدیم زمانے کے کفار
نے گراہ کیا اور اُن کے لیے ایک شریعت بناوی جس میں بتول کی پرستش کو بنیادی حیثیت
حاصل تھی۔۔

تو (کیا اُن) طالبانِ دُنیااور آخرت بیزارلوگوں (کے پچھٹریک ہیں) جنہوں نے (کہراہ منادی ان کے لیے دین کی)۔۔ مثل شرک، قیامت سے اِنکار، دُنیا کے واسطے کام کرنااور بحیرہ اورسائبہ کوحرام کرلیناوغیرہ وغیرہ ، پمشمل ایک نیادستوراور نیادھرم ، بی بناڈالا (جس کی نہیں اجازت دی اللہ) تعالی (نے)۔ سب پچھمن مانی کرڈالا۔ (اورا گرنہ ہو چکی ہوتی فیصلہ کے متعلق بات) ، یعنی اگر تاخیرِ مکافات کے باب میں پہلاتھم نہ ہو چکا ہوتا ، (تو ضرور فیصلہ کردیا جا تا ان کا)۔ یعنی مشرکوں اور ان کے مشریکوں کا۔ اور ہرایک نے سزایا کی ہوتی ، مگران میں فیصلہ ہونے کا وعدہ قیامت کے دن ہے۔ (اور برکک اندھیروالوں کے لیے دکھوالا عذاب ہے) جو ہمیشہ رہے گا اور بھی تمام نہ ہوگا۔

تری الظلمین مشفقین متاکسیوا و هو واقع بهد والن آن امنوا دیمو کان ظالموں کوسے ہوئے ، جو کمانی کر کی ہے ، اور وہ ہونے والا ہی ہے انہیں ۔ اور جوا کیان لائے

وعبدلوالطراطي في روضي الجنت لهُومَايشًاءُون عندر تهومً

اور نیکیاں کیں،وہ جنت کی بھلوار یوں میں ہیں۔اُن کے لیے ہے جو چاہیںا ہے رب کے یہاں۔ • میں میں میں میں ایک کے ایک کے ایک کا میں ہیں۔اُن کے لیے ہے جو چاہیں اپنے رب کے یہاں۔

خُلِكُهُ وَالْفَصْلُ الْكَبِيرُ ۞

یمی بردافضل ہے۔

(دیکھو گےان ظالموں کو) قیامت کے دن (سمے ہوئے) بہسب اُس کرتوت کے (جو کمائی کررکھی ہے،اوروہ) بینی اُن کے اعمال وافعال کا وبال (ہونے والا بی ہے انہیں)۔ یہ وبال اُن تک کررکھی ہے،اوروہ) بینی اُن کے اعمال وافعال کا وبال (جو ایمان لائے اور نیکیاں کیس وہ جنت پنچ گائی جس ہے وہ این کیس وہ جنت کی مجلواریوں میں جی جنت میں جو مقام بہت خوب اور فرحت بخش اور نزھت زیادہ کرنے والا ہے، وہاں ہوں گے۔ (ان کے لیے ہے) بہشت میں (جو چا ہیں اپنے رب کے یہاں)، بینی

اُن کی ہرآ رز و وہاں بوری کی جائے گی۔ بیرجو ندکور ہوا جنتیوں کی بزرگی کے تعلق ہے، (بہی بروافعنل ہے)۔۔اور۔۔

ذلك الذي يبرشرا لله عيادة الزين امنوا وعملوا الطرخي

يهب جس كى خوتخرى ديناب الله اين بندول كو، جوايمان لائ اورنيكيال كيس

قُلِ لِآلنَاكُمُ عَلَيْرا جُرَّا إِلَّا الْمُودَّةُ فِي الْقُرْبِي وَمَن يَقْتَرِفَ حَسنَةً

کہددوکہ"میں نہیں مانگیاتم سے اس پر کوئی اجر، مگر دوستی قرابت داروں کی۔"اور جو کمالے خوبی کو،

تَزِدُلَهُ فِيهَا حُسَنًا إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ شَكُورٌ ﴿

بر صادی مجے ہم اُس کے لیے اُس میں خوبی کو۔۔بے شک الله مغفرت فرمانے والا قدر فرمانے والاہے۔

(بيه جس كى خوش خبرى ديما هالله) تعالى (اين بندول كوجوا يمان لائداور نيكيال كيس)،

تا كەرە جان كىس كەجمار بے كام ضائع جونے والے تېيىں ہیں۔

سوره زبرتفسير كى إسى آيت ٣٣ مين ايمان والول اور نيك عمل والول كوبهشت كى بشارت دی ہے، اُس سے ایمان وعمل صالح کی عظمت واہمیت کا پتا چلتا ہے۔ان دونوں کی اہمیت کا اندازه ایسے بھی لگتاہے کہان کا تعارف اجرِ رسالت کے طور برکرایا گیاہے، جس کی تفصیل ہ ہے کہ محم خداوندی سے آپ ﷺ قرآنِ کریم کی تمام ہدایات اور آیات کی تبلیغ فرماتے رہے اوراس راہ کی صعوبتیں برداشت کرتے تھے، تو آپ کی طرف سے بیدوضاحت ضروری تھی۔ آپ بیمشقت کسی مالی منفعت باا قتد ار کے حصول کے لیے ہیں اٹھار ہے ہیں۔ \_\_چنانچە\_\_آپ كسىمعروف اجرمثلاً: مال و دولت ، سونا جاندى \_\_يا\_\_ دُنيا كاعيش و آرام اور بہال کی سلطنت وحکومت کے متمی نہیں ہیں۔ رمول کوریم اگر اجر می عامی سے او وهمعردف اجرك سوابوكاء حس مع خودر ول كالبناذ ال فائد من مدلدوه اجري خوداجر وسيع والول مكبى فاكده كريسي والوا

تو اُے محبوب!علانیہ ( کہدووکہ میں نہیں مانکتاتم سے اِس پر) لین بہلیغ احکام پر ( کوئی اجر محر ووسی قرابت داروں کی )۔اس لیے کہ بیدوستی اور محبت اُن سے قربت کا ذریعہ ہوگی ،اور بیقربت اُن ے مخلصانہ دِ لی تعلق کی تمہید ہوجائے گی ، اور بید لی تعلق اُن کواطاعت وانتاع پر مجبور کردے گی ، اور بید اطاعت دانتاع تمهاری اخروی نجات کی ضامن ہوگی ،تو میں اینے اجر میں تم سے تمہاری اسی نجات کا

طالب ہوں۔ بیکوئی معروف اجز ہیں ہے جس سے میراکوئی ذاتی فائدہ وابستہ ہو۔

ا بی آل کی مجبت کوابنا اجر رسالت قرار دینانی التیکیلا کی طرف سے ایک واضح اشار ہ ہے کہ آپ سے آبل بیت خود رسول کریم کے اسوۃ مبارکہ کا آئینہ ہیں۔ اُن کی اطاعت و اتباع خود نبی کریم کی اطاعت واتباع ہے۔۔الخضر۔۔ نبی کریم کے مذکورہ بالا مطالبہء اجرکو تقریب مردر بند ہوں ہے۔۔

وقرباء برورى كانام بيس دياجاسكتا-

ندکورہ بالا آیت کی تفسیر کے تعلق سے بیقول بھی ہے کہ اِس آیت میں قراد کی سے مرادر حم کی قرابت ہے۔اس صورت میں آیت کا مطلب بیہ ہوگا کہ میں تم سے اِس کے سوااور کو کی سوال نہیں کرتا کہ تمہار ہے ساتھ جومیری قرابت ہے اُس قرابت کا خیال رکھو،اوراس قرابت کی وجہ سے تم مجھ سے محبت رکھواور میرے اور تمہارے درمیان جوقر ابت ہے اس کی حفاظت

كردادرأس كى بناء پرمير مساتھ ملاپ سے رہو۔

چونکر قرایش کے ہر قبیلہ میں آپ کی قرابت اور رشتہ داری تھی ،ای لیے کہا گیا کہ آپ کہے

کہ میں تم سے اس کے سواکوئی اجر طلب نہیں کرتا کہتم میری حفاظت کر واور مجھ سے فررکو

دُور کر وکیونکہ میری تم سے قرابت ہے۔ فلا ہر ہے کہ آپ کی ذات سے مجت کرنا شرعاً مطلوب
ہے ، کیونکہ جب قبائل عرب آپ کی ذات سے مجت کریں گے اور آپ کی حفاظت کریں گے ،

تو اس سے اُن کے اسلام قبول کرنے میں آسانی ہوگی۔ فلا ہر ہے کہ یہ معروف اجر نہیں اور

یہ وہ اجر نہیں ہے جس کو طلب کرنے کی دیگر آیات میں نفی کی گئی ہے۔ اِس آیت میں فدکور

میر میں جو تین اقوال پیش کے گئے ، لیمن قرابت داروں سے محبت قرب خداوندی

گری کی تفسیر میں جو تین اقوال پیش کے گئے ، لیمن قرابت داروں سے محبت قرب خداوندی
کی محبت قرابت ورشتہ داری کی محبت ، یہ سب نیکیاں ، ورخو بیاں ہیں۔

کی محبت قرابت ورشتہ داری کی محبت ، یہ سب نیکیاں ، ورخو بیاں ہی خو بیاں ہیں۔

(اور جو کمالے) کسی (خوبی کو ، بو حادیں مجے ہم اُس کے لیے اُس میں خوبی کو ) ، یعنی اس

نیکی کا ثواب ہم زیادہ کردیں گے۔ (بے شک اللہ) تعالیٰ (مغفرت فرمانے والا) ہے گنہگاروں کی ڈ اور (قدر فرمانے والا ہے) فرما نبر داروں کی اُن کی طاعت قبول فرما کے۔اُمے محبوب!۔۔۔

امُ يَقُولُونَ افْتَرِي عَلَى اللهِ كَنِ بَّا فَكِانَ يُشْكِرُ اللهُ يَغْتِمُ عَلَى عَلَى اللهِ كَنِ الله

كيابيلوك كيتي بين كه "بهتان باندها بالله برجهوت،" تواگرالله جاب، توحفاظت كى مهرايكاد يتهار بيول پر

دَيْهُ اللهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحُكِّ بِكُلِيتِ إِنَّهُ عَلِيمٌ إِنَّهُ عَلِيمٌ إِنَّهُ عَلِيمٌ إِنَّهُ المُناتِ الصُّلُونِ

اورمٹادیتا ہے اللہ باطل کو، اور درست رکھتا ہے تن کوائی باتوں سے۔ بے شک وہ جانبے والا ہے سینوں کی بات،

(كيابيلوك كبتے بيل كه بہتان باندهاہے) محدُ ﷺ نے (اللہ) تعالیٰ (برجموث) نبوت

کے دعوے اور قرآن نازل ہونے میں۔ (تواگراللہ) تعالی (جاہے تو حفاظت کی مبرنگادے مہارے

دِل بِر) نا كه آب كے دِل كے اندران كافروں كى تكذیب كی اذبت كاگزر ہی نہو، اور آب ان كے

قول کی ایذارسانی پرصبر فرمائیں۔

اس آیت ندکورہ بالا کا بیمطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ کفار کا مطلب بیتھا کہ آپ نے جونبوت کا دعویٰ کیا ہے اور آپ قر آپ مجید کی تلاوت کر کے بیہ کہتے ہیں کہ بیاللّٰد کا کلام ہے، سوآ یہ کا بیہ کہنا مجموٹ ہے اور اللّٰد تعالیٰ برافتراء ہے۔

الله تعالیٰ نے اُن کے اِس قول کا رَد کرئے ہوئے فرمایا، پس اگر اللہ جاہے تو وہ آپ
کے دِل پر مہر لگا دے، بعنی اگر اللہ جاہتا تو آپ کے دِل پر ایسی مہر لگا دیتا کہ آپ کسی چیز کا
ادراک نہ کر سکتے ، نہ کسی حرف یا لفظ کا تلفظ کر سکتے حتی کہ آپ کوئی بات نہ کر سکتے ۔ پس اگر
بالفرض آپ اللہ پر افتراء کرتے ، تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر ایسی مہر لگا ویتا۔

ہوجاؤ۔

(اورمٹادیتا ہے اللہ) تعالی (باطل کواور ورست رکھتا ہے تن کواپی باتوں سے)،اپنے کلمات اللہ اللہ کا کہ کا کا کہ ک

کلام ندکورکاایک مطلب یہ ہے کہ اگر بالفرض آنخضرت بھی نے اللہ پرافتر اُباندھا ہوتا ، تو اللہ تعالیٰ اُس کومٹادیتا اور حق کو ثابت کر دیتا۔ اِس کا ایک دوسرامعنی یہ ہوسکتا ہے کہ یہ کفار جو آپ کی نبوت پرطعن کررہے ہیں کہ آپ پر هیقة وی نازل نہیں ہوئی اور آپ نے اللہ تعالیٰ پر معاذ اللہ افتراء باندھا ہے، اُن کا پیطعن باطل ہے اور آپ کی نبوت برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے طعن کومٹادے گا اور آپ کی نبوت کو ثابت کردے گا۔

( بے شک وہ جاننے والا ہے سینوں کی بات )۔جو کچھ دلوں میں ہے بیخی تمہاراسچا ہونااور ریت نہ سے میں میں میں میں میں میں میں میں ہے جو پچھ دلوں میں ہے بیخی تمہاراسچا ہونااور

اُن کا بیگان کهتم افتر اءکرتے ہوخدا پر پوشیدہ ہیں۔

عین المعانی میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ آیت فکل لا اکتفائل عکیہ انجوا المانی میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ آیت فل کو ابت داروں نازل ہونے کے بعد بعض لوگوں کے دِل میں بیہ بات آئی کہ ہمارے رسول اپنے قرابت داروں کے ساتھ دوئی کرنے کا تھم فرماتے ہیں، تا کہ آپ کے بعد ہم اُن کی فرما نبر داری کریں اور وہ ہمارے ماکم بنیں ۔ ہس جرائیل امین نے حضرت کے کو یہ خبر کردی کہ بیلوگ اِس آیت کے سبب سے آپ کے تعلق سے یہ خیال کرتے ہیں۔ آئے ضرت کی نے ان لوگوں سے کہا، انہوں نے عرض کی کہ یارسول اللہ ہم گواہی ویتے ہیں کہ آپ سے ہیں، یعنی ہم کو یہ خیال آیا تھا اور ہم ایٹ اس خیال سے قبہ کرتے ہیں، تو بیآ یت نازل ہوئی کہ۔۔۔

## وَهُوالَانِي كَيْقُبُلُ النَّوْبَةُ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُوا عَنِ السِّيَّاتِ

وہی ہے جوقبول فرماتا ہے توبہ کوایے بندوں سے، اور درگز رفرمائے گنا ہوں سے،

### وَيَعْلَمُ مَا تَقْعَلُونَ @

اور جانے جوتم لوگ کروہ

(وہی ہے جو) اپنے کرم سے (قبول فرما تا ہے قبہ کوا پنے بندوں سے) لیمنی جب بندے اُس کی طرف رجوع ہوتے ہیں اور جو گناہ کیا ہے اُس پر نادم ہوتے ہیں، تو حق تعالیٰ اُس رجوع کو قبول کرلیتا ہے۔ (اور) پھراُس کی کر بی ہے ہے کہ (درگز رفر مائے گنا ہوں سے) لیمنی تو بہ کے بعد اُن کے گنا ہوں سے درگز رکرتا ہے۔ (اور جانے جوتم لوگ کرو) یعنی گناہ اور تقبہ دونوں سے باخبر ہے۔۔یا۔۔ تو بہ کے بعد جو پچھتم کرو گے نیکی ۔۔یا۔۔بدی سب اُس کے علم میں ہے۔

## ويشجيب الزين امنوا وعبدوالطراحت ويزيده موق فقراه

اوردُ عا قبول فرمائ أن كى جوايمان لا يجكاور نيكيال كيس، اورتر فى دي أنبيس ايخضل \_\_\_\_

#### وَالْكُوْرُونَ لَهُمُ عَنَابُ شَيِينًا وَالْكُوْرُونَ لَهُمُ عَنَابُ شَيِينًا وَالْكُوْرُونَ لَهُمُ عَنَابُ شَيِينًا

اور کا فرول کے لیے سخت عذاب ہے۔

(اوردُ عا قبول فرمائے أن كى جوائمان لا يجكے اور نيكياں كيس)\_

دُعا قبول فرمانے کی تین شکلیں ہیں۔ نمبرایک تو یہی کے سائل جوسوال کرے وہی اُسے عطافر مادیا جائے۔ نمبر دوریہ کہ اُس کانعم البدل دے دیا جائے۔ نمبر تنوین کی اُریکی وَعَالِمُو

قیامت کے دن کے لیے محفوظ کرلیا جائے، جہال وہ باعث دفعہ سیکات ۔۔ بیا۔ سیب رفعہ

درجات بنے۔ قبولیت کی بیتیسری شکل عارفین کے زو یک سب سے اعلیٰ وار تع ہے۔

(اورترقی دیے انہیں اینے فضل سے)۔ یعنی ان کووہ نعمت عطافر مائے جس کے مانگنے کی

جراًت تک اُن سے نہ ہو کی ہو، اور وہ دیدار النی اور سلام خداوندی ہے۔ (اور) اُن کے برعکس (کافروں کے لیے خت عذاب اور عقوبت ہے۔ اور کوئی رنج کے لیے خت عذاب اور عقوبت ہے۔ اور کوئی رنج

اورعذاب لت جاب سے بدتر نہیں۔

ہوایت ہے کہ اصحابِ صفہ رضی اللہ تعالیٰ عنم کہ فقر و فاقہ میں گزران کرتے تھے، ایک ون اُن میں سے کسی کے دِل میں بیہ بات آئی کہ کیا خوب بات ہوتی کہ ہم مالدار ہوتے اور اپنا مال فلال ایاں نیک مصرف میں صرف کرتے، توبیآ بیت نازل ہوئی۔۔۔

وَلَوْ بَسَطَ اللهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَعْوًا فِي الْدَرْضِ وَلَكِنَ يُؤَلِّلُ بِقَالِهِ

اوراگرکشادہ فرمادیتا اللدرزی کواہے سارے بندول کے لیے، تو ضرور سرکش ہوجاتے زمین میں، کیکن اُ تار تار ہتا ہے

مْايَشَاءُ الله بِحِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرُ

الله جس قدر جا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں سے باخبر اور تکراں ہے۔

(اورا كركشاده فرمانتا الله) تعالى (روزى كواسية سارے بندول كے ليے) اوران پرفراخ

کردیتا (تو منرورسرش موجائز مین میں ) یعنی غلبه و برتزی ڈھونڈ ھے۔۔یا۔ تکبراورفساد کرنے۔

اور بدیات اکثر ہے۔ لوگوں کے تعلق سے نہیں، اس کے کہ حضرت عثان عنی اور

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف سب اصحاب میں بہت مالدار تصاور ہر گرظم اور زیادتی کا اثر

بھی اُن سے ظاہر نہیں ہوا۔۔اور۔۔بعضوں نے کہا ہے کد وُنیا کا مال مینے کے شاہر کہ ہے کہ سب

زمین پر پہنچا ہے اور اُس کے ہر قطرے سے گھاس اُگئی ہے۔ اور چونکہ خلق کی اکثر طبیعتیں

ہواو ہوئوس کی طرف مائل ہیں اور صفات بہتی کی پرورش ان پرغالب ہے اور وُنیا کا مال اِس

باب میں بہت قوی ترین اسباب سے ہے، تو اگر حق تعالیٰ روزی کشادہ کرتا، تو اکثر آدمی

ظالم اور باغی ہوجاتے، تو اس کو حکمت کے ساتھ تقسیم کیا، جیسا کہ فر مایا ہے کہ۔۔۔

(لیکن اتارتار ہتا ہے اللہ) تعالیٰ (جس قدر چاہے) اور جس کے لیے چاہے۔ (ب شک

وہا ہے بندوں سے باخیراور مگراں ہے)۔سب کود کھتا ہے اور جا نتا ہے کہ س کو کیا چاہیے؟ اور کس قدر

وهوالنوى ينزل الغيث من بعر فاقتطوا وينشر رحمته

اوروہی ہے جوا تارے بارش کو، اُس کے بعد کہ تاامید ہو گئے لوگ، اور پھیلا دے اپی رحمت کو۔

### وهوالولى الحبيد

اوروني سبكاوالي حمدوالاب

(اوروبی ہے جواُ تارے بارش کو اِس کے بعد کہ نا اُمید ہو گئے لوگ) اُس کے برسنے ہے،
(اور پھیلادے اپنی رحمت کو) بینی مینے کو میدانوں اور پہاڑوں میں منتشر کردے (اور وہی) ہے اپنے
(سب) بندوں (کاوالی)، اُن کا کام بنانے والا مینے برسا کراور رحمت منتشر فرما کر۔اور (حمد والا ہے)
جس کی تعریف ہرزبان میں کی گئے۔۔یا۔۔جس نے اپنے حمد کرنے والے بندوں کی تعریف کی، اور وہ
قادرِ مطلق ہے۔

ومن البته خلق السلوب والدرض وقابت فيهمامن واتبة

اوراً س کی نشانیوں سے ہے بیدائش آسانوں کی اور زمین کی ،اور جو پھے پھیلا رکھا ہے اُن میں چلنے والے۔

وهُوعَلى جَمْرِمُ إِذَا يَشَاءُ قُدِينِ فَي

اوروه أن كاكفاكرني برجب عاب قدرت ركف والاب

(اورأس کی) قدرت کی دلیلوں اور خلقت کی (نشانیوں سے ہیدائش آسانوں کی اورز مین

1. (((<del>)</del>

کی اور جو پچھ پھیلا رکھا ہے اُن میں) لینی آسان و زمین میں (چلنے والے) زندہ اور جان دار، جیسے فرشتے ، جن ، انسان اور سب حیوان ۔ تو کہ آلکہ اِس آیت میں مجاز پرمحمول ہے۔ (اور وہ ان کے اکھا کرنے پر جب چاہے قدرت رکھنے والا ہے) لینی اللہ تعالی نے جن مخلوقات اور جانداروں کو زمین و آسان میں پھیلا دیا ہے وہ جب چاہے اور جہاں جا ہے اُس کو جمع کرنے پر قادر ہے، اور اُس کے سوا سب اِس بات میں عاجز ہیں۔

اوپر کے ارشادات میں رہے قدیر نے اپنی قدرت ورحمت کے جلوے دکھائے ہیں۔ اب آ گے ایمان والوں کوعفو ومغفرت کا مژدہ سنار ہا ہے، بیدواضح کرنے کے بعد کہ گناہ مصائب کا سبب ہوتے ہیں۔۔ چنانچہ۔۔فرما تاہے کہ اُے ایمان والو!۔۔۔

## ۯڡٵٙٲڝٵؠٛڴۏؚۺؽڞڝؽؠٷڹؠٵڰڛؠػٲؽڔؽڴۄۯؽۼڡٛڗٳۼڹڰؿڔۣ٥

اورجو پُخی تہیں کوئی مصیبت، تو اُس کی سبب ہے جو کمائی کی تہارے ہاتھوں نے، اور معاف فرما تا ہے بہت پھر ہوں اور ا (اور) نبی کریم کے غلامو! (جو پینی تہیں کوئی مصیبت) اور آفت مال میں ۔۔۔۔ بدن اور ا اہل وعیال میں، (تو اُس کی سبب سے ہے جو کمائی کی تمہارے ہاتھوں نے) یعنی تہارے گناہوں کی شامت سے ہے۔ ہر چند میر ہے تھم سے ہے گرتمہارے گناہوں کی عقوبت اور وہ بال ہے۔ (اور معاف فرما تا ہے بہت بچھے)۔ یعنی اکثر گناہوں کی مغفرت فرما ویتا ہے اور وہ بڑارجیم وکریم ہے، جو گناہ ایک باردُنیا میں معاف کرچکا دوبارہ عقبی میں اُس کے سبب مواخذہ نہ کرے گا۔

مصائب کے آنے کے اسباب کے سلسلے میں عطر تحقیق یہ ہے کہ عام بندہ مؤمن پر دُنیا میں جو مصائب آئے ہیں، وہ اُس کے گنا ہوں کا کفارہ ہوجاتے ہیں۔البتہ انبیاءِ کرام بلبم السلام پر جو مصائب آتے ہیں، وہ اُن کے درجات میں ترقی کے لیے ہوتے ہیں،اور صالحین پر جومصائب آتے ہیں، وہ اُن کے امتحان کے لیے ہوتے ہیں، اور دیوانوں اور بچوں پر جومصائب آتے ہیں، وہ اُن کے والدین کے لیے اجر وثو اب کا باعث ہیں، بشر طیکہ وہ صبر کریں۔اور کا فروں اور زندیقوں پر جومصائب آتے ہیں وہ اُن کی تو ہیں کے لیے ہوتے ہیں۔

۔۔ الخضر۔۔ مؤمنین فاسقین کواگر جہنم میں لے جایا گیا، توبیان کی گناہوں سے تطہیر کے لیے ہوگا۔ اور کفار ومشرکین اور منافقین کو جہنم میں نے جانا اُن کی تذکیل کے لیے ہوگا۔ اب آگے جماعت مشرکین کو خطاب کر کے فرمایا ہے کہتم روئے زمین میں کہیں بھی جاؤ جھے عاجز نہیں جماعت مشرکین کو خطاب کر کے فرمایا ہے کہتم روئے زمین میں کہیں بھی جاؤ جھے عاجز نہیں

کر سکتے ، تو تم زمین میں کہیں بھی بھاگ کر جاؤ میری گرفت سے باہر نہ ہوگے۔اور جن بتوں کی تم پرستش کرتے ہویداللہ کے مقابلہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے ۔۔ چنانچہ۔۔ جق تعالی فرما تا ہے کہ۔۔۔

## ومًا انتُعْرِبِهُ عُجِزِينَ فِي الْكِرْضِ فَمَالِكُمْ مِن دُونِ اللهِ

اورنہیں ہوتم بے قابو کردینے والے زمین میں۔اورنہیں ہے تمہارااللہ کے خلاف

## مِنَ دَلِي وَلِا نَصِيْرِ ۞

کوئی یاراورنه مددگار•

(اور) اَے کافرو! (نہیں ہوتم بے قابو کردینے والے) لیعنی عاجز کردینے والے خدا کو تھم جاری کرنے ۔ یا۔ مستحق پرعذاب کرنے سے (زمین میں) ۔ لیعنی تم زمین میں جہاں بھی رہوگے میری گردنت اور میرے قابو میں رہوگے۔ (اور نہیں ہے تمہارا اللہ) تعالی (کے خلاف کوئی یار) دُنیا میں جو تمہارا کام بنائے، (اور نہددگار) عقبی میں جوعذاب کوبازر کھے۔

اب آئے کے ارشاد سے مقصود ہیہ کہ اللہ تعالیٰ کے وجود، اُس کی قدرت، اس کی حکمت اور اس کی تو حید براستدلال کیا جائے۔۔ چنانچہ۔۔ارشادِ خداوندی۔۔۔

## ومن البرانجوار في البحر كالرعكر من إن يَشَا يُسْرَن الرَّبِح فيظللن

اورأس کی نشانیوں کے میں چلنے والی دریا میں، جیسے بہاڑی اگر جاہدوک دے بَواکو، تورکی رہ جائیں

## مَوَاكِدَ عَلَى ظَاهِرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا لِيتِ لِكُلِّ صَبّا رِشَكُورٍ فَي

دریای سطی ربین اسی می خردرنشانیاں ہیں ہر بنا میں روائے ہوئے اللہ ہے۔

(اور) فرمانِ اللی ہے کہ (اُس کی نشانیوں) میں (سے ہیں چلنے والی) کشتیاں (دریا میں جیسے ہاڑ) بڑائی میں۔ (اگر) حق تعالی (چاہے توروک دے ہواکو) جوکشتی کو چلار ہی ہے، (تو) کشتیاں (رکی رہ جا تیں دریا کی سطی پر) اورکشتی والے مضطرب ہوجا کیں۔ (بے شک اِس میں) یعنی ہواکو سخر کرتا کرنے اورکشتیوں کو رواں کرنے میں (ضرورنشانیاں ہیں ہر بنا میں روائے) ، جوکشتی میں صبر کرتا ہے اور ہر (بنامے کے) ، جوکشتی میں صبر کرتا ہے اور ہر (بنامے کے) ، جوکشتی میں اترتے وقت شکر کرتا ہے۔

## اد يُدُونِقُهُنَ بِمَاكْسَبُوا ويَعَفْ عَنَ كَثِيْرِ ﴿

یابلاک کردے اُنہیں جولوگوں نے کمارکھا ہے، اور معاف فرمادے بہت کیجے۔
اس سے پہلی والی آیت میں ہے کہ اگر اللہ چاہے تو ہوا کوروک لے اور یہ شتیاں کھڑی کی کھڑی رہ جا کیں۔ اور اگر اللہ چاہے تو ہوا کور جھوڑ دے اور تیز ہواؤں اور آندھیوں کی کھڑی رہ جا کیں۔ اور اگر اللہ چاہے تو ہواؤں کو چھوڑ دے اور تیز ہواؤں اور آندھیوں کی وجہ سے یہ شتیاں تباہ ہو جائیں اور ان کشتیوں میں بیٹھنے والے ہلاک ہو جائیں۔ الحاصل۔ اللہ اگر چاہے تو ہواروک دے۔۔۔

(یا) تیز ہوا چلا کر (ہلاک کردے انہیں) بہ سبب اُس کے (جولوگوں نے کمار کھاہے،اور) یا یہ کہ (معاف فرمادے بہت کچھ) لینی اُن کی بہت ساری خطاوُں کو درگز رفر ماکراُن کوغرق ہونے ہے بچالے۔

بعضوں نے یہ تفییر کی ہے کہ حق تعالیٰ نجات دیتا ہے بہتوں کوغرق ہونے ہے۔ پس اگر جاہے تو مؤمنوں کونجات دے اوراگر چاہے تو کا فروں کوغرق کردے کہ اُن سے انتقام اور بدلہ ہوجائے۔

ويعلوالزين يُجَادِلُون فِي النِنا عَالَهُمْ مِن تَجيمِي فَكَا اوْتِينُمْ

اور بتادے اُنہیں جو کٹ ججی کریں ہماری آیوں میں کہ "نہیں ہے اُن کے لیے کوئی بھا گئے کی جگہ " توجو پھے دیا گیا ہے

مِن شَىء فَكَتَاعُ الْحَيْوَةِ الدُّنْيَاءُ وَعَاءِنَ اللهِ خَيْرٌ وَابْفَى لِلَذِينَ

تم لوگوں کو ، تو وہ پوئی ہے دُنیاوی زندگی کی۔ اور جو کھواللہ کے یہاں ہے ، بہت بہتر ہے ، اور باقی رہنے والی ہے ام موارع کی رہے ہو کہ کہ کا گوٹ ہو کہ النہ ایک ہو کہ بہت بہتر ہے ، اور باقی رہنے والی کہ الم کا کہ کا کوٹ کے ا

اُن کے لیے جو مان سے ،اورابین رب پر جروسد کھیں۔ اور جو بچاکریں بیرہ گناہوں سے

والقراحش وإذاما غضبواهم يغفرون

اور بےشرمیوں سے ،اور جب غصر آیالوگوں پرتو بخش دیں۔

(اور) تا (کہ بتادے انہیں جوکٹ جبتی کریں ہماری آیتوں میں) لینی ہماری قدرت کی نشانیوں میں کہ باء نازل ہونے کے لیس میں (نہیں ہے اُن کے لیے کوئی بھا کئے کی جگہ و جو پچھ دیا گیا ہے تا دیا گیا ہے تم لوگوں کو) مال اور فرزند، (تو وہ پونٹی ہے دُنیاوی زعر گی کی)، لینی جب تک زندہ ہوا س

ے فائدہ لیتے رہو۔ (اور جو کچھاللہ) تعالی (کے پہاں ہے) آخرت کا ثواب اور جنت کی تعمیں،
اُس میں کی ہرشے (بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے اُن کے لیے جو مان مجھے اور اپنے رب پر
مجروسہ رکھیں ور جو بچا کریں کبیرہ گناہوں سے اور بے شرمیوں سے، اور) اُن کی شان یہ ہے کہ
(جب غصہ آیا لوگوں پر) رنج ۔ یا۔ نقصان ۔ یا۔ یُر انی کے سبب جو انہیں پہنچائی گئی ہو، (تو بخش ویں) اور معاف کردیں۔

یہ بیت کریمہ اگر چہ خاص طور پرصدیق اکبراور فاروقِ اعظم کی شان میں نازل فرمائی گئی نیکن بالعموم اُن سارے مسلمانوں کے حق میں بھی ہے ، جواُن بزرگوں کا طریقہ اختیار کریں ۔ جمع کاصیغہ اِس مضمون پر دلالت کرتا ہے۔

# والزين استجابوالرتهم وأقامواالصلوة وأقرهم فورى بينهم

اورجنہوں نے قبول کرلیا اپنے رب کواور پابندی کی نماز کی ،اوراُن کا کام مشورہ کرلینا ہے آپس میں۔

## وَمِثَارَنَ قُنْهُمُ يُنُوفُونَ ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا آصَابُهُمُ

اوراً سے جوروزی دی ہم نے خیرات کرتے رہیں۔ اور وہ جنہیں پینجی

## البغى هُمُ يَنْتَصِرُونَ۞

بغاوت ،تووه بدله ليس•

(اور)ان لوگوں کے واسطے بھی (جنہوں نے قبول کرلیاا ہے رب کو)۔ اُس سے انصار مراد ہیں کہ آنخضرت ﷺ نے انہیں ایمان کی طرف بلایا، تو اُسی وقت انہوں نے خوشی کے ساتھ ایمان قبول کرلیا۔

(اور پابندی کی نماز کی) اوراس کے تمام شرا نط وارکان کے ساتھ وفت پر پڑھی اور پھر کما ھے۔
اداکرتے رہے۔(اوران کا کام مشورہ کر لینا ہے آپس میں) جب وہ کوئی کام کرتے ہیں، تو باہم صلاح
اور مشورہ کر کے کرتے ہیں۔(اوراس سے جوروزی دی ہم نے خیرات کرتے رہیں۔ اور وہ جنہیں
کچٹی بعناوت) یعنی ان پر کافروں نے ظلم کیا (تو وہ بدلہ لیں)، اس واسطے کہ ندکورہ بالاصورت حال میں
کافروں سے اہل استطاعت اور صاحبان کفایت کا بدلہ لینا فرض ہے اور ان پر جہاد کرنالازم ہے۔

## وجزؤا سيتنه سيته فتثلها فكن عقا واصلح فالجرة

اور يُرائى كابدله أسى كے برابركى يُرائى ہے۔ توجس نے معاف كرديااور كى كرلى، تو أس كا جر

## عَلَى اللَّهِ ﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ ۞

الله يرب-ب شك وهبيس بسندفرما تا ظالمول كو

(اور يُراكى كابدليه أسى كے برابر كى يُرائى ہے)۔ چونكه ظلم كرنے والاجن افعال وآلات كے

ذر بعظم کرتا ہے تو اُس کے ظلم کا جواب دینے والا بھی اُسی طرح کے افعال وآ لات سے جواب دیتا ہے، ان سماس مند سرعمار میں میں استا

کیکن پہل کرنے والے کے مل میں جارحیت ہے اس لیے وہ ظلم ہے، اور جواب دینے والے کا ممل دفاعی ہے۔ اور جواب دینے والے کا ممل دفاعی ہے۔ اس لیے وہ عدل وانصاف کا نقاضہ ہے۔ اگر چیمل کی صورت دونوں جگہ ایک ہی جیسی نظر آتی ہے۔

لیکن حقیقت میں پہلاظلم ہے اور دوسراعد ل ہے۔

خلاصہ بیہ کہ جب مسلمانوں کے خلاف کوئی اجتماعی طور پر بغاوت کرے۔۔یا۔ ظلم کرے، تو اُس کو کیفر کر دار تک پہنچا نا واجب ہے۔ اورا گرکوئی مسلمان دوسرے مسلمان پر انفرادی طور پر گوئی ظلم ۔۔یا۔۔زیادتی کرے، اور بعد میں اُس پر نادم ہواور اپنی زیادتی پر معافی کا خواستگار ہو، تو اُس کو معاف کردینا اور اُس سے بدلہ نہ لینا افضل ہے۔ اِس کیے ارشاد ہوتا ہے کہ۔۔۔

(توجس نے معاف کردیا اور ملے کرلی او اس کا اجراللہ) تعالی (برہے)۔

مبہم وعدہ اِس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وعدہ کی ہوئی چیز بہت بڑی اور بہتر ہے۔حضرت حسن بھری سے منقول ہے کہ قیامت کے دن ندا پہنچ گی کہ جوکوئی خدا پر اجر رکھتا ہے اُس سے کہوکہ اسٹھے اور اپناا جرلے لے ،تو کوئی ندا شھے گا گروہی جس نے ظالم کاظلم معاف کردیا ہو۔

(بے شک وہ بیس پہند فرما تا ظالموں کو ) ، یعنی اُن لوگوں کو جو پہلے ظلم کرتے ہیں ۔۔یا۔۔

بدله لینے میں صدیے گزرجاتے ہیں۔

وكمن انتصر بعث طلم فأولاك ما عليه وقي سبيل المالسبيل السبيل السبيل السبيل السبيل السبيل السبيل السبيل السبيل ا أس ك لي جس نه الدايا ب مظلوم مون ك بعد، توده بين جن بر بكرى و في راه أبيس به به المناس و يبعقون في الدايض بعد المحقق معلى الذين ينظر بمؤر الناس و يبعقون في الدايض بعد الحق

جوزیادتی کریں لوگوں پر ،اور بغاوت پھیلائیں زمین میں ناحق۔

## اولِيك لَهُمَعَنَ اجْ اللِيمُو

وہی ہیں جن کے لیے د کھ والا عذاب ہے۔

وككن مبروعفران ذلك لبن عزم الأمورة

اورجس نے صبر کیا، اور بخش دیا، تو ہے شک میہ حوصلہ مندی کے کامول سے ہ

(اورجس نے مبرکیا) لوگوں کی ایذاء پر (اور بخش دیا) بعنی معاف کردیا اور ظالموں ہے اُن کے ظلم کا بدلہ بیں لیا، (تو بے شک میہ) صبر کرنا اور معاف کردینا (حوصلہ مندی کے کاموں سے ہے) بعنی بہتر کاموں میں سے ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ معاف کرنے والا بلند و بالاحوصلے والا ہے اور اُس کی فکر برتر و بزرگ ترہے۔

ومن بی می الظاری الله می الله من ولی من کولی می الظاری الظاری الظاری التالی الله می التالی الله می التالی من کولی می التالی می التالی الله می التالی الله می التالی می التالی ال

رَاوَا الْعَدَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدِّةِ مِنْ سَبِيلِ اللهِ مَرَدِّةِ مِنْ سَبِيلِ اللهِ مَرَدِّةِ مِنْ سَبِيلِ اللهِ مَرَدِّةِ مِنْ سَبِيلٍ أَنْ

و مکھ لیا عذاب کو ، تو کہیں سے کہ" کیا واپس جانے کی کوئی راہ ہے"

4860

(اور جے بے داہ رکھ اللہ) تعالی اوراس میں ہدایت نہ پیدا فرمائے کہ وہ راہ پرآ سکے، (اللہ نہیں اُس کا کوئی مددگار) اُس کو خدا کے (اِس) چھوڑ دینے (کے بعد) جواس کا کام بنائے۔

اِس مقام پر بید فبہ نشین رہے کہ ہدایت وصلالت دونوں خدابی کے طرف سے ہاور خدانے اپنے بندوں کو دونوں میں ہے کی ایک کواختیار کر لینے کی قوت در رکھی ہے، توجب بندہ اپنے خدا داداختیار سے اُن میں سے کی ایک کواختیار کر لینے کی قوت در رکھی ہے، توجب بندہ اپنے خدا داداختیار سے اُن میں سے کی ایک کواختیار کر نے کا ایساع م کر لیتا ہے جس کے بعد وہ فعل ظاہر ہوجائے، تو خدائے تعالی اس فعل کو بندے کی ذات میں پیدا فرمادیتا ہے، تو بندہ اُن مل کا کاسب ہوتا ہے اوراللہ تعالی اُس فعل کا خالق ہوتا ہے۔

ہزاء دسرا کا دارو مدار بندے کے کس بی پر ہے۔ ہر چند کہ ہدایت اور کم رابی اثبان کے تعالیٰ کی طرف سے ہیں تخلیق کی وجہ ہے، کین اس کے ظہور میں بندے کا کس بھی دخل ہے، تو اُزراد ادب کہنا یوں چاہے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور گم رابی اٹسان کے اختیار اورائس کے فس کے شرکی طرف سے ہے۔ اور گم رابی اٹسان کے اختیار اورائس کے فس کے شرکی طرف سے ہے۔

(اور دیکھو مے خلا لموں کو ) یعنی کا فروں کو (کہ جہاں دیکھ لیا عذاب کو ) یعنی قیامت کے دن

(اوردیکھومے ظالموں کو) بینی کا فروں کو ( کہ جہاں دیکھ لیاعذاب کو) بینی قیامت کے دن کو، (تو کہیں مے کہ کیا) دُنیا کی طرف (واپس جانے کی کوئی راہ ہے)؟ کہ پھروہاں جائیں اور جونیک کام ہم سے فوت ہوئے اُن کا تدارک کریں۔

الشوري

اپوری طرح آنکھیں کھول کرنہیں دیکھ رہے ہوں گے جس طرح کوئی شخص اُس چیز کودیکھتا ہے جواُس کو بہت مرغوب اور پبند ہو۔اور جس چیز سے انسان بہت خوفز دہ اور دہشت ز دہ ہواُس کوتھوڑی ہی بلیس الثلاكرد يكمتاب بخصوصاأس چيزكوجس كامنظر بهت خوفناك اوربهت دهشت ناك هو\_

ستنالت

سورہ بنی اسرائیل آیت ہے میں ہے کہ "الله قیامت کے دن اُن کومونہوں کے بکل اٹھائے گا، اُس وفت بیاند ھے بہرے اور گونگے ہوں گے۔"اور سورہ الشوریٰ کی ندکورہ بالا آیت ۵ سے بیظاہر ہوتا ہے کہ وہ بینا ہوں گے اور کنکھیوں سے دیکھیر ہے ہوں گے۔اس کا جواب بیہ ہے کہ ہوسکتا ہے کہ ابتداء میں وہ بینا ہوں اور بعد میں اُن کی بینائی سلب کرکے اُن کو اندھا کردیا جائے۔ بیجی ہوسکتا کہ کفار کا ایک گروہ بینا ہواور دوسرا گروہ اندھا ہو۔

جب اُن کو اِس حال (اور) اس مصیبت میں دیکھا،تو (بول پڑے وہ) لوگ (جوایمان لا سیکے بتفكه بي شك خماره والياء ومين، جنبول نے خماره ميں ڈالاخودايينے كواورايينے والول كو قيامت

نقصان بدب كماييخ كوبنول كى عبادت كسبب سددوزخ كالمستحق كرليا ـ اورايي لوگوں میں نقصان کی شکل ہیہہے کہ اگر وہ دوزخی ہیں ،تو ان کوایمان سے بازر کھا اور اگر جنتی ہیں تو بینقصان ہے کہ خوداُن کے دیدار سے محروم رہے۔

(بادر کموکه بلاشبها ند میروالے ہمیشه والے عذاب میں ہیں)، جو باقی رہے گا بھی منقطع نہیں ہوگا۔

## وَكَا كَانَ لَهُمْ مِنَ الرَّلِيَاءَ يَنْصُرُ وَنَهُمُ مِنْ دُونِ اللَّهِ

ندرہ اُن کے چھے دوست کہ مدد کریں اُن کی اللہ کے خلاف۔

## رَمَنَ يُعْلِل اللهُ فَكَالَةُ مِنَ سَينِيلَ فَ

اورجے براہ رکھاللہ، تونہیں ہے اس کے لیے کوئی راہ

(ندرہے اُن کے چھدوست) ایعنی نہ ہوگا اُن کافروں کے واسطے عذاب کے وقت کوئی ووستوں اور مدد کرنے والوں میں ہے، جو ( کہمدوکریں اُن کی اللہ) تعالیٰ (کے خلاف) لیعنی خداکے مواکسی کوبیطافت نه ہوگی که اُن پر سے عذاب دُ ورکر سکے ،اورصورت ِ حال بیہوگی کہ خداانہیں عذاب سےند بچائےگا۔(اورجے براور محاللہ) تعالی، (تونیس ہے اس کے لیکوئی) نجات کی (راہ)۔

استجيبه والريكة من عبل أن يُأْتِي يَوْمُرُلا مُرَدِّلَهُ مِن اللهِ "تحكم مان لواسيخ رب كاإس سے يہلے كه آجائے وہ دن ،جس كى دابسى نہيں الله كى طرف سے۔

مَالَكُمُونَ عُلِيَ إِيُوسِينِ وَمَالِكُمُونَ عُلِيرِهِ

نہیں ہے تمہاری کوئی بناہ گاہ اُس دن ،اور نہمہارا کوئی عذاب رو کنے والا "

( حكم مان لواييخ رب كا)، يعنى ايمان اورتوحيد كاجواس في هم كياب أسه مان لو، (إس سے پہلے کہ آجائے وہ دن جس کی واپسی نہیں اللہ) تعالیٰ ( کی طرف سے) جس دن کے آنے کا تھم ہوا ہے۔اور بیتم نہ لےگا۔ (تبیس ہے تہاری کوئی پناہ گاہ) اور گریز گاہ (اُس دن، اور تہمارا کوئی عذاب رو كنے والا) \_ أس دن تم اين عملول سے منكر ند ہوسكو كے ، اس واسطے كه كراماً كاتبين سے اعمال ناموں میں لکھا ہوگا اور تمہار ہے اعضاء بھی اُن اعمال پر گواہی ویں گے۔

فان أغرضوا فكأأرس لنك عليهم حفيظا إن عليك إلاالبلغ

تواگران لوگوں نے منہ پھیرلیا ،تو ہم نے نہیں بھیجا تہہیں اُن کا ذمہ دارنگراں ہم پربس پیغام پہنچا دیتا ہے۔

وَلِثَا إِذَا آذَتُنَا الْرِنْسَانَ مِثَارَحُهُ وَهُمْ يِهَا وَلِنُ تُصِيفُهُ سَتَ

اور بے شک ہم نے جب چکھایا انسان کواپی طرف سے رحمت ،تو خوش ہو گیا اُس ہے۔اورا گر پہنچے اُنہیں کوئی مصیبت ،

بِهَا قُتُ مَتُ اَيُدِيهِمْ فَإِنَّ الْدِنْمَانَ كُفُورٌ ۞

بسبب أس كے جو پہلے بھیج ميكے أن كے ہاتھ، توب شك انسان برا اناشكرا ہے۔

( تو ) اَے محبوب! (اگران) مشرک (لوگوں نے منھ پھیرلیا) دعوت اسلام قبول کرنے سے

(نو) تم فكرمندند موراس ليے كه (مم في بيس بيج المهين أن كا ذمدوار مكرال) بناكركم البيس يُر ي

کاموں سے بیجائے رکھو، کیونکہ (تم پربس پیغام پہنچادیناہے)۔ پیغام کامواناتمہارے فریضہ ونبوب

میں نہیں ہے۔رہ گیا پیغام کا پہنچانا ،تو وہتم بحسن وخو بی ادا کر چکے ہو۔

اب آگے بیارشادفر مایا جار ہاہے کہ کفار کی اینے ند نہب باطلہ پر اصرار کرنے کی وجہ کیا

ہے؟ تواس کی وجہ۔۔۔

(اور) أس كاسب بيرے كه (بي شك بم نے جب چكمايا انسان كوا بني طرف سے رحمت) اوراً المعتنين حاصل موكين ،خوش حالي اورآ سودگي ملي ،اور بهت سے لوگوں پراس كورياست حاصل موتى ،

(توخق ہوگیا اُس سے)،اوراُس میں تکبروغرور پیدا ہوگیا،اور ق کی پیروی میں اُسے عار محسول ہونے لگا۔ پیماراشکراواکر نے سے گریز کرنے لگا بلکہ ان نعتوں کوخودا پی عقل وہم کا نتیجہ بیجھے لگا۔

(اورا گرینچ انہیں کوئی مصیبت) جیسے بیاری، مفلسی اور محنت وغیر ہا (بسبب اُس) کرقت رکے چہائن کے ہاتھ)، لیخی ان کی اپنی بداعمالیوں کے سبب، تو یہ مصیبت میں تو بہ واستغفار کر کے ہماری طرف رجوع نہیں کرتا۔ (تو بے شک انسان بڑا ناشکراہے)۔

اگر اِس آیت میں انسان سے کا فرانسان مراد ہے، تو اُس کی ناشکری اور ہا ایمانی تو ظاہر ہے۔ اور اگر انسان سے سب آ دمی مراد ہوں، تو اکثر اُن میں سے ایے ہی ہیں کہ داحت و نعت بھول جاتے ہیں اور محنت اور مصیبت کو تحت اور بہت جانے ہیں۔

یم خرور اور سرکش انسان کو نیاوی حکومت وریاست پر ناز کرنے والا کس خام خیالی میں ہے، کیاوہ نہیں جانتا کہ در حقیقت۔۔۔۔۔

وللوفلك السلوت والررض يخلق فايشاء يهكولين تيناء اكافا

الله بى كى ہے بادشا بى آسانوں اورز مين كى \_ بيدافرمائے جوجا ہے \_ اوردے جے جا ہے بيٹيال،

ڗؽڡڹڸڹۜ يَثَاءُ النَّكُورَ ﴿ أَدُيْرَدِجُهُمَ ذُكُرَاكًا وَإِنَّاثًا وَيَكِيكُ

اوردے جے جا ہے۔ یا جوڑے دے اُنہیں بیٹے اور بیٹیال، اور کردے

مَنَ لِيثَاءُ عَقِيبًا اللَّهُ عَلِيمُ قَلِي يُرْو

جے جاہے بانجھ۔ بے شک وہ علم والا قدرت والا ہے۔

(الله) تعالی (بی کی ہے بادشاہی آسانوں اورز مین کی۔ پیدا فرمائے جو جاہے۔ اور دے

جے جا ہے بیٹیاں اوردے جے جا ہے بیٹے)۔

جیے حضرت لوط التکلینی کو صرف بیٹیاں عطافر مائیں ، اور حضرت ابرا ہیم التکلینی کو صرف یا میں میں التکلینی کو صرف یو میں فران پر

(یا جوڑے دے انہیں بیٹے اور بیٹیاں) لین بیٹے اور بیٹی دونوں عطافر مائے ، جیسے کہ ہمارے

رسول مقبول كوعطا فرمائے۔۔۔

اس مقام پر بینکته بھی ذہن نشین رہے کہ جہال صرف بیٹیال ۔۔یا۔۔صرف بیٹے عطا کرنے کی بات کی ،اُسے اپنی مشیت کے ساتھ ذکر فرمایا۔ کین جسے دونوں کوعطا فرمانے کی

بات ارشادفر مائی و ہاں مشیت کا ذکر نہیں فر مایا، حالانکہ ربیعنا بیت بھی مشیت ہی کے مرہونِ منت ہے۔

شایداس انداز کلام میں حکمت سے ہوکہ جہاں صرف بٹی عطا کرتا ہے وہاں شاید ماں باپ کو بٹی کی آرز وہو، باپ کو بٹی کی آرز وہو، باپ کو بٹی کی آرز وہو، تو وہاں اپنی مشیت کے ساتھ متعلق کیا کہ ہم جو پچھ چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں۔ اور جہاں بیٹا اور بٹی دونوں عطا فر مائے تو مال باپ کی کوئی آرز ونہیں باتی رہتی کہ اس کی نفی کرنے کی ضرورت ہو۔۔ الخقر۔۔ وہ قا درِ مطلق جے چاہے بٹی دے۔۔ یا۔۔ جے چاہے بٹیادے اور جسے جاہے دونوں عطا فر مادے۔۔۔

(اور کردے جسے چاہے ہانجھ) لیمن لاولد کہ اُس کے اولا دیدائی نہ ہو۔ (بے شک وہ علم اللہ) ہے لیمنی جو بچھ دیتا ہے اسے جانتا ہے اور (قدرت والا ہے) لیمنی قادر ہے ہر چیز پرجس کی تخلیق فرما تا ہے۔ اُس کاعلم اور دانائی جہل اور نادانی سے مقدس اور میز اہے، اور اُس کی قدرت اور توانائی مجزسے منزہ اور معراہے۔

اس مقام پرکسی کے حاشیہ عنیال میں بیروال آسکتا ہے کہ آخراس میں کیا حکمت ہے کہ قادرِ مطلق نے کسی سے آمنے سامنے ہوکر بالمشافہ کلام نہیں فرمایا۔ چنانچہ۔ ایک روایت بھی ہے کہ یہود نے حضرت سیدعالم ﷺ سے کہا کہ آپ کا خدا آپ سے بواسطہ بات کیوں نہیں کرتا کہ آپ اُس کا دیدار بھی کریں۔ یہودیوں کے خیال فاسد میں یہ بات بھی تھی کہ حضرت موٹ اللہ تعالی سے کلام بھی فرماتے تھے اور اُسے دیکھتے بھی تھے۔ دونوں باتوں کا جواب اِس ارشادِر بانی۔۔۔

## وعاكان ليشران يُكلمه الله الدخيا أدِّمِن وَرَايَ جَاب

یا بھیج دے کوئی قاصد ، تو وی پہنچائے اُس کے تھم ہے جو وہ جا ہے۔ بشک وہ بلندی والا تھمت والا ہے۔

راور) فرمانِ خداوندی ہیں ہوگیا کہ بیر ( نہیں ہوسکتا کسی بشری صورت والے کے لیے کہ است کرے اُس سے اللہ ) تعالی ( محرخواب و بیداری کی وی ۔۔یا۔۔یردہ جاہ وجلال سے۔۔یا۔۔ بھیج

و کوئی قاصد) یعنی کوئی فرشته اُس بشر پر، (تووجی پہنچائے) وہ فرشته اُس بشر کوجس کی طرف بھیجا گیا ہے (اس سے علم سے) یعنی خدا کے اِذن ہے (جووہ چاہے)، یعنی جو خدا جا ہے۔ (بےشک وہ بلندی والا) ہے، یعنی برتر ہے صفات مخلوق سے اور غالب ہے وحی پہنچانے میں (تھمت والا ہے) یعنی جانتا ہے بشر کے ساتھ کلام کرنا تھمت کی رُوسے جس طرح پر کہ چاہیے۔

ندایمان کا، سکین بنادیا ہم نے اِس قرآن کونور، راودیتے ہیں اِس سے جسے جا ہیں اپنے بندول سے۔

## وَ إِنَّاكَ كَتُهُدِى إِلَى عِمَاطِ مُسْتَقِيْدِ ﴿

اورب شکتم مدایت دینے ہوسیدهی راه ک

(اور) جس طرح وی بھیجی ہم نے پیغیروں کی طرف تم سے پہلے، (اُسی طرح وحی کی جان سمجیجی ہم نے تمہاری طرف اپنے تھم سے)۔

اس آہت میں وی کی روح سے مراوقر آن کریم ہے، اس واسطے کہ اس کے سبب سے ول زندہ ہوتے ہیں۔ جس طرح بدن روح سے زندگی یا تا ہے۔۔۔

(تم قیاس بیس کر سکتے تھے کہ کیا چیز ہے کتاب اللہ) وی کے بل یعنی جب قرآن اُ تارانہیں

گیاتھاتوتم اُسےنہ جانے تھے۔۔یا۔۔ازل میں جوسعادت وشقادت تھی کو پچھ معلوم نہھی اور (نہ) ہی (ایمان) کی تفصیلات (کا)علم تھا۔ایمان کی طرف دعوت کرنا اور بلانا۔۔یا۔۔ایمان کے احکام

اورشرائع،أس كے علم كے تم عالم نہ تھے۔۔یا۔۔اہل ایمان یعنی وہ لوگ جوتم پر ایمان لانے والے تھے

اُن سے باخبر نہ تھے، (لیکن بنادیا ہم نے اِس قرآن کونور، راہ دیتے ہیں اُس سے جسے جا ہیں اپنے بندوں سے )۔ لینی جب بندے اُس کوقبول کر لیتے ہیں تو طریق دین کی راہ یاتے ہیں۔

(اور بے فککتم ہدایت ویتے ہوسید می راہ کی) وجی کے سبب سے لوگوں کو تمہارا بکارنا تو

م ہے تمام خلق اور میری بدایت فاص ہے، جے میں جابتا ہوں بدایت کرتا ہوں۔ تہارا کام ہے میں جارات کی بہنجادیا ، مسکو

میں پہنچانا جا ہوں۔جس سیدھی راہ کی تم ہدایت دیتے ہو، وہ۔۔۔

## صراط اللوالذي لذقافي السلوت وقافي الزرفن

الله کی راہ۔ کہ اُس کا ہے جو پچھ آسانوں میں ہے اور جو پچھز مین میں ہے۔

## الآراكي الله تصير الأمورة

یادر کھوکہ اللہ کی طرف پھر کرجاتے ہیں سارے کام

(الله) تعالى (كى راه) بـــده خدا، (كمأى كاب جو كهرة سانون من باورجو كموزمين میں ہے۔ یا در کھوکہ اللہ) تعالی ( کی طرف پھر کرجاتے ہیں سارے کام) لیعنی ہروفت اور ہرحال میں سب کام اُسی کی طرف پھرتے ہیں۔ بعنی جملہ مخلوق کے جملہ امور دُنیا و آخرت میں اُسی کی طرف راجع ہیں،اس کیے کہ وہ جملہامور کامد ترہے۔اُس کی قضاء وقد رہے کوئی امر خارج نہیں ہوتا۔

> بعوبة تعالى كزشته روز سوره الشوري كي تفيير كمل كريم ويا ١٥رجمادي الاولى ١٣٣١ه هـ مطابق ١٩٠١ مراير بل ١١٠ ومديد یروز دوشنبه اسوره الؤخرف کی تغییر شروع کردی ہے۔ مولی تعالی اِس کی اور ہا آگا و کا تغییری تحیل کی سعادت مرحمت فرمائے ،اورفکروقلم کواپی خاص حفاظ می ا آمِين يَامُجِيبَ السَّائِلِينَ بِحَقِّ طَهُ وَيْسَ،بِحَقِّ نَ وَيَعَ وبحرمة سَيْدِنا محمل ملى التالى المالية المالية





' زخرف' کامعنی ہے سونا مکسی چیز کے کمال حسن کوبھی ' زخرف' کہتے ہیں۔اور کسی چیزیر سونے کی ملمع کاری کی جائے ، تو اس کو مزخرف کہتے ہیں۔ زمین پررنگ برنگ کے سبزہ اور پھول تحطے ہوں ، تو اُسے مزخرف کہتے ہیں۔ اِس سورہ کا نام الزخرف ہے، اس کیے کہ اِس سورہ کی آیت ۱۳۵ میں زخرف کالفظ آیا ہے، تو یوری سورہ مبارکہ کا نام یہی رکھ دیا گیا۔ اِس کمال حسن و جمال رکھنے والی سور و میار کہ کو۔۔یا۔۔تلاوت قرآن کریم کوشروع کرتا ہوں میں۔۔۔

### بستيرالله الرَّحُلن الرَّحِيْمِ

نام ہے اللہ کے برام ہربان بخشنے والا

(نام سے اللہ) تعالیٰ (کے)جو (بڑا) ہی (مہربان) ہے اپنے سب بندوں پر اور مؤمنین کی خطاؤں کا (بخشنے والا) ہے۔

## حْوَقُ وَالْكِتْبِ الْبُينِينَ قُ

ح م • فتم ہےروش کتاب کی •

(ح م) حروف مقطعه آگاہی اور جتائے کے داسطے ہیں، تا کہ سننے والوں کوخوابِ غفلت

ہے ہوشیار کردیں۔

تعلی کے اُس تول ہے اِس بات کی تائید ہوتی ہے جہاں انہوں نے کہا ہے کہ حروف جہیں ادائے تنبیہ کے واسطے آتے ہیں الا کے مقام پر، تو یہاں ہے اور میم کلام اعظم سننے کو آگاہ کرنے کے واسطے ہیں۔ 'کشف الاسرار' میں ہے کہ' ح کی تیوت کی طرف اشارہ ہے، اور'م' اُس کے ملک کی طرف۔

وہ میں اور تاہے حیات بے زوال اور ملک بانقال کی اور (قتم ہے روش کتاب کی)، یعنی قرآن کی جوروش کتاب کی)، یعنی قرآن کی جوروش اور ظاہر ہے ولائل اعجاز کے ساتھ اور ظاہر کرنے والا ہے احکام شرع کا اور مدایت کی راہوں کا۔

### ٳڴٳڿڡڵڹڎڎؙ؞ؗٳڰٵۼڔۑڲٳڰڰڰڿٞڗڰۊٚڮۏڹ۞

بلاشبه بنایا ہم نے قرآن کوعربی زبان میں ، کہم لوگ سمجھ سکو

(بلاشبہ بنایا ہم نے قرآن کو عربی زبان میں) اس لیے کہ یہ آسان والوں کی زبان ہے۔۔یا۔۔ اس لیے کہ بیڈ سان والوں کی زبان ہے۔ تا (کہ) اُ ہے کہ بیخوداُس نبی کی اوراُس کی قوم کی زبان ہے جس پرقر آن نازل کیا گیا ہے، تا (کہ) اُ ہے عرب والو! تم مول مول ہو ۔۔یا۔۔اَ عرب وجم والو! تم فور وفکر کرسکواس لیے کہ قرآن تمام اہل عالم کے لیے ہدایت ہے۔

## وَلِنَهُ فِي أَمِّ الْكِتْبِ لَدُيْنَا لَعَلِي عَلِيْهُ

اور بے شک وہ اصل نوشتہ میں جمارے پاس ، یقیناً بلندر تبر را پا حکمت ہے۔

ភ

(اوربے شک وہ) لینی قرآن (اصل نوشتہ میں)، لینی ساری آسانی کتابوں کی اصل، لوحِ محفوظ میں جو ہرطرح کے تغیر سے محفوظ ہے، (جمارے پاس یقیناً بلندر تنبیمرا پا تھکمت ہے)۔ محکم کیا ہوا کہ اِس میں تناقض نہیں ہے۔ اوراگل آسانی کتابوں کومنسوخ کرنے والا ہے، اورخودمنسوخ نہیں ہوتا۔

## النفرب عنكوالز كرصفيان كنثو قوما ممروين

تو كيا جم نفيحت كاببهو پھيروي؟إس پر، كمتم لوگ صدي بر هجانے والے ہوں

(تو کیا ہم نفیحت کا پہلو پھیردیں) اُے مشرکو! (اِس) بات (پر کہتم لوگ) اپنی تکذیب و اِنکار میں (حدید بڑھ جانے والے ہو)؟ لیعنی باوصف اِس کے کہتم قرآن سے اِنکار کرتے ہواور اِس کی تکذیب کرتے ہو، مگر ہم اپنی وحی نہ روکیس گے، بلکہ تہبیں راہِ ہدایت پرلانے کے لیے پئے در نے بھیجس گے۔

ایک تفسیریہ بھی کی گئے ہے کہ۔۔۔

تمہارے شرک کے سبب سے قرآن کوہم آسان پرنداٹھالیں گے،اس واسطے کہ ہم جانتے ہیں کے عقریب وہ لوگ پیدا ہوں گے جو اِس پرایمان لائیں گےاور اِس کےاحکام پڑمل کریں گے۔

# وَكُوْ الْسَلْمُنَامِنَ ثَبِي فِي الْاَوْلِينَ وَعَا يَلْتَهُمُ وَقِنَ ثَبِي الْاَكَانُولِينَ وَعَا يَلْتَهُمُ وَقِنَ ثَبِي الْاَكَانُولِينَ وَعَا يَلْتَهُمُ وَقِنَ ثَبِي الْاَكَانُولِينَ وَعَا يَلْتُنْهُمُ وَقِي الْاَكَانُولِينَ وَعَا يَلْتُنْهُمُ وَقِي الْاَكَانُولِينَ وَعَا يَلْتُنْهُمُ وَقَا يَكُولُ مِنْ اللَّهُ وَعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ ال

يَسْتَهْزِءُونَ فَأَهْلَكُنَّا الثَّنَّ مِنْهُو يَظَشَّا وَمَضَى مَثَلُ الْاَوْلِيْنَ<sup>©</sup>

ہنی بناتے ہے ۔ توبر بادکردیا ہم نے بنی الگوں سے زیادہ پکڑیں ختالا کوں کو، اور گزر چکا گلوں کا حال ۔

(اور کتے بھیج ہم نے نبی الگوں میں ) کہ وہ لوگ مشرک اور مسرف ہے اور اُن کے کفر نے ہمیں رسول بھیج نے ہیں روکا۔ (اور نہ آتا انہیں کوئی نبی گر) قوم کے معاندلوگ (اُس کی ہنی بناتے میے ) ، جس طرح قریش کے منکر تمہارے ساتھ ہنی اور منخر این کرتے ہیں ، (تو) ہنی اور تسخر کرنے کے سبب سے (بر بادکردیا ہم نے ان لوگوں سے زیادہ پڑوی سخت لوگوں کو)۔ یعنی اِن کا فروں سے زیادہ جوتوی ہے اُن کو ہم نے ہلاک کردیا ،اور اُن کی تختی اور شوکت نے ہم کو عاجز نہیں کیا۔ (اور ) قرآن کے رائدہ جوتوی ہے گرائد کردیا ،اور اُن کی تختی اور شوکت نے ہم کو عاجز نہیں کیا۔ (اور ) قرآن کے میں کئی جگد (گررچکا الگلوں کا حال ) اور اُن کا قصہ کہ انہوں نے پیغیروں کے ساتھ کیا کیا اور ہم نے اُن کے ساتھ کیا کیا اور ہم

اس جگہ ہے حضرت رسولِ مقبول ﷺ سے نصرت کا وعدہ اور دشمنوں کے لیے عذاب اور عقوبت کی وعید نکلتی ہے۔

## وَكَبِينَ سَأَلْتُهُمُ مِنَ خَكَنَ السَّلَوْتِ وَالْرَاضَ لِيَعُولُنَّ

اورا گرتم نے اُن سے بوچھا کہ میں نے پیدا کیا آسانوں اور زمین کو، 'نوضرور کہد یں گے

## خَلَقُهُنّ الْعَزِيرُ الْعَلِيمُ ٥

ك" بيداكياب أنبيل عزت والعلم واليائي

(اور) اَمِحبوب! (اگرتم نے) اپنی قوم کے (اِن) مشرکین (ہے پوچھا کہ س نے پیدا کیا ہے آسانوں اور زمین کو؟ تو ضرور کہد دیں گے کہ پیدا کیا ہے انہیں عزت والے علم والے نے) ، جوغالب ہے اپنے کم میں اور جانے والا ہے بندوں کے احوال ،اس واسطے کہ پیدا کرنا کسی جاہل اور عاجز کا کام نہیں ہوسکتا۔

یہ آیت ان کافروں کے کمالِ جہالت اور حمافت سے خبر دیتی ہے کہ اقرار تو کرتے ہیں کہ پیدا کرنے والاقوی اور دانا ہے، اور اُس کے غیر کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر حق تعالی اپنی صفت میں فرما تا ہے کہ خدائے میں موقد مروہ ہے۔۔۔

## الني ي جَعَلَ لَكُو الْرُرْضَ مَهَدًا وَجَعَلَ لَكُو فِيهَا

جس نے کر دیاتمہارے لیے زمین کوبستر ،اور بنائے تمہارے لیے

### سُبُلًالْعَلَكُمْ تَهْتُكُونَ قَ

أس ميں رائے ، كدراه ياؤ•

(جس نے کردیا تمہارے لیے زمین کوبستر) یعنی تمہاری قرارگاہ، (اور بنائے تمہارے لیے اس میں راستے) تا (کہ) تم جن شہروں اور مکانوں کی طرف جانا جا ہواُ دھر جانے کی (راہ پاؤ) اور ایخ مطلوبہ مقام پر باسانی پہنچ جاؤ۔

والنى من السكاء ما عن السكاء من السكاء

## كَنْ لِكُ مُخْرَجُونَ ١٠

اِی طرح تم لوگ نکالے جاؤ کے۔

(اورجس نے اُتارا آسان کی طرف سے پانی ایک اندازے سے)بقد رِحاجت اور مصلحت کے قدر کیے نہ تو بہت کہ اُس کے سبب سے غرق ہوجا کیں جسے طوفان نوح ،اور نہ تھوڑا کہ کھیتوں کی ضرورت کو کافی نہ ہو۔ (پھراٹھا کر کھڑا کر دیا ہم نے اُس مردہ آبادی کو) یعنی جس شہر کی زمین خشک ہے آب و گیاہ ہوگئ تھی ، پانی کے سبب وہ سرسبز وشاداب ہوگئ ، اُس کے پودوں کو اور اُس کی گھاس کو تروتازگی کی طرح ہے۔ تروتازگی کی گھرح ہے۔

آیت کریمہ میں غیبت سے تکلم کی طرف النفات اِس جہت سے ہے کہ بیا کا کی کے ساتھ خاص ہے۔

(ای) زنده کرنے کی (طرحتم لوگ تکالے جاوے) قبروں سے زندہ ہوکر۔

## والنوى خكن الززواج كلها وجعل ككوقن الفلك

اورجس نے پیدافر مایاسارے جوڑے، اور بنایا تمہارے لیے کشتیوں

### وَالْكِنْعُامِوَا تَرُكِّبُونَ۞

اور چو یا یول سے وہ ،جن کی سواری کرتے ہوں

(اور) وہ خداوندوہ ہے (جس نے پیدا فرمایا ساریے جوڑے)۔ یعنی ندکر ومونث پرمشمل

جوڑے پیدافر مائے۔۔یا۔۔ازواج سے مراداقسام ہیں، یعنی ہر تسم کی چیزوں کو پیدافر مایا۔۔یا۔ہر چیز کا مقابل پیدا کیا جوٹر اہو گئے۔۔مثلاً:سردی اور گرمی۔۔رات اور دن۔۔ آسان اور زمین۔

۔ سورج اور جیا ند۔۔ جنت اور دوزخ وغیرہ وغیرہ۔

ایک چوشی صورت یہ بھی ہوسکتی ہے کہ اُس سے مرادانسانوں کے وہ احوال وصفات ہیں جن میں وہ نتقل ہوتے رہنے ہیں۔ مثلاً: خیراورشر۔ ایمان اور کفر۔ خوش حالی اورشک دی اورصحت اور بیاری وغیرہ۔ الحقر۔ قطع نظر اِس بات کے اِس آیت کریمہ میں از واج سے خاص طور پر کیا مراد ہے؟ مگر یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ او پر جن کا ذکر کیا گیا، وہ سب اور اُن کے سواسارے مخلوقات کو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا فرمایا۔۔۔

(اور بنایا تمبارے لیے کشتیوں اور چو پایوں سے وہ، جن کی سواری کرتے ہو)۔ کشتیوں

ہے دریامیں اور چو پایوں سے مشکی میں ۔۔۔

لِتَنْ تَوَاعَلَى ظُهُورِ مِي ثُمْ تَكُورُوا لِعُمَةُ رَبِّكُمُ إِذَا السَّوْيُنَةُ وَعَلَيْهِ لِلْمُعَالَةُ وَالْمُعَالَةُ وَالْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللّهِ مُعَمِّمُ اللّهِ مُعَمِّمُ اللّهِ مُعَمِّمُ اللّهُ مُعَمِّمُ اللّهُ مُعَمِّمُ اللّهُ اللّهُ مُعَمِّمُ اللّهُ اللّهُ مُعَمِّمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

اور کہوکہ" یا کی ہے اُس کی جس نے قابو میں کردیا ہمارے اُس کو،اورند تھے ہم اُس کے بوتے والے

حَرِاثًا إِلَى رَبِّنَا لَكُنْقُلِبُونَ ﴿

اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف ضرورلوٹے والے ہیں"

(تا کہ جم کر بیٹھوان کی پیٹھوں پر، پھر یادکروا ہے رب کی نعمت کو جہاں ٹھیک بیٹھ چکے تم اس پر)۔ وہیں پرسکون سے بیٹھے کے بعد۔ یا۔ جسے ہی تم اُس پرسید ھے ہوکر بیٹھ گئے، تو دِل سے خدا کی نعمت کو یادکرو، (اور) زبان سے (کہوکہ پاکی ہے اُس) خدائے برتر وبالا (کی، جس نے قابو میں کردیا ہارے اِس) کشتی۔ یا۔ اِس چار پایہ (کو) کہ اِن پرسوار ہوکر ہم خشکی اور تری طےکرتے ہیں، (اور نہ تھے) اپنی قوت سے (ہم اِس کے بوتے والے) یعنی اِس کو تھا منے والے اور اپنا فرما نبردار کرنے والے۔

(اور بے تنک ہم اپنے رب کی طرف ضرور کو شنے والے ہیں) اپنی آخری عمر میں اُس سواری جنازہ کہتے ہیں۔اور دُنیا کی سوار یوں میں وہ اخبر سواری ہے۔

عدیث شریف میں ہے کہ جب آنخضرت کی رکاب میں پائے مبارک رکھے، تو پیٹے اللہ کہ اور جب سواری کی پشت پر بیٹے جاتے ، تو کہتے کہ الحدمد لله علی کل حال میں گئالہ کی سکھر کا مانا اوما گئالہ مقربات کی میں گئالہ کی سکھر کا مانا اوما گئالہ مقربات کی میں کا کہ کا لئے مقربا اور آیت میں خورت امام سین نے کسی کود یکھا کہ سواری پر بیٹھا اور آیت میں گئالہ کی آخر تک پڑھی، حضرت امام نے فرمایا کہ تم کوکس نے بیٹھم کیا ہے؟ سوار نے عرض کی کدا نے فرزندرسول! اللہ تعالی نے ہمیں بیٹھم فرمایا ہے ۔۔ چنا نچہ۔۔ارشا وفر مایا ہے" کہ یاد کروا ہے درب کی نعمت سوار ہوتے وقت حمد کرنے سے فافل ندر ہو۔۔ کا فروا کی خدا کی خالفیت اور عزت اور حداور

علم کا اقرار کرنے کے بعد، اس کے واسطے اولا د ثابت کرتے ہیں۔۔ چنانچہ۔۔انہوں نے اپنی جہالت کامظاہرہ کیا۔۔۔

## وَجَعَلُوا لَهُ مِنَ عِبَادِهِ جُزُءًا ﴿إِنَّ الْرِئْسَانَ لَكُفُورٌ هُمِينَ فَي

اور بنالیا اُس کے لیے اُس کے بندوں ہے جزء بے شک انسان ضرور کھلانا شکراہے ہوں ہے ہندوں سے بندوں سے بندوں سے جزء )، یعنی اُس کے بندوں میں سے ایک حصہ، یعنی کہتے ہیں کہ فرشتے اُس کی بیٹیاں ہیں۔ اِس طرح انہوں نے بعض اللہ کے بندوں کواُس کا جزء قرار دے دیا۔ اور اُس کے جنس میں شامل کر دیا، اور وہ یہبیں جانتے کہ ولا دت اجسام کی صفتوں میں سے ہے اور وہ سب جسموں کا خالق ہے۔

بے شک انسان ضرور کھلانا شکراہے)۔اُس کی ناشکری اوراُس کا کفر بالکل واضح ہے، کیونکہ وہ خن تعالیٰ کی طرف اولا د کی نسبت کرتاہے۔

اوران کا فروں کی جہالت کی نشانیوں میں ہے ایک ریکھی ہے کہ بیٹیوں کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں اورا پنے واسطے بیٹے جا ہتے ہیں ،تو حق تعالیٰ فرما تا ہے کہ۔۔۔

### آمِرا تَّخَذَ مِمَّا يَخْلَقُ بَنْتِ وَاصْفَكُمْ بِالْبَنِينَ ١٠

کیا اُس نے لیاجو تلوق فرماتا ہے اُس سے بیٹیاں،اور چن رکھا ہے تہارے لیے بیٹے؟ •

( کیا اس نے) بیٹی حق تعالی نے اپنے واسطے (لیاجو تلوق فرماتا ہے اُس) میں (سے بیٹیاں)،
جوخود کا فروں کی نگاہ میں بہت کری، لائق شرم اور ناقص ہوتی ہیں، تو اُن ناقصات کوخدا نے اپنے لیے
رکھ لیا؟ (اور چن رکھا ہے تمہارے لیے بیٹے) جونسبتاً بہتر اور کائل ہوتے ہیں۔اور میڈ ہات کیونکر ہو آ
جا ہے کہ خدا کا بچہ بندہ کے بچہ سے کمتر ہو۔

## وَإِذَا بُشِرَاحَانُهُمْ بِمَاعِرَبُ لِلرَّحْلِينَ مَثَالًا ظَلَ

حالانکہ جب خوشخری دیا گیا اُن میں کا کوئی ، جوخدائے مہربان کے لیے کہاوت بنالی ہے،

### وَجُهُ مُسُودًا وَهُو كَظِيرُ

توسارادن أس كاچېره كالا ہے اور وه محتتار بتاہے۔

(حالانکہ جب خوش خبری دیا گیا اُن میں کا کوئی) اُسی کی (جوخدائے مہریان کے لیے کہاوت بنالی ہے)،اور جس کے ساتھا اُس نے رحمٰن کومتعف کیا ہے اور اُسے بیٹی والا قرار دیا ہے، تواب اگراُسی کو اس کے یہاں بیٹی کی پیدائش کی خبری دی جائے، (تو) صاف نظر آئے گا کہ (سارادن اُس کا چبرہ کالا ہے) رنج وغم کی وجہ ہے، (اور وہ گھٹتار ہتا ہے)۔ یعنی خم اور بے چینی اور بے صبری میں اپنے دل ہی ول میں غم کھا تا رہتا ہے۔ پس اُے کا فرو! جب تم اپنے واسطے بیٹیاں پندنہیں کرتے، تو خدا کے واسطے کیوں روار کھتے ہو۔

## ارَمَنَ يُنَفَّوا فِي الْحِلْيَةِ وَهُوفِي الْحِصَامِ عَيْرُ مُبِينِ ١٠

کیاجس کی نشو ونما کی جائے گہنوں میں ،اور وہ بحث میں صاف نہ بول سکے•

( کیا جس کی نشوونما کی جائے گہنوں میں ) یعنی ناز سے پرورش کی جائے اور اُس کولڑ ائی اور

معركة رائي كي قوت نه جو، (اوروه بحث مين صاف نه بول سكے)۔

عرب کوشجاعت اورفصاحت پرفخر تھااورا کنژعورتوں میں بیدونوں صفتیں نہیں ہوتی ہیں ، توحق تعالیٰ نے فرمایا کہ۔۔۔

کیاجوکوئی ایباہو، تو خدا اُس کواپنی فرزندی میں لے لےگا؟ اُسےکا فرو! آخرتمہاری اس بے عقلی کوکیا کہا جائے؟ جس کوتم اپنے لیے پہند نہیں کرتے ،اُسے خدا کے لیے روار کھتے ہو۔ان کا فروں کی بے تقلی بردھتی گئی۔۔۔۔

وَجِعَلُوا الْمُلَيِّكُمُّ الَّنِيْنَ هُمْ عِبْلُ الرِّحْمِنِ إِنَّا الْمُعْدُوا حَلَقَهُمُ وَ وَحَدَّا عُهُمُ عِبْلُ الرِّحْمِنِ إِنَّا الْمُعْدُولُ اللّهُ الل اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

ابِلکھ لی جائے گی اُن کی گواہی ،اور بازیرس کیے جائیں گے۔

راورقراردیاان لوگول نے فرشتوں کو جوخدائے مہربان کے بندے ہیں عورتیں) ، لیمنی فرشتوں کو جو جروفت کے بندے ہیں عورتیں) ، لیمنی فرشتوں کو جو ہروفت عبادت و بندگی میں مشغول رہتے ہیں اُن کو خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ ( کیاانہوں نے دیکھی ہے اُن کی پیدائش؟) اوراُن میں عورت ہونے کی صفت دیکھی ہے؟
دیکھی ہے اُن کی پیدائش؟) اوراُن میں عورت ہونے کی صفت دیکھی ہے؟
معالم میں ہے کہ حضرت رسول کریم عیالتی والسلم نے کا فروں سے یو چھا کہتم کیونکر جانے

ہوکہ فرشتے عور تیں ہیں؟ تو کا فروں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا سے سنا ہے اور ہم گواہی
دیتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا جھوٹ نہیں ہولتے تھے۔ تو حق تعالی نے فرمایا۔۔۔
(اب لکھ لی جائے گی اُن کی گواہی ، اور باز پرس کیے جا تمیں محے ) قیامت کے دن کہ یہ بات ہتا و تہمارے پاس فرشتوں کے عورت ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اور ان فرشتوں کی پرستش کرنے کا سبب کیا ہے؟ اور ان فرشتوں کی پرستش کرنے کا سبب کیا ہے؟ اِس بات پر کفار کئے جتی پر اتر آئے۔۔۔۔

وقالوالوشاء الرحمان ما عبد الهوه ماله وبالكور من المورية المراكم والكور والمراكم والمركم والمراكم والمركم والمركم والمركم والمركم والمركم والمركم والمركم والمركم وا

إِنْ هُمُ إِلَّا يُخْرُصُونَ قَ

یہ لوگ بس آنکل دوڑ اتے ہیں۔

یہ وق میں ہے۔ (اور بیلوگ بولے)، یعنی بنی ملیح نے خزاعہ سے کہا ( کہا گر چ**اہتا خدائے مہریان، تو ہم** نہ پوجتے انہیں)۔

یہ بات انہوں نے بطور کئے جمتی کہی اوراس اعتقاد کی راہ سے نہیں کہی کہ خدا کی مشیت بندول کی مشیت پرغالب ہے،اس لیے کہ بیاعتقاد تو ایمان میں سے ہے اور وہ مؤمن ہی کب تھے جو بیاعتقادر کھتے ،اس لیے حق تعالی فرما تا ہے کہ۔۔۔

(تہیں انہیں انہیں اِس کا کوئی عِلم۔ بیلوگ) تو (بس الکل دوڑاتے ہیں)۔۔ چنانچ۔۔جو پچھ کہتے
ہیں وہ علم کی رُوسے نہیں کہتے۔مشیت الٰہی کا نام تو صرف نادانوں کو دھوکا دینے کے لیے لیا ہے
اور تھم الٰہی کوضا کُنے کرنے کے لیے مشیت کوبطور دلیل پیش کر دیا ہے۔

اور اس گفتگو ہے اُن کا مدعا پیر تھا کہ تن تعالیٰ نے ہماری تقدیم میں اُن کی پرستش لکھودی ہے،
اور اس بات پر خدا راضی ہے تو اس بات کے سبب ہے ہم پر عذاب نہ کرے گا۔ تو وہ جھوٹ کہتے ہے اس واسطے کہتی تعالیٰ سے کافر کے قریبے راضی ہیں۔ جووہ کہتے ہیں ایسانہیں ہے۔
اُن ہے دریا فت کروکہ۔۔۔

کیادے رکھی ہے ہم نے انہیں کوئی کتاب اِس) قرآن (کے پہلے سے) جس سے اُن کی بات کا بچے ہونا ثابت ہو ( تو وہ اُس سے دلیل لانے والے ہیں؟)۔اوریہ بات مقرر ہے کہ ہم نے قرآن سے پہلے کوئی کتاب ہیں دی کہ اُس سے کوئی دلیل اور نقل لائیں،اور عقل کی راہ سے بھی کوئی دلیل ہیں رکھتے۔۔۔۔

## بَلْ قَالْوَ ٓ الْحَادَ مِنْ ثَالَا الْمَاءَ كَاعَلَى أَمَّةٍ وَالْمَاعَلَى الْرَهِوَمُ مُفَتَلُ وَن

بلکہ وہ تو کہہ چکے کہ بلاشہ ہم نے پایا ہے باپ دادوں کوایک جمعیت پر ،اور بے شک ہم اُن کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں " (بلکہ وہ تو) خود ( کہہ چکے کہ بلاشبہ ہم نے پایا اپنے باپ دادوں کوایک جمعیت پر) یعنی ایک طریقہ اور ایک خصلت پر ، (اور بے شک ہم اُن کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں) اور انہیں کے طور و طریقے کواپنانے والے ہیں ) اور انہیں کے طور و طریقے کواپنانے والے ہیں۔

اس مقام پرتین چزیں ہیں۔ایک مشیت ہے، دوسری چیز اللہ تعالیٰ کی رضا ہے،اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ کا امراوراُس کا حکم ہے۔اللہ تعالیٰ اُس وقت راضی ہوتا ہے، جب اُس کے امراوراُس کے حکم پر ممل کیا جائے،اوراللہ تعالیٰ کی مشیت اوراُس کے حکم پر مل کیا جائے،اوراللہ تعالیٰ کی مشیت اوراُس کے ارادہ اوراُس کے حکم سے عام ہے۔ اِس کا کتات میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مشیت اوراُس کے ارادہ سے موتی ہے، کیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز سے راضی نہیں ہوتا، اور نہ ہر چیز کے متعلق اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔

جہاں تک انسانوں کے افعال کا تعلق ہے، انسانوں کے افعال کو اللہ تعالیٰ بیدا کرتا ہے، اوراُسی کی اللہ تعالیٰ انسان کے اُسی فعل کو پیدا کرتا ہے، جس فعل کو انسان خودا فقیار کرتا ہے، اوراُسی افقیار کی بناپراس کو جزاء اور مزادی جاتی ہے۔ اگر انسان کو اختیار نہ دیا گیا ہوتا، تو پھر رسولوں کو بھیجنا، حساب اور کتاب لینا، میزان قائم کرنا، جزاء اور مزادینا، بیتمام امور عبث اور بے کار ہوجائیں گی جو اِس بات پردلیل ہیں ہوجائیں گی جو اِس بات پردلیل ہیں کہ انسان کو اجتھے اور یُرے کا موں اور ایمان اور کفر کا اختیار دیا گیا ہے، اور اس کے نیک کاموں پروہ مزاکا متی ہوگا۔

ا کے محبوب! بیجوا پ کے عہد کے کفارانسے باک دادوں کی بیروی کی بات کرتے ہیں، بیہ

کوئی نئی بات نہیں۔۔۔

وكذرك ما السلنام فيلك في كرية من الديال ما والمرات المراك المراكمة والمراكب المراكب ا

إِنَّا وَجِن نَا الْإِنَاعَلَى الْمَدِّةِ وَإِنَّاعَلَى الْرِهِوَمُقْتَنُ وَنَ @ قُل اولوً

كر بم نے پایا بے باپ دادول كوا يك جمعيت بر، اور بم أن كنشان قدم بر بيچے بيچے بين أنهول نے جواب ديا

جِلْثُكُمْ بِأَهْلَى مِتَادَجِهُ أَثْمُ عَلَيْهِ ابْآءَكُمْ قَالُوا إِثَالِمًا

ك"كيا كومم لے أكاكي تمهارے پاس نهايت برى مدايت أس بي بي باياتم في اين باپ داووں كو؟ سب بول كرره مح

ارسِلْتُهُ بِهِ كُورُونَ ۞

ك" بم سب إلى ي، جس كتم يغير بنائ كت بوا نكارى بين •

راور) یکوئی اِن کا نیاعذر نہیں، بلکہ اِن کے اگلوں کی بھی بہی ہولی رہی ہے۔۔ چنانچہ۔۔ (اِی طرح نہیں بھیجا ہم نے تم سے پہلے کی آبادی میں کوئی ڈرانے والا) کہ اُس نے عذاب سے اُس قریہ والوں کوڈرایا اور شرک سے تو حید کی طرف بلایا، (گرکہا کیے اُس کے آسودہ لوگ) یعنی دولت منداور سردارلوگ (کہ ہم نے پایا ہے باپ دادوں کوایک جمعیت پراور ہم اُن کے نشانِ قدم پر پیچھے بیچھے ہیں۔ اُنہوں نے جواب دیا کہ کیا گوہم لے آئیں تمہارے پاس نہایت بڑی ہدایت اُس سے، جس بی اُنہوں نے جواب دیا کہ کیا گوہم لے آئیں تمہارے پاس نہایت بڑی ہدایت اُس سے، جس بی پایا تم نے باپ دادوں کو)۔ وہ اپنی اندھی تقلید پرایسے کڑے اور اُڑے ہوئے تھے کہ تھن عناد

پر پایا ہے، ہے ہوپ دروں وی دوہ ہی اسری سیر پرایے سرے دورارے ہوتے سے ایہ اس کی راہ ہے۔ کرانے ہوا تکاری ہیں) تو کی راہ ہے (سب بول کررہ گئے کہ ہم سب اُس ہے جس کے تم پیغیر بنائے مجے ہوا تکاری ہیں) تو اندھی تقلید کی شامت ہے اُن کا کام تکبراور دشمنی کو پہنچا۔

فَانْتُقَنَّا مِنْهُمْ فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْتُكُرِّبِينَ فَ

توبدلہ لیاہم نے اُن ہے، تو دیکھ لوکہ کیسا ہوا اُنجام جھٹلانے والوں کا۔ (توبدلہ لیاہم نے اُن سے) اور ان مقلدوں اور معاندوں کوجڑ سے اکھاڑ دیا۔ (تو دیکھ لوکہ

كيهاانجام بواجمثلانے والوں كا)\_

اس کلام میں آنخضرت ملی الله تعالی علیہ آلہ وسلم کے لیے سلی ہے۔ پھر فرما تا ہے کہ اگراہیے ہاپ وادا میں ہاپ وادا میں ہاپ وادا میں ہاپ وادا میں میں تعلید کرنی ہے، تو ابراہیم علیہ الصلاۃ واقعلیم کی کروجوتم ہارے ہاپ وادا میں سب سے زیادہ شریف اور بزرگ ہیں۔

Marfat.com

E ST

## وادْقال ابرهيم لِربيد وكوم انبي براع مِمّا تعبد وكوم البي المراع مِمّا تعبد وكوم المراع المرا

اور جب كدكها ابراجيم نے اپنے باباسے اورائي قوم سے كه "بلاشبه ميں بيزار موں أس سے جسے تم لوگ پوجتے ہوں

## الدالذي فطرني فالدسكورين

مروه جس نے پیدافر مایا مجھے کہ بلاشبہوہ راہ دے گامجھ"

راور) یادکرواُس کو (جب کہ کہاابراہیم نے) غارے باہر نگلنے کے بعد (اپنے بابااورا پی قوم سے)، جب انہیں بت پری کرتے دیکھا، (کہ بلاشبہ میں بیزارہوں اُس سے جسے تم لوگ ہو جتے ہو سے)، جب انہیں بت پری کرتے دیکھا، (کہ بلاشبہ میں بیزارہوں اُس سے جسے تم لوگ ہو جتے ہو محروہ جس نے پیدافر مایا مجھے) اور میں صرف اُس کا پرستارہوں، کیوں (کہ بلاشبہ وہ راہ دے گا مجھے) لینی راوح تی پر ثابت قدم رکھا۔

### وجعلها كلي باقية في عقبه لعلهم يرجعون ١

اور بنار کھا اُسے باقی رہنے والی بات اپنے بعد والوں میں ، کدوہ باز آئیں •

(اور بنار کھا ہے اُسے باقی رہنے والی بات اپنے بعد والوں میں ) ۔ بعنی حضرت ابرا جمیم نے

دیکہ ویزی میں میں اقی میں منا والی بناویا میں اور میں حضرت ابرا جم کی اولا دمیں

کلمہ ہوتو حید کواپی ذریت میں ہاقی رہنے والاکلمہ بنادیا ہے۔ اِس وجہ سے حضرت ابراہیم کی اولا دمیں موحدا درتو حید کی طرف بلانے والے ہوئے۔

بعضوں نے کہا کہ عقب ابراہیم العلیقلا ہے آل محد ﷺ ۔۔یا۔۔امت محدی ﷺ مراد ہے اور بعضے اس بھری ﷺ مراد ہے اور بعضے اس بات پر ہیں کہت تعالی نے حضرت ابراہیم العلیقلا کی نسل میں کلمہ وتو حید کو باقی جھوڑا۔۔۔۔

تا (کہوہ) جو کفروشرک پر ہیں وہ حضرت ابراہیم کے دین پر (بازآئیں)۔
حضرت ابراہیم النکینی کی بیتو قع پوری نہیں ہوئی کہ اُن کی تمام اولا دعقیدہ تو حیداوراسلام
پرقائم رہے ۔ جن تعالی نے بیہ بتایا کہ ہمارے نبی النکینی کی کے زمانے میں جواہل مکہ تھے وہ نسل
ابراہیم سے تھے، اللہ تعالی نے اُن کوخوب نوازا۔۔ چنانچہ۔۔ارشاد ہوتا ہے کہ۔۔۔
ہم نے انہیں محروم نہیں جھوڑ دیا۔۔۔

بل منعت هو لرو والماء هو حتى حامه الحق وم سول هراي في المن المحق وم سول في المن الله الله المن المن المران عرب وادول و يهال تك كرة مما أن عرب اورصاف ما ف بنا في والارسول و المال ومناع ديا بم في أنبيل ، اوران عرباب وادول و، يهال تك كرة مما أن عرباب عن ، اورصاف ما ف بنا في والارسول و

(بلکہ مال ومتاع دیا ہم نے انہیں) پیغیرِ آسلام کے عہدوالوں کو، (اوران کے باپ دادوں کو)۔ سبھی کو دُنیاوی نعمتیں اور آسائٹیں دیں اور وہ ال نعمتوں اور آسائٹوں اوراُن کی لذتوں میں ڈوب کرعقیدہ تو حیداور اسلام کے احکام سے غافل ہوگئے۔ (یہاں تک کہ آگیا اُن کے پاس حق) قرآنِ کریم (اور) قرآنِ کریم کے احکام کو (صاف صاف بتانے والارسول)، جس کی رسالت اُس کے پیش کردہ مجزات کی وجہ سے بالکل ظاہرتھی ،اور جواللہ تعالیٰ کی تو حید کے دلائل کو بیان کرنے والا تھا۔

وكتاجاءهم الحق قالواهن اسحرواكا به كفرون

اور جب آگیا اُن کے پاس حق ، تو ہو لے کہ "بیجادو ہے ، اور ہم بے شک اُس کے انکاری بین ہو۔ (اور جب آگیا اُن کے پاس حق ، تو ہو لے کہ بیجادو ہے ، اور ہم بے شک اِس کے اِنکاری

یں)\_

یہ لوگ عقیدہ توحید سے غافل ہو چکے تھے اور جب ہمارے نبی ﷺ اُن کوخوابِ غفلت سے جگانے کے لیے آئے ، تو سے جگانے کے لیے آئے ، تو انہوں نے آئے کے اور اللہ تعالی کی توحید کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے آئے ، تو انہوں نے آپ کا اور آپ کے پیغام کا اور قرآنِ مجید کا اِنکار کیا۔۔۔

دَكَالُوَالُوَلِدِ نُزِلِ هِذَا الْقُرُانُ عَلِى رَجُلِ مِنَ الْقَرْيَانُ عَظِيرٍ @

اور بو کے کہ"کیوں نہ نازل کیا گیار قرآن کسی بڑے آ دمی پر؟ دونوں آباد یوں ہے۔

کم معظم اور شہر طائف کے کسی صاحب مال اور صاحب جاہ انسان پر کیوں نہیں اتاراگیا؟

۔ مثلُن کمہ میں ولید ابن مغیرہ پر۔ یا۔ عتبہ بن ربیعہ پر۔ یا۔ اخنس بن شریف پر اور طائف میں عروۃ تقفی۔ یا۔ خبیب بن عمر پر۔ یا۔ کنانہ پر۔ کافروں کا معامیت قا کہ رسالت برامنصب ہے، چاہیے تھا کسی بزرگ آ دمی کو ملتا، اور بزرگی اُن کے نزدیک مزخر قات وُ نیوی جمع ہونے اور خومت کرنے اور گروہ اور حشمت کی کثرت پر مخصر تھی۔ اور انہوں نے بینہ جانا کہ رسالت عالی رتبہ اور اُس کا استحقاق فضائل روحانی اور کمال قدی ہے آ راستہ ہونا ہے۔ اور اُن مساتھ جانا چاہیے کہ حضرت واحب العطایا کے خاص فضل سے بیم رتبہ حاصل بوتا ہے۔ توحق تعالی نے اُن کے جواب میں فرمایا کہ۔۔۔

ؽڮؽؙڒڋ٥٢

## ٳۿؗۄؘؽڡڛؠؙۅؘڹڔڂؠػڒڽؚڮ<sup>؞</sup>ڰؘؽڰڛؽٵؠؽڹۿۄؘؚۿۅؽۺڰۿۄ

"كيابيلوگ بائنة بين تمهار \_ ربكى رحمت كو؟" بهم في خود بانتاب أن كودميان،

## فِي الْحَيْوِةِ النَّائِيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجْتِ لِينْتُونَ

اُن کے سامانِ زندگی کوؤنیاوی زندگی میں ،اوراونچا کیاایک کودوسرے پر بہت کچھ، تا کہ بنائے رکھیں

## بعُضْهُمُ بَعَضًا شَكْرِيًا ورَحْمَتُ رَبِّكَ حَيْرُمِتًا يَجْمَعُونَ ﴿

ایک دوسرے کودبتا ہوا۔اورتمہارے رب کی رحمت بہتر ہے اُس سے،جودہ جمع جتھا کرتے رہتے ہیں۔

(کیار گوگ با منتے ہیں تمہار ہے رب کی رحمت کو؟) لینی نبوت کو ہتا کہ است کی تنجیاں اُن کے دست بقرف میں ہیں تا کہ جس پر چاہیں نبوت کا دروازہ کھول دیں؟ (ہم نے خود ہا نتا ہے اُن کے درمیان اُن کے مسامان زندگی کو دُنیاوی زندگی میں) لیعنی وہ چیز جس کے سبب سے زندہ رہتے ہیں دُنیا میں اور اُس کی تدبیرا ورتغییر میں عاجز ہیں ۔ پس کہاں امرِ رسالت میں کہ مرا تب انسانیہ میں اعلیٰ ربتہ ہے دخل دیتے ہیں ۔

(اوراونچا کیاایک کودوسرے پر بہت کچھ) روزی میں کہ ایک مالدار ہے دوسرافقیر۔یا۔
حریت میں کہ ایک آزاد ہے دوسراغلام۔یا۔بزرگیوں میں کہ ایک فاضل ہے دوسرامفضول درحقیقت
المجنول کا فرق نیک اخلاق کے سبب سے ہے۔ جس کی خوبہت نیک، اُس کا درجہ بہت بلند۔ اور یہ
تفاوت ہم نے اس لیے کیا۔۔۔(تا کہ بنائے رکھیں ایک دوسرے کو دبتا ہوا)، کام کرنے والا تا بعدار،
تاکہ اُن کام کرنے والوں کا بھی کام ہے۔

ایک کام کرانے والا ہے اور دوسرا کام کرنے والا ہے، توجوکام کرانے والا ہے وہ اپنے مال سے کام کرنے والا ہے وہ اپنے اعمال سے کام کرنے والا ہے وہ اپنے اعمال سے کام کرانے والے کی مددکرتا ہے، اور جو کام کرنے والا ہے وہ اپنے اعمال سے کام کرانے والے کی مددکرتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے مختاج ہیں اور اِسی مختاجی کے سبب امور وُنیوی کا انظام ہوتا ہے۔

(اورتمہارے رب کی رحمت) لینی نبوت (بہتر ہے اُس سے جووہ جمع جنھا کرتے رہتے ہیں) لینی مال دُنیا۔اوراُ سے بزرگی کا سبب جانتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے نزدیک دُنیا بہت حقیر ہے، اور اگریہ بات نہ ہوتی کہ دُنیا کی محبت کی وجہ سے لوگ کفراختیا رکم لیتے اور کا فروں سے گھروں میں انواع واقسام کی نعمتیں اور عیش وعشرت کا

سامان دیکی کر کفر کی طرف رغبت کرتے ،اور بیوجم کر لینے کہ کفر ہی میں فضیلت ہے،تو ضروراللہ تعالیٰ کا فروں کے گھر اوران کاساز وسامان سونے کا بنادیتا،جیسا کہ جن تعالیٰ فرما تاہے کہ۔۔۔

وَلَوْلَا آنَ يُكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدُةً كَيْحَلِّنَالِمَنَ يُحَفَّقُ

اورا گرندہوتی یہ بات کہ داخل ہوجا کیں سب لوگ ،ایک ہی اُن کی جمعیت میں ،تو بنادیے ہم اُن کے لیے جوا نکار کریں ا

بِالرَّحْلُونِ لِبُيُوتِهِمُ سُقْفًا مِن فِضَةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهُونَ فَ

خدائے مہربان کا، اُن کے گروں کے لیے سونے جاندی کی جھت اورزینے ،جس پر چڑھا کرتے۔

ولِبُيُوتِهِمُ الْوَالِمَا وَسُرِيً اعْلَيْهَا يَكُولُونَ فَي

ا دراُن کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی بھس پر تکمیالگاتے رہیں۔

(اوراگرندہوتی میربات کہ داخل ہوجائیں مے سب لوگ) حرص پر مجتمع ہونے میں۔۔یا۔

آخرت پروُنیا کواختیار کرلینے میں، (ایک ہی اُن کی جعیت میں، توبنادیے ہم اُن کے لیے جو اِنکام

كرين خدائے مهر بان كا،أن كے كمرول كے ليے سونے جاندى كى جيت اورزيے جس برچ ماكرتے)،

تا کہ دوسرے انہیں دیکھیں (اوراُن کے کمروں کے دروازے اور تخت بھی جس پر تکیدلگاتے رہیں)

سب کو جا ندی کا بنا دیتے۔

ورُخُرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَبُنَا مَتَاعُ الْحَيْدِةِ النَّانِيَا وَالْرَخِرَةُ عِنْدَ

اور دوسرے سامانِ آ رائش ،اور بیسب محض دُنیاوی زندگی کی یونجی ہے ،اور آخرت تو تمہارے رب کے یہاں ڈرجانے والوں

ڒڽڮڶڵػؿٚۊؽڹؖٛٷػڡؙؽڲۼۺٛۼؽڿڴڔٳڵڗۼڵڹڰ۫ڠؾڞڵڬۺؽڟٵڰڰڔڵ

کے لیے ہے۔ اورجس کورتو ندھی ہوخدائے مہریان کے ذکر ہے، تو ہم مسلط کردیں میے اُس کے لیے شیطان کو، تووہ اُس کا

كَرِيْنُ وَرَامُهُمُ لَيْصُلُّ وَنَهُمُ عَنِ السَّبِيلِ وَيُصَابُونَ الْمُهُمُ مُعْتَنُ وَنَ السَّبِيلِ وَيُحْسَبُونَ الْمُعْمُ مُعْتَنُ وَنَ السَّبِيلِ وَيُحْسَبُونَ الْمُعْمُ لِيَعْلَى وَيُحْسَبُونَ الْمُعْمُ السَّبِيلِ وَيُحْسَبُونَ السَّبِيلِ وَيُحْسَبُونَ الْمُعْمُ السَّبِيلِ وَيُحْسَبُونَ الْمُعْمُ السَّبِيلِ وَيُحْسَبُونَ الْمُعْمُ السَّبِيلِ وَيُحْسَبُونَ الْمُعْمُ السَّبِيلِ وَيُحْسَبُونَ السَّبِيلِ وَيُحْسَبُونَ الْمُعْمُ السَّبِيلِ وَيُحْسَبُونَ الْمُعْمُ السَّبِيلِ وَيُحْسَبُونَ السَّبِيلِ وَيُحْسَبُونَ الْمُعْمُ السَّبِيلِ وَيُحْسَبُونَ السَّبِيلِ وَيُحْسَبُونَ السَّبِيلِ وَيُعْسَائِونَ السَّبِيلِ وَيُحْسَبُونَ وَالْمُعُمِيلُ وَيُعْمُ السَّبِيلُ وَيُعْسَائِونَ السَّبِيلِ وَيُحْسَبُونَ وَالْمُعُونُ السَّبِيلِ وَيُحْسَبُونَ وَالْمُعُمُ السَّبِيلِ وَيُعْمَلُونَ وَالْمُعُونُ السَّبِيلِ وَيُعْمُ السَّبِيلِ وَيَعْمُ السَّبِيلِ وَيُعْمُ السَّبِيلِ وَيُعْمُ السَّبِيلُ وَيَعْمُ السَّبِيلِ وَيَعْمُ السَّبِيلِ وَيَعْمُ السَّبِيلِ وَيَعْمُ السَّبِيلُ وَيَعْمُ السَّبِيلِ وَيَعْمُ السَّبِيلِ وَيَعْمُ السَّبِيلُ وَيَعْمُ السَّبِيلِ وَيَعْمُ السَّبِيلِ وَيَعْمُ السَّبِيلِ وَيَعْمُ السَّبِيلُ وَالْمُعْمُ السَّبِيلِ وَيَعْمُ السَّبِيلِ وَيَعْمُ السَّبِيلُ وَالْمُ السَّبِيلِ وَالسَّبِيلِ وَيَعْمُ الْمُعْمُ السَّبِيلُ وَالْمُ السَّبِيلِ وَالْمُعُونُ السَّبِيلُ وَالْمُعُ السَّبِيلِ وَالْمُعْمُ السَّبُولُ وَالْمُعْلِقِ السَائِقِيلِ وَالْمُعْمُ السَّبِيلِ وَالْمُعْلِقُ السَائِقِ السَائِقُ الْعُولُ السَّبِيلُ وَالْمُعُمْ السَائِقُ الْمُعْلِقُ السَائِقُ الْمُعْلِقُ السَائِقِ السَائِقُ السَائِقُ السَّبِيلُ وَالْمُعْلِقِ السَائِقُ السَائِقُ السَائِقُ السَائِقُ السَائِقُ السَائِقُ الْعُلِي السَائِقُ السَائِقُ السَائِقُ السَائِقُ السَائِقُ السَائِق

سائتی رہے۔ اور بے شک وہ شیاطین یقینار دکتے رہتے ہیں اُنہیں راہ ہے، اور سیجھتے ہیں کہراہ پائے ہوئے ہیں۔

(اور) اِن کےعلاوہ بھی اُن کے گھروں کو ( دوسرے سامان آ رائش) سے آ راستہ کردیتے۔

ال آیت شراناره ب دنیا را هارت را طرف می مادند استان الماده

تعمد المراكرايانه بوتاك اوگ دُنيا كے طلب كرنے اور جمع كرنے ميں مشغول بو

جاتے، اس واسطے کہ اکثر طبیعتیں دُنیا کی محبت کے ساتھ مخلوق ہیں اور اس کے سبب سے

Marfat.com

بغ

عبادت الهی اور فرما نبرداری سے بازرہ کر کفراور ناشکری کی طرف لوگ میل کرتے ہیں۔

(اور) صورت حال یہ ہے کہ (بیسب محض و نیاوی زندگی کی پونجی ہے)، اور اِس قدر حقیر ہے

گر مقصود حیات بنانے کے لائق نہیں، کیونکہ اِس کوفنا ہے۔ اور جوفانی ہووہ متاع مقصود کسے ہو گئی ہے؟

اور) اسے آخرت پر کیسے ترجے دی جاسکتی ہے، اس لیے کہ (آخرت) کی نعمت یعنی بہشت (تو تمہارے بینی ان پر ہیزگاروں کے لیے ہے، جنہوں نے شر بیل کے مہاں ورجانے والوں کے لیے ہے، جنہوں نے شر اور گناہوں سے احتر از کیا اور لذت حاصل کرنے کی چیزیں اور اس جہاں کی نعمتیں جوفنا ہوجانے والی ہیں، اُن کوا پنا مقصود حیات بنانے سے اجتناب کرتے رہے اورخود کو بیاتے رہے۔

اس مقام پریہ خیال آسکتا ہے کہ اگر اللہ تعالی اپنی نعمتوں کے دروازے مسلمانوں پر کھول ویتا، تو تمام لوگوں کے لیے اسلام پر مجتمع ہونے کا سبب بن جاتا، لیکن خدانے ایسا نہیں کیا اِس میں حکمت کیا ہے؟ اِس کا جواب سہ ہے کہ اُس صورت میں لوگ وُنیا طلب کرنے کے لیے اسلام کو حقانیت کی وجہ کرنے کے لیے اسلام کو حقانیت کی وجہ سے قبول کرنا اور دضائے الہی کے لیے اپنانا مطلوب خداوندی ہے۔

(اورجس کورتو ندهی ہوخدائے مہر بان کے ذکر سے )، یعنی وہ ذکر الہی سے آنکھ چرائے اور
انکار کرے ۔۔الیاصل۔خدائے مہر بان کے ذکر سے غافل ہوکر گویا کہ اندھا ہوجائے، (تو ہم مسلط
کردیں گے اُس کے لیے شیطان کو، تو وہ اُس کا ساتھی رہے) گا۔ (اور بے شک وہ شیاطین یقینا روکتے
مرجتے ہیں انہیں) اپنے ساتھی آدی کو (راہ) حق (سے، اور) کافرلوگ (بیسجھتے ہیں کہ) شیطان کی
متابعت کے سبب سے (راہ پائے ہوئے ہیں)۔۔یا۔۔گمان کرتے ہیں کہ شیطان اہلِ ہدایت ہیں اور
ایس گمان پر رہتے ہیں۔

حَتَّى إِذَا جَآءً نَا قَالَ لِلْيُتَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ بُعُمَ الْمُشْرِقِينِ

يهال تك كه جب آنا پر اجارے پاس ،تو كينے لگےكه" أےكاش!ميرے اور تجھ شيطان كے درميان پورب پچيم كى دُورى ہوتى ،"

فبأسالقرين

تو کتنابراساتھی ہے۔

(يهال تك كهجب آنا برا امارے ياس) أن إنكاركرنے والول كو\_\_\_

اس واسطے کہ صدیت میں آیا ہے کہ منکرا وراُس کے ساتھی شیطان کوایک زنجیر میں باندھ کر میدانِ حشر میں لا کیں گے۔ حضرت ابوسعید خدری ﷺ ہے منقول ہے کہ جب کا فروں کواٹھا کر میدانِ حشر میں لا کیں گے، تو جوشیطان وُنیا میں ان کا سنقول ہے کہ جب کا فروں کواٹھا کر میدانِ حشر میں لا کیں گے، تو جوشیطان وُنیا میں ان کا ساتھی ہوگا ، اس وقت اُس کے ساتھ ہوگا جدانہ ہوگا۔ یہاں تک کہ دوزخ میں جا کیں گے۔ ۔ خرضیکہ۔۔ جب میدانِ حشر میں آئے ، (تو کہنے لگے) اُن میں سے عاصی اپنے قرین ہے گئے۔ اُس شیطان کے در میان پورب پھیم کے سے ناکی اُس شیطان کے در میان پورب پھیم کی وُوری ہوتی۔ وَکتنا کُر اساتھی ہے)۔

آیت کریمہ میں تغلیباً مشرق کے لفظ سے مغرب مرادلیا ہے۔ اہلِ زبان میں بیاستعال عام طور سے رائے ہے۔ بیکی ایک قول ہے کہ منٹو گئن سے جاڑے اور گرمی کی دوشرقین مراد ہیں اوران دونوں مشرقوں میں بھی بہت فاصلہ ہے۔ غرض بیکہ کا فرایخ ساتھی شیطان سے کے گاکہ کاش کہ تو مجھ سے اور میں تجھ سے دُور ہوتا، پس تو مُراساتھی ہے۔ پیر کہتے والا ان سے کے گاکہ کاش کہ تو مجھ سے اور میں تجھ سے دُور ہوتا، پس تو مُراساتھی ہے۔ پیر کہتے والا ان سے کے گا۔۔۔

## ولنَ يَنْفَعُكُمُ الْيُومَ إِذْ ظُلَنَتُمُ أَنْكُمُ فِي الْعَدَابِ مُشْتَرِكُونَ ۞

اور ہرگز کام نہ آئے گاتہ ہارے اُس دن ، جب کہ اندھ ری بھے ہوتم ، بے شک تم سب عذاب میں شریک ہو۔

(اور) اُن پرواضح کردے گا کہ (ہرگز کام نہ آئے گاتم ہارے اِس دن) لیمی آئے آئے ترت کے دن تمہارایے آرز وکرنا ، (جبکہ اندھیر چا بھی ہوتم ) وُنیا میں ، تو آج (بے شک تم سب عذاب میں شریک ہو) اور یہ ہونا بھی چا ہیے کہ تم لوگ عذاب میں شریک رہو ، جس طرح سب عذاب میں شریک رہے۔

بعضوں نے یہ معنی ارشاد فرمائے ہیں کہ تم کو یہ بات کچھ فائدہ نددے گی کہ تم عذاب میں شریک رہو ، فی کہ تم عذاب میں شریک رہو ، فی کہ تم عذاب میں شریک ہونے کے سبب سے کسی پرسے عذاب کم نہ ہوجائے گا۔

روایت ہے کہ جناب رسول کر یم وی گائے کا ول مبارک قوم کے ایمان لانے کے ساتھ بہت متعلق رہتا تھا۔ ۔ چنا نچہ۔۔وعوت اسلام پر آپ بہت قائم رہتے اور کا فرول کو اکثر وعوت فرماتے ،

اور کا فرول کا عناداوراُن کا اِنکار ہو ھتا ہی جاتا ، تو حق تعالی نے فرمایا کہ۔۔۔۔

# اَفَانْتَ الشَّيْعُ الصَّرِّ الْمُتَّارِي الْعُنِي وَمَنَ كَانَ فِي ضَالِ عُبِينِ @

كياتم أن بهرول كوسناؤ مح ؟ يا أن اندمول كوراه وكماؤ مح ؟ اورجو كملى بيراي من بين

(کیاتم اُن بہروں کوسناؤ کے یا اُن اندھوں کوراہ دکھاؤ گے )، لینی جن کے دِل کے کان بہرے ہیں تم کیاحق بات انہیں سناسکتے ہو؟۔۔ید۔جو دِل کے اندھے ہوں کیاتم انہیں راہ حِلی ہو؟۔۔یا۔جو دِل کے اندھے ہوں کیاتم انہیں راہ حِلی ہے راہی میں ہیں )، تو کیاتم انہیں ہدایت دے سکتے ہو؟۔۔الحاص ۔۔ ہو؟ (اور) اُے مجبوب! تمہمارا فریضہ صراط متنقیم اور سیدھا راستہ دکھا نا ہے۔صراط متنقیم پر پہنچاد بنا تمہماری گئیواری بی نہیں ، تو تم اپنے نفس کو بہت رہے اور تکلیف نددو۔اَے مجبوب! ہماری مشیت نے یہ طے کے دوان کا فروں پر عذاب ضرور نازل کیا جائے گا،خواہ آپ کی حیات ہی میں ۔۔یا۔ آپ کی وفات کے بعد۔۔ چنانچ۔۔ارشاد ہوتا ہے کہ۔۔۔۔

فَاصَّانَ هَبِنَ مِنْ مِكُ فَاكَامِنْهُمْ فَنْتُونُونَ الْحَالِمُ الْمُونِيَّاكُ الَّنِ مُ وَعَلَى الْمُحَمَّ تواجم أنما له جائين تهين، پرأن سے بدله لين و ياتهين بھی دکھادين جس کا وعدہ ديا جم نے اُن لوگوں کو،

فَرَكَا عَلَيْهِمُ مُفْتَدِرُونَ ﴿ فَاسْتَنْسِكَ بِالَّذِي أَوْجَى إِلَيْكَ الْمَكَ

ببرحال ہم اُن پرقدرت رکھنے والے ہیں۔ توتم مضبوط بکڑے رہوجو دی کی گئی تہاری طرف۔

إِنَّكَ عَلَى عِرَاطٍ مُستَقِيْدٍ @

بے شک تم سیدھی راہ پر ہو۔

(تویا ہم اٹھالے جائیں تہہیں، پھر اِن سے بدلہ لیں ۔۔یا۔۔ تہہیں بھی دکھادیں جس کا وعدہ دیا ہم نے اِن لوگوں کو) دُنیا میں عذاب کا۔ (بہر حال ہم ان پر قدرت رکھنے والے ہیں و تو تم مضبوط پکڑ ہے دہووی کی گئی تمہاری طرف)، یعنی جوآ بیتی اورا حکام تم پر نازل فرمائے گئے حسب وستوراس پر ثابت قدم رہو، اوران کو مضبوطی سے تھا ہے رہو۔

### وَإِنَّهُ لَذِكُرُلِكَ وَلِقُومِكَ وَسُوفَ مُنْكُونَ اللَّهُ وَلِقَالُونَ اللَّهُ وَلِكُونَ اللَّهُ وَلَكُونَ اللَّهُ وَلِكُونَ اللَّهُ وَلِكُونَ اللَّهُ وَلِكُونَ اللَّهُ وَلِكُونَ اللَّهُ وَلِكُونَ اللَّهُ وَلِكُونَ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ ال

اورب شک بیشرف ہے تہارااور تہاری قوم کے لیے۔اورجلدتم لوگ پو جھے جاؤگ ۔

اور (ب شک بیشرف ہے تہارااور تہاری قوم کے لیے) بعنی قوم قریش کے لیے۔
مجاہد نے فرمایا کہ قوم سے تمام عرب مراد میں کہ قرآن اُن کی زبان میں ہے،اور قریش کو ایک خصوصیت ہے کہ آ ب اُن میں سے ہیں۔اوراُن میں بی ہاشم کواور زیادہ خصوصیت ہے۔اوراُن میں بی ہاشم کواور زیادہ خصوصیت ہے۔اوربعض نے کہا کہ قوم سے اُمت مراد ہے۔

(اورجلدتم لوگ **پوچھے جاؤ کے**) نعمت اورشکر گزاری کے تعلق سے یعنی تم سے نعمت اورشکر گزاری کا سوال ہوگا۔

## وسئل من أرسلنا من فبلك من رُسُلنًا الجعلنا من دُون الرَّمْن

کھاورمعبود، جسے پوجا کریں**۔** 

(اور) اَے محبوب! (پوچھلواُن سے جن کوہم نے بھیجاتم سے پہلےا پنے رسولوں سے، کہ کیا قرار دیا تھاہم نے خدائے رحمٰن کے خلاف کچھاور معبود ، جسے بوجا کریں)۔

اِس آیت سے صرف بیمراد ہے کہ شرکین قریش وغیر هم کویہ باور کرایا جائے کہ کسی رسول نے بیکہا ہے، اور نہ ہی کسی آسانی کتاب میں بیہ ندکور ہے کہ اللہ کے سواکسی اور کی عباوت کی جائے۔ اور چونکہ نبی کریم کو اس تعلق سے کوئی شک و شبہ نبیس تھا، تو آپ نے سوال کرنا ضروری نبیس خیال فرمایا۔

تو معراج کی رات بھی جبکہ سارے انبیاء کرام بیت المقدی میں موجود تھے آپ نے اُن سے بیسوال نہیں کیا۔ سوال تو کسی شک وشبہ کو دُور کرنے ہی کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو جب آپ کو یقین کامل تھا کہ کسی نبی نے ایسانہیں فر مایا، پھران سے سوال کرنے کی ضرورت ہی کیا۔ یو۔ اب نبی کریم سے سوال کرنے کی جو بات ارشاد فر مائی گئی ہے، اس میں صرف ہی کیا۔ یو۔ اب نبی کریم سے سوال کرنے کی جو بات ارشاد فر مائی گئی ہے، اس میں صرف یہی حکمت ہے کہ کا فروں کو یقین آجائے کہ وہ خدا کے سواکی جو پر ستش کرتے ہیں اُس کا تعلق کسی بھی نبی کی مدایت سے نہیں ہے۔

بلکہ اِس آیت کریمہ میں کا فروں کو اِس بات پر براہ گیختہ کیا گیاہے کہ وہ خودا نبیاءِ سابقین کی شریعتوں پرغور وفکر کریں اور اُن کی لائی ہوئی آسانی کتابوں کی طرف رجوع کریں۔ جب وہ فکرِ متنقیم اور طبع سلیم کے ساتھ ریکام کریں گے، تو اُن پرخود ہی واضح ہوجائے گا کہ بت پرتی اور غیر خدا کو پو جنے کا تعلق انبیاءِ کرام کی ہدایات سے نبیں ہے۔ اس میں تاہم ردونہ میں المانا ہوائی ارفاع دیکا ہے۔

اِس مقام پر حضرت موی التکلیدی اور فرعون کا قصد جوذ کرکیا گیاہے، اُس سے اِس مضمون کی تاکید کرنا مقصود ہے جواس سے پہلے گزر چکا ہے، کیونکہ کفار نے ہمارے نی وہ کا پربیہ

اعتراض کیاتھا کہ آپ کے پاس مال کی کثرت نہیں ہے اور نہ معاشرہ میں آپ کوکوئی بڑا منصب حاصل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بیر تنایا کہ جب حضرت موی النظینے لائے نے فرعون کے سامنے ایسے قوی مجزات پیش کے جن کے تیج ہونے میں شک اور شبہ نہ تھا، تو اُس وقت فرعون نے بھی حضرت موی پر ایسا ہی اعتراض کیا تھا، جیسا کہ کفارِ مکہ نے سیدنا محمد ﷺ پر کیا تھا۔

اُس نے کہا کہ میں غنی ہوں اور میرے پاس بہت مال ہے اور میرے ماتحت بہت بڑی فوجیں ہیں اور تمام مصر کے ملک پر میری حکومت ہے اور میرے کل کے کنارے دریا بہہ رہے ہیں، اور رہے موئی تو وہ فقیر ہیں اور معاشرہ میں کم حیثیت ہیں۔ اُن کواپنے مافی اضمیر کے اظہار پر قدرت نہیں۔ اور جو شخص فقیر اور کم حیثیت ہو، اُس کواتنے بڑے بادشاہ کے دربار میں سفیر بنا کر کیسے بھیجا جا سکتا ہے۔ اور بیا ایسا ہی شبہ ہے جسیا کفار مکہ نے کیا تھا کہ یہ قرآن اِن دوشہروں کے کسی بڑے آ دمی پر کیوں نہ نازل ہوا؟

اییا بی اعتراض فرعون نے حضرت موسیٰ پر کیا تھا، تو ہم نے فرعون سے انتقام لیا اور فرعون اور اس کی قوم کو سمندر میں غرق کر دیا۔اور اِس قصہ کو یہاں ذکر کرنے سے تین چیزوں کی تا کید کرنا ہے۔ اور اِس قصہ کو یہاں ذکر کرنے سے تین چیزوں کی تا کید کرنا ہے۔ اور اِس تمین ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں اسلام پر اِس قسم کے رکیک اعتراضات کرتے چلے آئے ہیں ۔۔لہذا۔۔اِن اعتراضات کی پرواہ نہ کی جائے۔

﴿٢﴾۔۔فرعون روئے زمین کا بہت بڑا بادشاہ تھا، اُس کے باوجود حضرت موی التکلینی کے مقابلہ میں خائب و خاسراور ناکام اور نامراد ہوا، اسی طرح مکہ میں آپ ہے کفار ومشرکیین ناکام اور نامراد رہیں گے۔

﴿٣﴾۔۔حضرت موکی کا مخالف فرعون بہت بڑا بادشاہ تھا اور اس کے ماتحت بہت بڑا اشکر تھا اور اس کے حدائی کو در باری اور معاون اُس زمانہ کے بہت بڑے جادوگر تھے، اور اس کی بوری قوم اس کی خدائی کو مانتی تھی۔ اور سیدنا محمد ﷺ کے جومخالفین تھے وہ فرعون کی طرح طاقتور نہ تھے اور سب مختلف قبائل اور گروہوں میں بے ہوئے تھے۔ اُن کے پاس کوئی فوج تھی نہ طاقت اور اقتد ارتھا۔ تو جب فرعون حضرت موئی کے مقابلہ میں پہپا ہوگیا، تو یہ کفارِ مکہ تو فرعون کی طرح اقتد اروالے نہتے، اُن کا سیدنا محمد ﷺ کے مقابلہ میں پہپا ہونا بہت بھینی ہے اور بیہ بہت جلدا پنے انجام کو تینے والے ہیں۔۔قسم مختفر۔فرمان الہی۔۔۔

وَلَقُنُ الْسِلْنَا مُوسَى بِالْبِيِّنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَابِهِ فَقَالَ إِذْتِ

اور بے شک بھیجا ہم نے موک کواپی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اُس کے سرداروں کی طرف ، تو اُنہوں نے کہا کہ "بلاشہیں

رَسُولُ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ فَكَتَاجَاءِ هُمْ بِالْتِكَا إِذَا هُمَ قِنْهَا يَضْكُونَ ﴾ وَالْمُولُ وَالْمُ الْمُنْ ال

رسول ہوں رب العلمین کا " توجب لے آئان کے پاس ہماری نشانیاں ، اب وہ اُسے ہنس رہے ہیں ۔

(اور) ارشادِ خداوندی ہے کہ (بے شک بھیجا ہم نے موی کواپی نشانیوں کے ساتھ)، لعنی

این معجزات کے ساتھ ، کیونکہ معجزہ نبوت کی تعلی ہوئی علامت ہے ، (فرعون اور اُس کے سرداروں کی
طرف ، تو انہوں نے) لیمنی موی النظیم نظر نے (کہا) اُن کو (کہ بلاشبہ میں رسول ہوں رب العالمین کا

• توجب لے آئے کہ موی النظیم (اُن کے پاس ہماری نشانیاں) ، جیسے عصااور ید بیضاو غیرہ ، تو (اب
وہ) لیمنی اُس وقت وہ لوگ اُس میں غور وفکر کرنے اور (اُس سے) ہدایت حاصل کرنے کے بجائے (ہنس رہے ہیں) اور اُس کا فداق اڑار ہے ہیں۔

وَمَا نُرِيُهِهُ مِنَ اللَّهِ إِلَّاهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل

اورنبیں دکھاتے ہم انبیں کوئی نشانی ، گرب برس ہوتی پہلی سے۔ اور گرفتاً رکیا ہم نے انبیں

بِالْعَثَابِ لَعَكَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞

ۇ كەمى*س، كەنوبە كر*ۋالىس●

(اور نہیں دکھاتے ہم انہیں کوئی نشائی مگریہ بڑی ہوتی ہیلی ہے) جواس کے شل اور ماندھی۔

لیمنی ہرایک ایک شم اعجاز کے ساتھ خاص کے گئے تھے کہ اس کی جہت ہے دوسر سے پر تفضیل دیے گئے تھے ، اُس بزرگی اور بڑائی کے ساتھ ۔ الحاصل ۔ سارے مجوزے ، مجز رے تو تھے ہی ، لیکن ہرایک اپنی ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک اور کھ ہی دیا ایک کے ہم ہے کا موقع اپنی ایک خاص خصوصیت بھی رکھتے تھے جس میں وہ دوسر سے سے ممتاز تھے ۔ پہلے اُن کو کچھ بجھنے کا موقع بھی دیا (اور) پھر (گرفار کیا ہم نے انہیں) قیط ، جو وَل اور ٹاڈیوں وغیرہ کے عذا ب اور (وکھ میں کہ شاید (تو بہ کرڈ الیس) اور ایٹ آئین باطل سے انحراف کرلیں ۔ تو بہ ورجوع تو بڑی بات رہی ، وہ طنز و تعریف برائر آئے ۔ ۔ ۔ ۔

وقالوا تا المعراد عراد عراد عراد عراد عناريك بماعون عندك النالمهندون وسي المعند وسيلات المعالم المعند وسيلات المعادم المعادم

(اوروہ سب بولے کہ اُے جادوگر!)، یعنی اُے وہ تخص! جوعلم سحر میں مقدم ہے اور سب
ماحروں پرغالب ہے۔۔یا۔۔چونکہ حضرت موی النظینی کا کہ ہمیشہ ساحر کہد کے پکارتے تھے، اُسی عادت
کے مطابق اُس وقت بھی کہتے جب اُن پرکوئی عذاب نازل ہوتا، کہ اُے ساحر! (وُعا کردوہ مارے لیے
ہے رب سے وسیلہ ہے اُس کے، جو عہدر کھا ہے تہارے پاس)۔۔ چنانچہ۔۔وہ آپ کی وُعا قبول فرما تا
ہے۔ یعنی جو دُعا آپ کرتے ہیں اُسے آپ کا خدا قبول فرما تا ہے، تو ہم پر سے عذاب دفع ہونے کے
ہے۔ یعنی جو دُعا آپ کرتے ہیں اُسے آپ کا خدا قبول فرما تا ہے، تو ہم پر سے عذاب دفع ہونے کے

ہے۔ یی جود عا اپ کرتے ہیں اسے اپ 8 حدا ہوں کرما تا ہے، وہم پر سے عدا اب درس ہوتے ہے واسطے بھی آپ اُسے پکار ہے، اس لیے کہا گرآپ کی دُعا ہے ہم پر سے عذا ب دفع ہوجائے تو ہم آپ مرید در رکھ میں میں میں میں کر رہی ہی جم یہ ہیں اندار ایوں ک

رِایمان لائیں،اور اِس صورت میں (بے شک ہم راہ پر آجانے والے ہیں)۔

# فكتا كَثَفْنَاعَنْهُ والْعَدَابِ إِذَاهُمْ يَنْكُثُونَ ٥

پھرجب وُورکردیا ہم نے اُن سے عذاب کو،اب وہ عہد شکنی کررہے ہیں۔ (پھرجب) مویٰ 'التکلِیٰٹلا' کی وُعا ہے (وُورکر دیا ہم نے اُن سے عذاب کو)،تو (اب وہ عہد شکنی کررہے ہیں)۔حضرت مویٰ کی وُعا تبول ہونے سے فرعون متر درہوا کہ مبادالوگ اُن کا ایمان لائے،تویات کارخ پھیرنے کے لیے نداکی۔۔۔

# وَثَالَى فِرْعَوْنَ فِي قُومِهِ قَالَ لِقُوْمِ اللِّسَ لِي مُلَّكُ مِمْرَ

اور بكاراكائى فرعون نے اپنى قوم مىں ، بولاكة أعقوم إكيانبيس بيمبرے ليےمصرى شابى

# و هذه الدنه و مجرى من محرى الدنتم و الد

اور پینهرین؟ بهتی رہتی ہیں میرے نیچے۔تو کیاتم لوگ نہیں دیکھا کرتے؟

(اور بکارلگائی فرعون نے اپی قوم میں) اور (بولا کرائے قوم! کیانہیں ہے میرے لیے مصری

شائی)،اسکندر بیاست شام کی سرحد تک،اور (بیه) آب نیل کی (نهرین) جو (بهتی رہتی ہیں میرے) محل کے (نیحے)؟

نیل کا پانی تنمن سوساٹھ نہروں میں تقسیم تھا اور اُس میں بڑی جاڑنہریں فرعون کے باغ میں جاری تھیں ،اور رینہریں فرعون کے لیے سے بہتی تھیں۔

پی فرعون نے اُن نہروں کے سبب سے فخر کیا اور کہا کہ میرے باغوں میں بینہریں بہتی ہیں (وقت کے کہ کا اور کہا کہ میرے باغوں میں بینہ ہیں ہیں اور کہا تم لوگ نہیں ویکھا کرتے) اِن مناظر کو جومیری عظمت و برتری کی دلیل ہیں؟

## اَمُ إِنَا خَيْرُ مِنَ هَٰ ذَالَّذِي عُو مَهِينَ هُ وَلَا يُكَادُيُهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

یا میں ہی بہتر ہوں اُس سے جوذ کیل ہے۔۔اور بات صاف کرتامعلوم ہیں ہوتا۔

(یا) اِس بات کے حقیقت ہونے میں تم کوشک وشبہ ہے کہ (میں بی بہتر ہوں اُس سے جو) اُ ایک مرد ( ذلیل ) اور بے قدر ( ہے۔۔اور ہات صاف ) صاف ( کرتا معلوم نہیں ہوتا ) ، لیعنی اُس کی آ زبان ہکلی ہے اور اُس میں لکنت ہے۔

حالانکہ بیہ بات اُس ملعون نے غلط کہی ،اس واسطے کہ ق تعالیٰ نے اُس وُعاہے کہ وَاحَمُلُلُ عُفَلَ کُوْ مِنْ اِسْ م عُفْلُ کُوْ مِنْ لِسُکَارِیْ اُس کُرہ کو کھول دیا تھا۔ مگر بیہ بات قوم پر پوشیدہ تھی ،اس لیے کہ رسول ہونے کے بل حضرت مویٰ کو انہوں نے ایسا ہی جانا اور دیکھا تھا۔

فرعون بولا کہا گرموی سیج کہتا ہے کہ قوم کی سرداری اور ریاست اُس کے نامز دہو چکی ہے۔۔۔

# 

تو کیوں نہیں ڈال دیے گئے اُن پرسونے کے کنگن؟ یا آئے اُس کے ساتھ فرشتے مددگار؟ ہُروفت کے ساتھی " (تو) حق تعالیٰ کی طرف سے (کیوں نہیں ڈال دیے گئے اِن پرسونے کے کنگن؟)

اس لیے کہ اُس زمانے کا بیرواج تھا کہ جس کوا فسری یا پیشوائی دیتے تھے، تو سونے کا
کنگن اُس کے ہاتھ میں اور سونے کا گلوبندائس کے گلے میں پہنا دیتے تھے۔

(یا آئے اُس کے ساتھ فرشتے مددگار؟ ہروفت کے ساتھی)،اس واسطے کہ جو بادشاہ اپی جگہ پراپلی بھیجنا ہے، تو اپنے خواص کا ایک گروہ اُس اپلی کی خدمت کے واسطے نامز دکرتا ہے کہ اُس کالشکر بہت ہوجائے اور وہ خواصِ سلطانی ہر حال میں اُس کے ممدومعاون رہیں۔ تو یہ کیونکر ہوگا کہ حق تعالیٰ ایک مردفقیر بیکس کوایئے یاس سے رسول کر کے بھیجے۔

## فَاسْتَخَفَ قُرْمَهُ فَأَطَاعُوكُ إِنَّهُمَ كَاذًا قُومًا فَسِقِينَ ﴿

تواُس نے بنادیا کم سمجھ اپن تو م کو ، توسب نے کہا مانا اُس کا ، بے شک وہ نافر مان لوگ ہتے۔
( تو اُس نے بنادیا کم سمجھ ) ہلکی عقل والا ( اپنی قوم کو ، تو ) فرعون کا فریب اُن پر اثر کر گیا اور (سب نے کہا مانا اُس کا ) اور حضرت موسیٰ کی متابعت نہیں گی۔ (بے شک وہ نافر مان لوگ ہتھے)۔ یعنی ایسے گروہ کے لوگ ہے جوعبادت خدا سے اور اطاعت خداوندی کے دائر ہے ہا ہم ہو چکے ہتھے۔
ایسے گروہ کے لوگ ہے جوعبادت خدا سے اور اطاعت خداوندی کے دائر سے باہم ہو چکے ہتھے۔

# فكتا اسفونا انتقتنا منهم فأغرفنهم أجمعين

توجب وہ لوگ غضب میں لے آئے ہم کو،تو بدلہ لیا ہم نے ، چنانچہ ڈبودیا ہم نے اُن سب کوہ دوں ماک سی میزید کا تاریخ میں ایک انداز است کا غضر میں لیات مرہم کو ک

(توجب وہ لوگ) اپنی حرکتوں اور اپنے کرتو توں سے (غضب میں لے آئے ہم کو)۔۔یا۔ غصے میں لائے ہمارے رسول کو، (تو بدلہ لیا ہم نے، چنانچہ ڈبودیا ہم نے اُن سب کو) اُسی پانی میں

جس کی نبروں اور دریاؤں پر فرعون کوناز تھا۔

# فَحُعَلَنْهُمْ سَلَقًا وَمَثَلًا لِلْأَخِرِينَ ﴿

تو كرويا بم في أنبيل براني كهاني ، اورضرب المثل يجهلول كے ليے

(تو کردیا ہم نے انہیں پرانی کہانی اور ضرب المثل پچھلوں کے لیے)۔ یعنی فرعون اوراً س کے تبعین کو ہم نے بھولا بسراوا قعہ اور قصہ کیارینہ بنادیا، اور بعد کے لوگوں کے لیے عبرت اور نصیحت بنادیا۔ فرعون نے اپنی قوم کی کم فہمی اور بے عقلی سے فائدہ اٹھا کر انہیں غلط سوچ میں ڈال دیا۔ اُس کا نتیجہ بیہ ہواکہ وہ خود بھی ڈوبااوراپنی قوم کو بھی لے ڈوبا۔

ذبن وفکرکو بھٹکا دینے کی ایک دوسری مثال وہ ہے جوابن زبعری نے پیش کی ،ایسا کہ قوم نے یہ بچھ لیا کہ ابن زبعری نے تورسول عربی کولا جواب کر دیا،اس پر سبھوں نے خوب مصفحے لگائے اور تمسخر واستہزا کا مظاہرہ کیا۔ قصہ مخضر۔ قرآنِ کریم نے بیارشا دفر مایا کہ "شخفین کہ آور جس کوتم ہو جتے ہواللہ کے سواپھر ہیں دوزخ کے "۔۔۔

تو إس آیت کے نزول کے بعد ابن زبعری نے کہا کہ خدا کے سواعیسیٰ التکلیفائلہ کو نصاریٰ ان پوچا، تو جب حضرت عیسیٰ آگ میں ہوں گے تو ہم اور ہمارے خدا بھی آگ میں ہوں گے۔۔الغرض۔۔مشرکین نے کہا کہ "آیا ہمارے خدا بہتر ہیں یاعیسیٰ" جب عیسیٰ جہنم کے بھر ہوں گےتو ہمارے خدا بھی ہوں تو کیا حرج ہے؟ ابن زبعری نے اپنی قوم کواپی اس گفتگو میں کئی حکمے دیے:

﴿ ا﴾ ۔۔ آیت کریمہ میں اسم موصول می کالفظ استعمال کیا گیا ہے جس کا زبانِ عرب میں حقیقی استعمال نے برعاقل کے لیے ہوتا ہے ، تو آیت کریمہ میں می سے بے جان پھروں کے بت مراد ہیں۔ جان پھروں کے بت مراد ہیں۔

﴿٢﴾۔۔ آیت میں خطاب کفار قریش ہے ہو حضرت عیسیٰ کے بجاری نہیں تھے۔

= الله

﴿٣﴾--عاقلین میں بھی وہ لوگ اپنے پرستاروں کے ساتھ جہنم میں جا کمیں گے جنہوں
نے انہیں اپنی پرستش کا تھم دیا ہوگا۔
﴿٣﴾--جہنم میں اللہ تعالیٰ کے وہ محبوبین نہیں جا کیں گے جن سے اللہ تعالیٰ نے حسن خاتمہ کا وعدہ فر مالیا ہے۔

شعوری۔۔یا۔۔غیرشعوری طور پر مذکورہ بالا اُن تمام حقائق کونظرا نداز کر کے ابن زبعری اپنی کٹ جتی میں لگار ہااورا پنی پوری قوم کو دھوکا دے دیا اوران کو قہقہدلگانے کا موقع دے دیا۔ اِس قصے کے تعلق سے حق تعالیٰ کا بیان۔۔۔

دَكَتَاضِرِبَ ابنُ مَرْبَعُ مَثَلًا إِذَا تُوفِكُ مِنْ يُصِدُّونَ @

اور جب ضرب النش بنائی گی ابن مریم کی ہو اُس وقت تمہاری قوم کے لوگ اُس سے تعلیماتے ہیں۔

(اور) ارشاد ہے کہ (جب ضرب المثل بنائی محی ابن مریم کی) ، یعنی حضرت عیسیٰ کا واقعہ بطورِ
مثال پیش کیا گیا ، اور پیش کرنے والا ابن زبعری ہی تھا جس نے وہ بات کہی جس کا او پر ذکر کیا جاچکا
ہے ، (تو اس وقت تمہاری قوم کے لوگ اُس سے کھلکھلاتے ہیں) ، اس غلط ہمی کی وجہ سے کہ انہوں
نے سمجھا کہ ابن زبعری نے رسولِ عربی کو لا جواب کر دیا ہے ، اب اُن کے پاس اِس کا معقول جواب ہے ، بہ اُن کے پاس اِس کا معقول جواب ہے ، بہ اُن کے پاس اِس کا معقول جواب ہے ، بہ اُن کے پاس اِس کا معقول جواب ہے ، بہ اُن کے باس اِس کا معقول جواب ہے ، بہ اُن کے باس اِس کا معقول جواب ہے ، بہ اُن کے باس اِس کا معقول جواب ہے ، بہ اِس اِس کا معقول جواب ہے ، بہ بین ۔

ۮڠٳڷۊٵٳۿؿؙٵۼؽڗؙٳۿۿۅٚڡٵڞڒڮٷڵڬٳڷٳڮڽٳڴڋؠڷۿۄۘٷۄٞڂڡۿۏؽ

اور بولے کہ ہمارے معبود بہتر ہیں، کہ وہ نہیں کہاوت بولے اُن کی تہے۔ بھرہٹ دھری کو۔ بلکہ وہ لوگ جھڑا لوہیں۔

(اور بولے کہ ہمارے معبود بہتر ہیں، کہ وہ؟) یعنی حضرت بیسی نے توجو حضرت بیسی کا حشر ہوگا وہ کی ہمارے معبود وں کا بھی اِس میں فکر کی کون کی بات ہے۔ ابن زبعری کی اِس مہمل بات پراُس کی قوم نے خوب قبیقہ لگائے، تالیاں بجا ئیں، شاباشیاں ویں۔ ایسالگا کہ تیفیم اسلام کو لاجواب کرکے سارام عرکہ سرکرلیا۔ حالانکہ اُے مجبوب! (نہیں کہاوت بولے اُن کی تم ہے)، لینی اُن کی مثال نہیں وی حق کو باطل ہے تمیز کرنے کے لیے، (محرجت وہری کو) اور جدال اور خصومت کے واسطے۔ (بلکہ وہ) حق کو باطل ہے تمیز کرنے کے لیے، (محرجت وہری کو) اور جدال اور خصومت کے واسطے۔ (بلکہ وہ) سب امور میں ایسے کر وہ کے (لوگ) ہیں جو بہت ہی (جھگڑا کو ہیں)۔ اُن کا مقصد صرف بلا وجہ جھگڑا کرنا اور غیر معقول طور پر کٹ جی کرنا ہے۔۔۔

# إن هُو إلاعبُكُ الْعُمنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنُهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَاءِيْلَ ۞

نہیں ہیں وہ ابن مریم ، تمرایک بندہ ، جن پرانعام فرمایا ہم نے ،اور کردیا اُنہیں ایک مثال ، بنی اسرائیل کے لیے۔

(نہیں ہیں وہ ابن مریم مگرایک بندہ، جن پرانعام فرمایا ہم نے) نبوت ورسالت دے کر، آ مند سر مورد پر لغز میں نورز میں علی دین سرکتا ہے ۔ اس لغز میں اس

(اورکردیا انبیں ایک مثال)، یعنی ایک نشانی اور امر عجیب (بنی اسرائیل کے لیے)۔ لیعنی بے باپ کے اُن کا پیدا ہونا عجیب قصوں میں سے ایک قصہ ہے اور سب قصوں کے مثل ۔۔ الحاصل ۔۔ حضرت کے اُن کا پیدا ہونا عجیب قصوں میں سے ایک قصہ ہے اور سب قصوں کے مثل ۔۔ الحاصل ۔۔ حضرت

العلیٰ التَلیّیٰلاً خدا۔یا۔اُس کے بیٹے نہ تھے، وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندے تھے اور بہت

مقدس اورمقرب بندے تھے۔

بنی اسرائیل کے لیے ہم نے اُن کواپنی قدرت کانمونہ بنادیا۔ تا ہم عظیم الشان مجزات کی وجہ سے حضرت عیسیٰی النکیفیلا کو عبدیت کے مقام سے اٹھا کر الوہیت کے مقام پر فائز کرنا صحیح نہیں ، اور نہ اُن کی عباوت کرنا درست ہے۔۔ہاں۔۔ان مجزات سے بیضرور پتاجاتا ہے کہ وہ اللہ تعالی کے انتہائی مکرم اور مقرب بندے اور عظیم الشان رسول ہتھ۔

# وَلُونَشَاء كَهُ مَنْكُمُ مِّلَيِكُهُ فِي الْاَرْضِ يَخْلُفُونَ ﴿

اورا گرجم چاہے ہوتے ،تو بناتے تمہاری جگدفرشتوں کوزمین میں ،کدر ہاکرتے •

(اورا كرجم جائب موت توبنات تهاري جكه فرشتون كوز مين ميس كدر باكرت)، يعني تم كو

ہلاک کردیتے اور پھرتمہاری جگہز مین پرفرشنوں کوآباد کردیتے۔۔الغرض۔فرشنوں کےآسان پررہے میں کوئی البی فضیلت نہیں ہے کہ اُن کی عبادت کی جائے۔۔یا۔۔ بیکہا جائے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹمیاں ہیں۔

اس کا دوسرامعنی سیہے۔۔۔

کہ آگر ہم چاہتے تو اُ ہے مُر دو! ہم تم سے فرشتوں کو پیدا کردیتے اور تمہارے بعد زمین پر فرشتے اس طرح رہتے جس طرح تمہاری اولا دتمہارے بعد رہتی ہے۔ اور جس طرح ہم نے عیسیٰ کو عورت سے بغیر مرد پیدا کردیا، تا کہتم ہماری عظیم قدرت کو پہچانو اور تم بیہ جان لو کہ فرشتوں کا بھی اُ سی طرح بیدا ہونامکن ہے اور اللہ تعالیٰ اِس سے بہت بلند ہے کہ فرشتے اُس کی بیٹیاں ہوں۔

## وَإِنَّ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَنْكُرُنَّ مِهَا وَالْبِعُونِ هِذَا صِرَاطًا مُسْتَقِيَّحُ اللَّهِ وَإِنَّا مُسْتَقِيَّحُ اللَّهِ وَإِنَّا مُسْتَقِيِّحُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مُسْتَقِيّحُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُسْتَقِيّحُ اللَّهُ اللَّهُ مُسْتَقِيّحُ اللَّهُ اللَّهُ مُسْتَقِيّحُ اللَّهُ مُسْتَقِيّحُ اللَّهُ مُسْتَقِيّحُ اللَّهُ مُسْتَقِيّحُ اللَّهُ اللَّهُ مُسْتَقِيّحُ اللَّهُ اللَّهُ مُسْتَقِيّحُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُسْتَقِيّعُ مِلْكُ اللَّهُ مُسْتَقِيّحُ اللَّهُ مُسْتَقِيقُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُسْتَقِيقِ مِنْ اللَّهُ مُسْتَقِيقُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّمُ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّه

اور بے شک وہ ابنِ مریم ، یقیناً علاماتِ قیامت ہے ہیں ،تو ہرگزشک نہ کرنا قیامت ہیں۔ "اور پیچھے پیچھے تم لوگ رہومیرے ، بیسیدھاراستہے"

(اورب شک وہ ابن مریم یقنیناً علاماتِ قیامت سے میں)۔ نینی اُن کے سبب سے جانو کے

کہ قیامت نز دیک ہے،اس لیے کہ قیامت کی علامت میں سے ایک حضرت عیسیٰ کا اتر ناہے کہ جب اہل زمین پر د جال کا تسلط ہوجائے گا،تو وہ دمشق کے بورب طرف کے کنارے منارہ بیضا' کے قریب اُٹریں گے۔

رنگین کپڑے پہنے ہوئے اور اپنی دونوں ہھیلیاں دوفرشتوں کے بازوؤں پررکھے ہوئے موں گےاوراُن کے دخسارِ مبارک پر پسینہ آیا ہوگا۔ جب سرآ گے جھکائیں گے قطرے اُن کے چبرے سے مئیک پڑیں گے، اور جب سراو پراٹھائیں گے تو قطرے اُن کے چبرے پرموتوں کی طرح رواں ہوں گے۔ اور جہاں تک اُن کی نگاہ پڑے گی وہ مرجائے گا۔ اور جہاں تک اُن کی نگاہ پڑے گی وہ ہاں تک اُن کی نگاہ پڑے گی وہ ہاں تک اُن کی نگاہ پڑے گی وہ ہاں تک اُن کی سانس بھی پہنچے گی۔ پھروہ د جال کی تلاش میں چلیں گے۔ باب ''لُد'' جوایک موضع ہے والیت ِشام میں، جب وہاں پہنچیں گے تو اُس کو تل کریں گے، تو اُس وقت یا جوج ما جوج نگلیں گ، اور عبیلی النگائی مسلمانوں کو کو وطور پر لے جائیں گے اور وہاں پناہ اور آڑ پکڑیں گے۔ غرضیکہ۔۔ جب اور عبیلی النگائی کا مسلمانوں کو کو وطور پر لے جائیں گے اور وہاں پناہ اور آڑ پکڑیں گے۔ غرضیکہ۔۔ جب معلوم ہوا کو عیسلی النگائی کا مسلمانوں کو کو وطور پر لے جائیں گیں۔۔۔

(تق) اَے مخاطب! (ہرگزشک نہ کرنا قیامت میں) اور جھگڑا مت مجانا قیامت کے آنے میں، (اور چھگڑا مت مجانا قیامت کے آنے میں، (اور چیچے چیچے تیچے تم لوگ رہومیرے) یعنی میرے رسول کی شریعت کی پیروی کرتے رہو، کیونکہ (بیسیدهاراستہ ہے) کہ اِس پر چلنے والا کوئی گمراہ نہیں ہوتا۔

### وَلَا يَصُدَّ تُكُو الشَّيُطِي إِنَّهُ لَكُو الشَّيُطِي إِنَّهُ الشَّيُطِي اللَّهُ الشَّيُطِي اللَّهُ السَّالِي اللَّهُ السَّلِي اللَّهُ السَّالِي اللَّهُ السَّالِي اللَّهُ السَّالِي اللَّهُ السَّالِي اللَّهُ السَّالِي اللَّهُ السَّلِي اللَّهُ السَّلِي اللَّهُ السَّلِي اللَّهُ السَّلِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّلَّا الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّه

اور ندروک لے تمہیں شیطان ۔ بے شک وہ تہارا کھلاوٹمن ہے۔

(اور) خیال رہے کہ (ندروک لے تہ ہیں شیطان) اُس پر چلنے سے اپنے وسوسے کے سبب سبب اور) خیال رہے کہ (ندروک لے تہ ہیں شیطان) اُس پر چلنے سے اپنے وسوسے کے سبب سبب اور کی متابعت نہ کرو۔ (بے شک وہ تہ ہارا کھلا دشمن ہے)۔ اُس کی وشمنی ڈھکی چھپی نہیں ،جھبی اُس نے وسوسے ڈال کے بنی اسرائیلیوں میں کئی گروپ بنادیے۔۔ چنانچہ۔۔فرمانِ خداوندی۔۔۔

# وكتاجاء عيسى بالبينت فالكن وكتاج أثكم بالجين ككر

اور جب لائے علینی روش دلیلیں، بولے کہ "بلاشبہ میں لا یا ہول تہارے پاس حکمت ،اور تا کہ بیان کردوں

# بعض الني عَنْ المُعُونَ فِيرَفَا لَقُوا الله وَاطِيعُونَ

۔ تنہیں پچھووہ،جس میں تم لوگ جھگڑتے ہو،توالٹدکوڈرواورمیرا کہامانو●

(اور)ارشادِر بانی ہے کہ (جب لائے میسلی روش رکیلیں) انجیل کی آیتوں۔۔یا۔۔ کھلے ہوئے

معجزوں کے ساتھ، تو (بولے) عیسی النظینے لا بنی اسرائیل سے (کہ بلاشبہ میں لایا ہوں تمہارے پاس عکمت) شرع کے ساتھ جو شتمل ہے قولی اور فعلی حکمت پر، (اور) اس واسطے (تاکہ بیان کردول تمہیں سمجھوہ جس میں تم لوگ جھکڑتے ہو)، اور وہ امور دین ۔۔یا۔۔احکام توریت ہیں۔ (تو اللہ) تعالی سمجھوہ جس میں تم لوگ جھکڑتے ہو)، اور وہ امور دین ۔۔یا۔۔احکام توریت ہیں۔ (تو اللہ) تعالی

کے عذاب (کوڈرواورمیراکہامانو)جو پھھ میں تنہیں تھم کروں اُس کی پیروی کرو۔

# إِنَّ اللَّهُ هُورَيْنُ وَرَبُّكُمُ فَاعْبُدُوهُ مَا فَالْمُ الْمِورَاظُ مُّسَكُونِهُ ﴿

بے شک اللہ بی میرارب، اورتمہارا پالنے والا ہے، تو بوجواُس کو۔ بیسیدهاراستہ ہے "

(بے شک اللہ) تعالی (بی) جس کے علم سے میں علم کرتا ہوں (میرارب اور تہارا پالنے والا ہے، تو پوجواس کو) یگا تھی کے ساتھ۔ (بیسیدهاراستہ ہے) جس میں نہ کی ہے نہ موڑ۔

# فاختلف الركوراب من بينهم وكويل للزين ظلموا

پھر کنی ٹولیاں ہوگئیں اُن کی ۔توہلاکی ہے اُن کی جنہوں نے اندھیر مجایا،

## مِنْ عَدَابِ يَوْمِ الِيُوِ

دردناک دن کےعذاب ہے۔

( پھر کئی ٹولیاں ہوگئیں اُن) نصاری ( کی ) خضرت عیسیٰ کے بعد، جیسے یعقوبیہ، نسطوریہ ملکانیہ شمعونیہ وغیر ہا، ( تو ہلا کی ہے اُن کی جنہوں نے اندھیر مجایا در دناک دن) بعنی قیامت کے دن (کے عذاب سے )۔

خیال رہے کہ اُن کا اختلاف عیسیٰ التکلیٰ کے تین سوسال بعد ہوا ، اُن کی موجودگی میں سب متنق تنے کیونکہ انہوں نے جملہ بدعات اُن کے رفع الی السماء کے بعد نکالیں۔ اِس آیت میں جودر دناک عذاب کے دن کی وعید ہے وہ اُن یہودیوں کے بارے میں ہے جو

حضرت عیسیٰ کی شان میں کمی کرتے تھے،اور یوں ہی اُن عیسائیوں ہے متعلق ہے جو حضرت عیسیٰ کو خدایا خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔۔لہذا۔۔اس وعید میں وہ ایمان والے شریک نہیں ہیں، جنہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول تھے۔ ندکورہ بالا یہودو نصاریٰ۔۔۔۔

# هل يَنظُرُون الدالسَّاعَة ان كَالْيَهُمْ بَعْنَة وَهُولِد يَشَعُرُون ﴿

مس کا انظار کرتے ،مگر قیامت کا۔ کہ آجائے اُن پراچا تک، اوروہ بے خبر ہیں۔

(کس کا انظار کرتے مگر قیامت کا کہ آجائے اُن پراچا تک،اوروہ بخبررہیں)۔
چونکہ اُن کے ہاں قیامت کا آنالازی امرتھا، اِس لیے گویاوہ انظار کرتے ہتے۔ اِس لیے
اُن سے فرمایا گیا کہ وہ آئے گی اچا تک۔ قیامت کے اچا تک آنے کا یہ مطلب ہے کہ ایسا
نہیں کہ وہ اس کے متعلق کس وہم و گمان میں ہوں گے، بلکہ وہ اُس سے بالکل غافل اورامور
مُنیا میں شخت مشغول بلکہ اُس کے بالکل منکر ہوں گے۔ اِس لیے اُن کے لیے فرمایا کہ انہیں
اُس کے آنے کا شعور بھی نہ ہوگا۔

یبال بیذ ہن شین رہے کہ بہت سے ایسے امور ہوتے ہیں جن کا آنا اچا تک ہوتا ہے اور اسے حیال گزرتا ہے کہ اُس کے وقوع کا شعور بھی ہوتا ہے اور وہ بجھتا ہے کہ وہ امرائے گا اور اسے خیال گزرتا ہے کہ اُس کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اور بعض امورا یسے ہوتے ہیں جن کے وقوع کوئیں جانتا کہ وہ واقع ہونے سے اِنکار وہ وہ اُت ہو گئیں واقع ہوجا تا ہے۔ ظاہر ہے جس کی کوکسی امر کے واقع ہونے سے اِنکار ہوتا ہے، اِس لیے ایسوں کے لیے یہ کہنا مناسب ہے کہ اُس مور کے واس کے مل پر جز ااور سز الحل گا۔
اُس امر کے آنے کا شعور بھی نہ ہوگا۔ اس پر ہرایک کواس کے مل پر جز ااور سز الحل گا۔ قیامت کا دن وہ دن ہے کہ اُس روز صاف نظر آئے گا کہ۔۔۔

# ٱلْكَوْلَاءُ يُومِينِ بَعُضَّهُ وَلِبَعْضَ عَنُ وَالْمُتَوْيِنَ فَى الْمُتَوْيِنَ فَى الْمُتَوْيِنَ فَى

سارے گہرے دوست اُس دن ایک دوسرے کے دشمن ہیں ، محراللہ سے ڈرجانے والے ہ (سارے گہرے دوست) کفر اور معصیت کے (اُس دن ایک ووسرے کے دشمن ہیں ، محر اللہ) تعالیٰ (سے ڈرجانے والے) ، یعنی پر ہیزگاراال ایمان ۔ چونکہ کافروں کی آپس کی دوسی کفر اور معصیت پر باہم اعانت کرنے کے واسطے تھی ، اس لیے وہ باہم دشمن ہوجا نیس سے اور آپس میں ایک

دوسرے پرلعنت کریں گے۔اورمؤمن لوگ جن کی محبت خدا کے واسطے تھی ،اُن کی دوسی برقرار رہے گی کہا بک دوسرے کی شفاعت کریں گے۔

"تاويلات كاشئ ميں ہے كدوئ جارتم ير ہوتى ہے:

﴿ الله \_ يبلى دوسى حقيقى: كەمجىت روحانى ہے اور وەمتند ہے روحوں كے تناسب اور تعارف كے سبب سے، جيسے انبياء، اولياء، شہداء اور اصفيا كی محبت ايك دوسر ہے ہے۔

ماہ مسبب سے، جيسے انبياء، اولياء، شہداء اور اصفيا كی محبت ایك دوسر ہے ہے۔

ماہ مسبب سے مقال ہے ہوں ہے ہوں ہے۔

﴿٢﴾۔۔ووسری محبت قلبی: اور اِس کی اسناد اوصاف کا ملہ اور اخلاق فاضلہ کے تناسب کے سبب ہے۔ جیسے صالح اور ابرار لوگوں کی محبت ِ باہمی اور انبیاء پیہم السلام کے ساتھ امتوں کی محبت ، اور بیروں کے ساتھ مریدوں کی ارادت ، اور اِس قتم کی دونوں محبتوں میں خلل نہیں آتا، دُنیا میں نہ آخرت میں۔اور ان دونوں محبتوں سے ظاہری اور باطنی فائد ہے حاصل ہوتے ہیں۔

روبی کے سیست مقلی: کہاسبابِ معاش حاصل ہونے اور دُنیا کی صلحتیں آسان ہونے ہے۔ تیسری محبت عقلی: کہاسبابِ معاش حاصل ہونے اور دُنیا کی صلحتیں آسان ہونے کے سبب سے متند ہے ، جیسے تاجروں اور کاریگروں کے ساتھ محبت ، اور خادموں کی حبت دولت مندوں کے ساتھ۔ دوستی مخدوموں کے ساتھ۔

﴿ ٣﴾ ۔۔ چۇھى محبت نفسانى: حسى لذتوں اور نفسانى خواہش كى چيزوں كےسبب ہے اُس كى اسناد ہے، تو قيامت ميں كہان دوستم كى محبت كے اسباب فانى اور زائل ہوجائيں گے، توبيد دونوں محبتيں ہمى فنااور زائل ہوجائيں گى، بلكہ جب تمناكى ہوئى چيز نہ بائى جائے گى اور غرض اور حاجت نہ حاصل ہوگى، تو وہ دوستى دشنى كے ساتھ بدل جائے گى اور غرض اور حاجت نہ حاصل ہوگى، تو وہ دوستى دشنى كے ساتھ بدل جائے گى۔۔۔۔

العباد لا خُوفَ عليكُ الْبُوم وكُل انْتُو مَحْزُنُون ﴿ الْبُنْ الْمُولُ إِلَيْنَا الْمُنُوا بِالْبُنَا الْمُنْوا بِالْبُنَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

کے مقاصد فوت ہونے کے سبب سے الیخی تمہار اہر مقصد بورا ہوگا۔

آ گے اُن بندوں کے اوصاف کا ذکر فرمار ہاہے، جن سے خطاب فرمایا کہ بیروہ ہیں۔۔۔

(جو مان سنے منے ہاری آیتوں کو) اور ایمان لائے ہمارے کلام کی آیتوں پر (اور مسلمان

شے)۔ گردن جھکائے ہوئے تھم الہی کے سامنے۔ اُس وقت ندا کرنے والا اُن سے کہے گا کہ (وافل

ہوجنت میں تم اورتمہاری)مسلمان (بیبیاں ہم لوگ خوش کیے جاؤے)۔ بینی تم کوشاد کام کیا جائے گا

۔۔یا۔۔بزرگ عطا کی جائے گی۔۔یا۔ حمہیں آراستہ کیا جائے گا۔۔الغرض۔۔جوبھی کیا جائے گاوہ تمہاری

خوشی اور شاد مانی کا باعث ہوگا۔۔ادر۔۔

# يطاف عكيهم بعِعافٍ قِن ذهب وَالْوَائِ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِ يَهِ الْرَفْسُ

دَ ورجِلا یا جائے گا اُن برسونے کے پیالوں اور ساغروں کا۔ اور اُس میں ہے جس چیز کو جیاہے اُن کا جی ،

#### وتكن الرعين وانتوفيها خلافي

اورمزه لیں آئیسی" اورتم اُس میں ہمیشدر ہے والے ہوں۔

( وَور جِلا مِا جَائِكُا أَن يِرٍ ) جوبهشت ميں داخل ہوں كے (سونے كے پيالوں اور ساغروں

كا) ـ يعني بيدسة كاورب كوش كوزون كاليمن صراحيان طرح طرح كي بيني چيزون سے

کھری ہوئیں۔(اوراُس) بہشت (میں ہے) اُن کے لیے(جس چیز کو جاہے اُن کا بی اور) جس چیز کودیکھنے میں(مزہ لیں)خوش ہوں اورلذت حاصل کریں اُن کی (آٹکھیں)۔

وسیط میں ہے کہ بیدا و کلے فر ماکر حق تعالی نے جنتیوں کے واسطے جو نعمتیں ہیں اُن سب
کی خبر دے دی ،اس واسطے کہ جنت کی نعمتیں یانفس کا حصہ ہیں۔۔یا۔ آئکھ کا۔ایک درولیش
نے فر مایا کہ اہل نظر جانے ہیں کہ آئکھ کی لذت کس چیز میں ہوسکتی ہے۔ ہرصا حب بصیرت
پریہ بات ظاہر ہے کہ اہل شوق کے واسطے آئکھ کی لذت جمال محبوب کے مشاہدہ کے سوااور

تحسی چیز میں متصور نہیں ۔

امام تشیری نے لکھا ہے کہ لذت و بدار اشتیاق کے قدر ہے۔ عاشقوں کوجس قدر شوق زیادہ ہوتا ہے اس قدر لذت و بدار بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ذوالنون مصری سے منقول ہے کہ شوق محبت کا شمرہ ہے، جے جس قدر محبت ہوگی اُسے اُسی قدر محبوب کے ویدار کا شوق زیادہ ہوگا۔ زبور میں ہے کہ اُسے داؤد! میری بہشت مطیعوں کے لیے ہے، اور میری کفایت

متوکلوں کے لیے ہے،اور میری زیادتی شکرگزاروں کے واسطے ہے،اور میراانس طالبوں کا حصہ ہے،اور میری مغفرت تو ہہ کرنے حصہ ہے،اور میری مغفرت تو ہہ کرنے والوں کا حق ہے،اور میری مغفرت تو ہہ کرنے والوں کا حق ہے،اور میں خاص اپنے مشتا توں کا ہوں۔
اب آ گے جنتیوں کی پوری لذت کے واسطے فر ما تا ہے۔۔۔
(اور تم اُس میں ہمیشہ رہنے والے ہو) اور کمالی نعمت اسی میں ہے جس کے زوال کا کھٹکا نہ

وتلك الجنة الرق أورثتكوها بماكنته كغاون ككوفيها فاكهة

"اوربه جنت ہے،جس کے دارث تم بنائے گئے، بسبب اُن اعمال کے جوکرتے تھے۔ تمہارے کیے اُس میں میوہ ہے

# كثيرة منها تأكلون

بکثرت، کہاُن میں ہے کھاؤ گے "

(اور بیہ جنت ہے جس کے وارث تم بنائے گئے بسبب اُن اعمال) خیر (کے) دُنیا میں (جو زینے)

حق تعالیٰ نے میراث کے لفظ سے یاد کیا، اِس واسطے کہ خالص ہے اور استحقاق کے سبب سے ماتھ آئی ہے۔ سبب سے ہاتھ آئی ہے۔

(تمہارے لیے اُس میں میوہ ہے بکٹرت کہ اُن میں سے کھاؤگے) وہ بھی ختم ہونے والانہیں۔
معالم میں ہے کہ حدیث میں وار دہوا کہ جوکوئی بہشت میں درخت سے میوہ لے گافوراً
ہی ایباہی میوہ اُس درخت میں پھر پیدا ہوجائے گا۔ قرآنِ کریم اپنے اسلوب کے مطابق
مؤمنین کے ذکر کے بعد کافروں کا ذکر فرمار ہاہے کہ۔۔۔

إِنَّ الْمُجْرِفِينَ فِي عَنَ الْجُهُمُ خُلِدُونًا اللَّهِ الدُّيْفَةُ وَهُمُ وَلَيْكُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْكِ

بلاشبہ مجرم کفرلوگ ،جہنم کےعذاب میں ہمیشہ پڑے رہنے والے ہیں۔ نہیں شخفیف کی جائے گی اُن ہے،اور وہ اُس میں

مُهُلِسُونَ ﴿ وَمَا ظَلَمُنْهُمُ وَلَكِنَ كَانُوا هُمُ الظَّلِمِينَ ﴿ وَمَا ظَلَمِينَ ﴿ وَمَا ظُلَمُهُمُ وَلَكِنَ كَانُوا هُمُ الظَّلِمِينَ ﴾

بَآس ہیں۔ اورہم نے زیادتی نہیں فرمائی اُن پر ہیکن وہ خودہی ظالم ہے۔

(بلاشبه مجرم كفرلوگ جہنم كےعذاب ميں ہميشه پر در بنے والے ہيں نہيں تخفيف كى

جائے گا اُن سے ) مینی اُن کا عذاب بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا ، (اوروہ اُس) عذاب (ہیں) عذابوں کی قلت اور خفت سے (بے آس ہیں) اور بالکل مایوس ہیں۔ (اور ہم نے ) عذاب کرنے میں (زیادتی نہیں فرمائی اُن پر کیکن وہ خود ہی ظالم سے ) ، کیونکہ اُنہوں نے شرک کیا اور بے کل عبادت کی ۔ جب نجات کی امید منقطع ہوگی ، تو اُن فرشتوں کو پکاریں گے جود وزخ کے ہمتم ہیں۔ چنانچہ۔ آوازلگائی۔ نجات کی امید منقطع ہوگی ، تو اُن فرشتوں کو پکاریں گے جود وزخ کے ہمتم ہیں۔ چنانچہ۔ آوازلگائی۔

## وَنَادَوُ اللَّهِ اللَّهُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ قَالَ إِثَّكُمُ مُكِثُّونَ ۞

اور پکار مجائی اُنہوں نے کہ آ کے مالک! مارڈالے میں تمہارارب، "اُس نے جواب دیا کہ" تم لوگ اِی طرح ہمیشدرہے والے ہوں

(اور پکارمچائی انہوں نے کہ اُے مالک! مارڈ الے ہمیں تنہارارب) یعنی کہیں گے کہ اُے کہ اُک اور خواست کرخدا سے تا کہ تکم کرے ہم پر ، لینی ہم کو مارڈ الے تیرارب تا کہ عذاب تھینے ہے ہم

رہائی یا کیں۔(اُسنے)ہزاربرس کے بعد۔

۔۔یا۔۔ایک قول کے مطابق حالیس دن کے بعد اُس جہان کے دنوں میں ہے، کہ ایک دن یہاں کے ہزار برس کے برابر ہوگا۔۔۔

۔ (جواب دیا کہتم لوگ اِس طرح ہمیشہ رہنے والے ہو) دوزخ میں، کہ نہتم مرو گے نہتم پر بے عذاب ہوگی۔

پھرحی تعالیٰ مالک کے جواب دینے کے بعداُن سے فرمائے گا کہ۔۔۔

# كَتَنْ جِنْكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ ٱلْكُولِّ لِلْكِي الْمُوْكَ لِلْمُونَى وَلَكِنَّ ٱلْكُولِ لِلْمُونَى

بشك لائے ہم تمہارے باس حق الكن تمهارے بہترے فق سے نا كوارى ر كھنے والے ہيں۔

#### اَمُ اَبُرَمُوا اَمْرًا فَإِنَّامُبُرِمُونَ ٥

کیا نہوں نے طعی طے کرلیا ہے کی امر کو، توبلاشہ ہم بھی قطعی طے کر لینے والے ہیں۔

(بے شک لائے ہم تمہارے پاس حق)، لینی پینجبروں کی زبانی ہم نے تمہارے پاس کلام صحیح و درست بھیجا، (لیکن تمہارے بہتیرے حق سے ناگواری رکھنے والے ہیں)۔ انہوں نے حق کو قبول کرنے سے کراہت کا مظاہرہ کیا اور اُسے پہندنہ کیا۔ (کیا انہوں نے قطعی طے کرلیا ہے کسی امر کو)، لینی حق کو باطل اور آد کرنے کو۔ یا۔ پینجبروں کے ساتھ کمرکرنے کو، (تو بلاشہ ہم بھی قطعی طے کر لینے والے ہیں) کام اُن کے مکافات کے واسطے۔ یا۔ انبیاء کی نفرت کے ساتھ کافروں کا مکر

ہاطل کرنے کو۔

# اَمْ يَحْسَبُونَ اِكَالَا نَسْمَعُ بِيرَّهُمْ وَفَجُو مِهُمَ "بَالَى وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكُنْبُونَ ©

كياخيال كرتے ہيں كہ مم تبيس سنتے أن كرازكو،اورأن كے بالهمىمشور ه كو؟" كيول نبيس!

مالانکہ مارے قاصدان کے پاس لکھتے رہتے ہیں۔

(کیاخیال کرتے ہیں کہ منہ منتے اُن کے دازکو) جودہ دل میں رکھتے ہیں، (اوراُن کے باہم مشورہ کو؟) جوابی زبانوں سے باہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں اپنی مصلحوں کے پیش نظر۔

(کیون ہیں) ہاں! سنتے ہیں ہم اُسے، ہمارے اُن باتوں سے بے خبرر ہے کا سوال ہی کیا ہے۔ (حالانکہ مارے قاصد) یعنی ہمارے بھیجے ہوئے محافظ فرشتے، جواُن پر مسلط اور موکل ہیں (ان کے پاس، لکھتے مرجع ہیں) اُسے میرے تھم سے۔ اور جب اُن کی پوشیدہ با تیں میرے فرشتوں پر ظاہر ہیں، تو ہم جو خداوند ہیں ہم پر کیونکر پوشیدہ ہوں گی۔ اُسے مجبوب!

# فَكُلِّ إِنْ كَانَ الرَّعْلِينِ وَلِكُ الْخَانَا أَوَّلُ الْعِيدِينَ

تكبددوكة اكربوتا خدائ ومن كے ليے بجيد، توميں بوتاسب سے بہلا بجاري •

( کہدووکہ اگر ہوتا خدائے رحمٰن کے لیے بچہ) جیسا کہم گمان کرتے ہو، (تو میں ہو) جا (تا مب سے پہلا) اُس کی تعظیم کرنے والا اور اُس کا (پیجاری)، یعنی اگر کوئی خدا کا فرزند ہوتا اور سیح دلیل سے ثابت ہوجا تا، تو میں سب سے پہلے اُس کی تعظیم کرتا۔ یعنی میں کہ ہمیشہ خدا کی تعظیم کرتا ہوں، اگر اُس کا کوئی فرزند ہوتا تو اُس کی بھی تعظیم کرتا، اس لیے کہ بیٹے کی تعظیم باپ کی تعظیم ہوتی ہے۔ یہ بات تمثیل کے طور پر ہے اور اُس میں حق تعالیٰ کے فرزند نہ ہونے میں مبالغہ ہے۔

اس کلام میں اس بات کی طرف اشارہ ملتاہے کہ۔۔۔

میں اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی مخلوق ہوں ،سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میر ہے ،ی نور کو بیدا

کیا۔اُس وقت مخلوقات میں میر ہے سوا کوئی نہ تھا۔ تواگر بالفرض کوئی خدا کا فرزند ہوتا تواُس کی پرستش

میں ہی کرتا اور اس کام میں کوئی دوسرا میرا شریک نہ ہوتا۔ الغرض۔ خدا کے فرزند پرسب سے پہلے
ایمان میں لاتا، اُس کے وجود کا سب سے پہلا اعتراف میں کرتا۔ الحاصل۔ اُس کا سب سے پہلا
پہاری میں ہوتا۔ لیکن جب ایسی بات ہے ہی ہیں اور خدا کا فرزند ہونا محالات خرد میں سے ہے، جس
کاعقلا نقلاً باطل ہونا ظاہر ہے، اس لیے کہ۔۔۔

# سُبُعُن رَبِ السَّلُوتِ وَالْرَضِ مَ إِلَا لَعِي مَن الْعَاشِ عَمَّا يَصِفُون ﴿

پاکی ہے آسانوں اورز مین کےرب،عرش والے کی،اُس سے جوبیتاتے ہیں۔

# فَنَارُهُمْ يَعْوَضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَى يُلْقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَلُونَ

تو چھوڑ واُنہیں، کہ سکتے رہیں اور کھیلا کریں، یہاں تک کہ پاجا ئیں اپنے اُس دن کو، جس کا دعدہ دیے مجتے ہیں۔

(پاکی ہے آسانوں اور زمین کے رب عرش والے کی) لینی خداوندعرش کی (اُس سے، جو میہ) کا فر (بتاتے ہیں)، لینی وُنیا میں اُسے صاحب اولاد کہتے ہیں، (تق) اُسے مجور وانہیں کہ بکتے رہیں)، لینی باطل کی حمایت میں کوشش کرتے رہیں، (اور کھیلا کریں) یعنی وُنیاوی لہوولدب میں مشغول رہیں، (یہال تک کہ پاجا ئیں اپنے اُس دن کوجس کا وعدہ دیے مجتے ہیں) یعنی قیامت کا

# وَهُوالَنِي فِي التَّمَاءِ إِللَّا وَفِي الْرَبْضِ إِللَّا وَهُوالْحُكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿

اوروبی ہے جوآسان میں معبود، اورز مین میں بھی معبود۔ اور وہی حکمت والاعلم والاہے۔

(اور وہی ہے جوآسان میں معبود) لینی مستق عبادت ہے، (اور زمین میں بھی معبود) لینی مستحق عبادت ہے۔ لین دونوں جگہ مستحق عبادت ہے۔ لینی اللہ تعالی کے لیے زمین وآسان میں کوئی ظرف نہیں ہے، لیکن دونوں جگہ عبادت کا مستحق صرف وہی ہے۔ لہذا۔ آسان پر رہنے والے فرشتے آسان پر اُسی کی عبادت کرئے ہیں، اور زمین پر اُسی کی برستش کرتے ہیں۔ یہ ہیں، اور زمین پر اُسی کی برستش کرتے ہیں۔ یہ دلیل ہے کہ زمین وآسان کہیں بھی اُس کی اولا زمیس، اسی لیے تنہا وحدہ لاشر یک معبود برحق ہے۔ (اور وہی ہے کہ زمین وآسان کی مسلحین جانے وہی عکمت والا ) ہے، یعنی تد بیر خلق میں راست کا رہے اور (علم والا ہے)، یعنی ان کی مسلحین جانے والا ہے۔

دَكَبْرَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّلُوتِ وَالْدَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَكَبُرُكُ

اور برا ابابر کت ہے وہ ،جس کی شاہی آسانوں اور زمین اور اُن کے درمیان میں ہے۔

وعِنْ وَالسَّاعَةُ وَ النَّهِ ثُرْجَعُونَ ٥

اورأس کے پاس ہے قیامت کاعلم ۔اورائس کی طرف تم لوٹائے جاؤ مے

(اور بردابابرکت) بزرگی والا (ہے وہ ، جس کی شاہی آسانوں اور زمین اور اُن کے درمیان میں ہے)۔ یعنی اُس کا حکم سب مخلوقات کے اجزاء پر جاری ہے۔ (اور اُس کے پاس ہے قیامت کا علم)، یعنی اُس ساعت کا علم جس میں قیامت قائم ہوگی۔ (اور اُسی کی طرف تم کو ٹائے جاؤگے) یعنی سب خلائق اُس دن اُس کی طرف بھیری جائے گی۔

# وَلَا يَهُ لِكُ الَّذِينَ يَنَ عُونَ مِنَ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّامِنَ شَهِلَ

اور نہیں اختیار رکھتے ،جن کی بیلوگ وُ ہائی ویتے ہیں اللہ کے خلاف سفارش کی ہگر جس نے گواہی دی

# ڽٵڰ۬ؾٚػۿۘۿؘۄؘؽۼڶٮٛٷؽ<sup>ڰ</sup>

حق کی ،اوروہ علم رکھتے ہیں۔

(اورنبیں اختیار کھتے) وہ، (جن کی ہیہ) کافر (لوگ دُہائی دیتے ہیں اللہ) تعالی (کےخلاف سفارش کی) ۔ یعنی کافروں کے معبود، جن، انسان، فرشتے، بت کہ شرک اُن کی شفاعت کے امید وار ہیں، وہ اُس ون شفاعت نہ کرسکیں گے، (گرجس نے گواہی دی حق کی) جیسے فرشتے اور حضرت عیسی اور حضرت عزیر علیم السلام کہ اُن کوشفاعت کرنے کا رتبہ من جانب اللہ حاصل ہے، اس لیے کہ انہوں نے شہادت برحق ادا کی ہے۔ (اور وہ علم رکھتے ہیں) اس بات کا کہ انہوں نے گواہی دی ہے اور وہ گہری کے شہادت برحق ادا کی ہے۔ (اور وہ علم رکھتے ہیں) اس بات کا کہ انہوں نے گواہی دی ہے اور وہ گہری گریں گے۔

# وَلَيْنَ سَأَلَتُهُمْ مِنْ خَلَقَهُم لِيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَتَّى يُؤْفِّكُونَ فَ

ادراگر پوچھ لیاتم نے کہ "کس نے پیدا کیا اُنہیں،" تو ضرور جواب دیں گے کہ "اللہ،" تو کہاں اوندھائے جاتے ہیں۔

(اور) اُے مجبوب! (اگر پوچھ لیاتم نے) اُن عبادت کرنے والوں سے اور اُن سے جن کی سیعبادت کرتے ہیں (کہ کس نے پیدا کیا انہیں؟ تو ضرور جواب دیں گے کہ اللہ) تعالیٰ، اس واسطے کہ یہ جواب ایسا ظاہر ہے کہ اِس سے اِنکار نہ کرسکیں گے۔ (تو کہاں اوندھائے جاتے ہیں)، یعنی کہ یہ جواب ایسا ظاہر ہے کہ اِس سے اِنکار نہ کرسکیں گے۔ (تو کہاں اوندھائے جاتے ہیں)، یعنی کے ویکٹر پھیرے جاتے ہیں مشرک لوگ اُس کی عبادت سے اُس کے غیر کی عبادت کی طرف۔

# معیله بارت ای هوگر و فراد بوردگارا باوگرین انت "- و درگر در دان سے ،ادر کہوکہ کا منافعہ عنافعہ و درگر دوان سے ،ادر کہوکہ

وتذكظاز

# سلار فسوف يعلبون

. "میراتوسلام ہے،" کہ جلد ہی وہ لوگ جان جا کیں گے۔

( قسم ہے آنخضرت کے اِس قول کی کہ بروردگارا! بیلوگ نہیں مانے )، بعنی بیا بیان لانے والنيس، (تو) أے محبوب! (درگزركروأن سے) اور أن سے انقام ندلو، (اوركبوكم ميراتو سلام ہے)\_ یعن تمہیں چھوڑ دینا مجھے منظور ہے، لیعنی دُنیامیں میری طرف سے تم کوسلامتی ہے۔

یے میں ایت وقال سے منسوخ ہے۔

۔۔الخضر۔۔اَے محبوب! فی الحال انہیں سلامتی کا بروانہ دے دو، کیوں ( کہ **جلدی وہ لوگ جان** جائیں سے ) وُنیامیں جنگ بدر کے دن ،اور عقلی میں آتش دوزخ میں داخل ہونے کے سبب سے۔

> بعويه تعالى آج بتاريخ الارجمادي الاولى مسوس اهدرمطابق باراير بل مواجع بروش شنبه سورهٔ زخرف کی تفییر کمل کر کے آج ہی سورهٔ العرفان ی تغییر شروع کردی \_مولی تعالی اِس کی اور باقی قرآنِ کریم کی تغییر <del>آن</del> مرنے کی سعادت مرحمت فر مائے ،اورفکر وقلم کوابنی حفاظت میں ر آمِين يَامُجِيُبَ السَّائِلِينَ بِحَقِّ طَهُ وَيُسَ،بِحَقِّ نَ وَهُ وبخرمة منيدنا محمل ملى الله تعالى عليدو المواصات الم



من الدخان - ١٣٠٠ كير ١٣٠٠ ١٣٠١ كير ١٣٠٠ كير ١٣٠٠ كير ١٣٠٠ كير ١٣٠١ كير ١٣٠٠ كير ١٣٠١ كير ١٣٠ كير ١٣٠ كير ١٣٠ كير ١٣٠ كير ١٣٠ كير ١٣٠ كير ١٣٠١ كير 1



إس سورة كى ابتداء سورة الزخرف كى ابتداء كے مشابہ ہے، كيونكه دونوں سورتوں كے شروع میں قرآنِ مجید کی عظمت اور شان بیان کی گئی ہے، اور اِس نے معلوم ہوتا ہے کہ قرآنِ کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور اِس میں بیدلیل ہے کہ سیدنا محمد عظی اللہ کے رسول بير - إس سورت كا نام الدخان بي كيونكه إس سورت كى آيت والمين الدخان كالفظ آيا ہے۔حضرت ابو ہریرہ مظافیہ بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ بھٹا نے فرمایا، جس مخص نے مجمل

اٹھ کر ختوالڈ کان کی تلاوت کی ، اُس کے لیے ستر ہزار فرضتے استغفار کرتے ہیں۔حضرت ابوہریرہ فظانہ ہی راوی ہیں کہ رسول اللہ فظانہ نے فرمایا کہ جس شخص نے جمعہ کی شب ختوالڈ کان کی تلاوت کی ، اُس کی مغفرت کردی جائے گی۔الی نجات وہندہ مغفرت آثار سورہ مبارکہ ۔۔یا۔قرآن کریم کی تلاوت کوشروع کرتا ہوں میں۔۔۔

#### بسواللوالركمان الرحيو

نام سے اللہ کے برا امبر بان بخشنے والا

(نام سے اللہ) تعالیٰ (کے) جو (بڑا) ہی (مہربان) ہے اپنے سب بندوں پر ، اور ایمان والوں کی خطاؤں کا (بخشنے والا) ہے۔

> رب حوراً حمر

> > (حم)\_

امام ابواللیت رحمۃ الشنوانی اپنی تفسیر میں امام محرکیم تر فدی رحماللہ تعالی سے فل کرتے ہیں کہ جوسور تیں حروف مقطعہ سے شروع کی گئی ہیں اُن میں جتنے احکام اور قصے فدکوراور مجتمع ہیں، وہ مجملاً حروف مقطعہ میں بھی جمع ہیں، مگر چونکہ نبی اور ولی کے سواحروف مقطعہ میں اُن احکام اور قصوں کوکوئی نہیں بہچانتا، توعوام کو سمجھانے کے لیے پوری سورت میں مفصل ذکر کے ہیں۔ اور۔ بعضول نے کہا کہ وہ حروف کلمات کی طرف اشارہ ہیں۔ چنا نچہ۔ ۔ کھی میں کہا ہے تحمیت اللہ حیتین کی طرف اشارہ ہیں۔ چنا نچہ۔ ۔ کھی میں کہا ہے تحمیت اللہ حیتین کی طرف متوجہ ہونے سے دوستوں کی ماسوی کی طرف متوجہ ہونے سے ۔۔۔۔

ے آسانِ دُنیا پرنازل ہوئی، (بے شک ہم ہیں ڈرانے والے) اُس شبقر آن نازل کر کے۔ اورایک گروہ اِس بات پر ہے کہ لیلہء مبار کہ شب براُت اور وہ ماہِ شعبان کی پندرھویں شب ہے۔اُس کی برکت فرضتے نازل ہونے ،اوردُ عائیں قبول ہونے اور تھم جاری ہونے اور نعمتیں نقسیم ہونے میں ہے۔

# فِيهَا يُقْرَقُ كُلُّ أَمْرِ حَكِيْرِ ﴿

أسى وفت ميں تقسيم كرديا جاتا ہے ہر حكمت والاتحكم،

(اُسی وفت میں تقشیم کردیا جاتا ہے ہر حکمت والاحکم) لینی اُس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے ۔۔مثلاً: روزیوں کا اور اُجُلوں کا۔اور شب براُت اُن بزرگ راتوں میں ہے ہے جو اِس امت کوعطا ہو کیں۔

حدیث میں ہے کہ اس دات اسے گنہ گار بخشے جاتے ہیں، جتنے دو کیں قبیلہ بن کلب کی کر یوں کے جسم پر ہیں، اور اُس دات آب زمزم زیادہ ہوجا تا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو کوئی اِس شب میں سوار کعت نماز پڑھتا ہے، حق تعالی سوفر شتے بھیجتا ہے کہ وہ اُس نماز پڑھتا ہے، حق تعالی سوفر شتے بھیجتا ہے کہ وہ اُس نماز پڑھنے والے کے ساتھ دہتے ہیں، تمن فرشتے اُسے بہشت کی بشارت دیے ہیں، اور تمن فرشتے اُسے دوز خ سے بے خوف کرتے ہیں اور تمن فرشتے اُسے دُنیا کی آفتوں سے بچاتے ہیں، اور دی فرشتے اُس سے شیطان کے مکر کو دفع کرتے ہیں۔ اور اُس دات بندوں پر فحت تقسیم کرتے ہیں، اور ۔۔۔

# ٵڡؙڗٳڡؚڹ؏ؽڔؽٵٵڰٲڰٵڡؙۯڛڔڸؽڹ٥٥ڔڂؠڰٞڡؚڹ؆ۑڮ

ہاری طرف سے تھم ۔ بے شک ہم بھینے والے ہیں۔ رحمت تمہاری رب کی طرف ہے۔

#### إِنَّكُ هُوَ النَّبِيعُ الْعَلِيثُونَ

بے شک وہی سننے والا جانے والا ہے۔

(ہماری طرف سے) ایک (عکم) کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ (بے شک ہم ہیمجے والے ہیں) تم کواَے محبوب! (رحمت) بنا کر (تمہارے رب کی طرف سے) خلق پر،جیسا کہ دوسری جگہ فر مایا ہے، دکھی آاڈ سکٹناکی الکاری کھی کے لِلْمُعْلِمِین ۔۔یا۔۔ بیمجے والے ہیں ہم جرائیل کوقر آن کے ساتھ اپنے

صبیب پر۔۔یا۔اُس رات فرشتوں کوہم نے بھیجامؤمنوں پرسلام کے ساتھ۔ (بے شک وہی سننے والا) ہے اُن سانے والا ہے اُن سب کی نیتیں۔

# رَبِ السَّلَوْتِ وَالْارْضِ وَمَا بَيْنَهُمُا مِنْ كُنْتُمْ مُّوْتِنِينَ ٥

پالنے والا آسانوں اور زمین اور اُن کے درمیان جو پھے ہسب کا۔۔ اگرتم یفین کرو۔ (پالنے والا آسانوں اور زمین کا اور اُن کے درمیان جو پھے ہے سب کا۔۔ اگرتم یفین کرو)۔

لین اگرتم کسی شے کا یقین کر سکتے ہو، تو صرف مذکورہ بالا کو یقین کرد کہ وہ بہت زیادہ ظاہر ہے، تو اگرتم کسی شے کے تعلق ہے یقین کا ارادہ رکھتے ہو، تو وہی یقین کے لائق ہے اوربس۔

# لَا إِلْهَ إِلَّا هُوَيْجُي وَيُهِينَ ثُلُكُمْ وَرَبُّ الْإِلْمُ الْآوِلُو الْآوَلِينَ

نہیں ہے کوئی پوجنے کے قابل بسوا اُس کے ، وہ جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ تمہارارب ، اور تمہارے اسکے باپ دا دوں کارب

#### بَلُهُمْ فِي شَلْكِ يَلْعَبُونِ © بِلُهُمْ فِي شَلْكِ يَلْعَبُونِ

بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔

(نہیں ہے کوئی پوجنے کے قابل سوا اُس کے۔وہ جلا تا ہے اور مارتا ہے)، نیعنی زندگی اور موت کا موجود کرنے والا وہی ہے اور وہی (تمہارارب اور تمہارے اگلے باپ دا دول کارب) ہے، (بلکہ وہ) بیعنی کا فر (شک میں بڑے کھیل رہے ہیں)۔۔ چنانچہ۔۔وہ اس بات پر یقین کرنے والے نہیں۔

# فَارْتَقِبَ يُومَ ثَأْتِي التَّمَاءُ بِدُخَانِ فَبِيْنِ فَيَنِينَ يَغْشَى النَّاسُ

توانظار كروأس دن كا، كه لے آئے گا آسان دھوال وكھائى يڑنے والا • جھاجائے گالوگوں بر۔

#### هناعنا الماليمْ الله

ىيە ہے د كھوالا ع**ز**اب 🇨

(توانظارکرو) اُن کے واسطے (اُس دن کا کہلے آئے گا آسان دھواں دکھائی پڑنے والا) جو (جھاجائے گالوگوں پر)۔

جوشرغالب ہوتا ہے عرب أے دیات کہتے ہیں۔ اِس سے وہ عذاب مراد ہے جو

Marfat.com

(1) a(1)

یہ بھی کہا گیا ہے کہ قحط کے ساتھ ختک سالی کے سبب سے سیاہ غبار زمین سے اٹھتا ہے دھویں کی شکل میں اِسی واسطے قحط کے برس کو 'سنة الغبر ا' کہتے ہیں اور 'عام السر ماد' نام ہونے کی وجہ بہی ہے۔ اور بعض کا قول ہے ہے کہ بید دھواں قیامت کی نشانیوں میں سے ہوگا، حبیبا کہ 'اشر اط الساعة' کی حدیث میں آیا ہے 'فذکر الدخان والد جال' بعنی پھر ذکر جبیبا کہ 'اشر اط الساعة' کی حدیث میں آیا ہے 'فذکر الدخان والد جال' بعنی پھر ذکر کیا دھواں اور دجال کا۔ اور وہ دھواں ہوگا مشرق سے مغرب تک گھیر لے گا لوگوں کو اور چالیس دن کے بعد موقوف ہوگا، اور اُس کے سبب سے مؤمنوں کی ایسی حالت ہوگی جیسے زکام میں ہوتا ہے، گرکا فروں کو ہے ہوش اور سراسیمہ کردےگا۔

فرشتے اُن سے کہیں گے (بیہ ہے و **کھوالا عذاب)** جوحق تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا۔ پس کا فرق روئیں گےاور کہیں گے۔۔۔

رَبِّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَدَابِ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّي اللَّهُ وَالرِّكُونَ

" پروردگارا! دُورکردے ہم ہے اِس عذاب کو، بے شک ہم مانے لیتے ہیں " اُنہیں کہاں تھیجت مانتا،

# وكال جاء هم رسول فينين

حالانكه آياأن كے ياس رسول ، صاف صاف بتانے والا

(پروردگارا! وُورکردے ہم سے اِس عذاب کو، بے شک ہم مانے لینے ہیں) لیمنی عذاب دفع ہونے کے بعد ہم ضرورا بیان لا کیں گے، توحق تعالیٰ فرما تا ہے (انہیں کہاں نقیعت مانٹا) استے عذاب سے، (حالا نکہ آیا اُن کے پاس رسول صاف متانے والا) اور مجزوں کو ظاہر کرنے والا مانہوں نے اس سب سے نقیعت نہیں مانی۔۔۔

المُحَرِّدُولُواعِنْهُ وَقَالُوامُعَكَمُ فَجَنُونُ اللهُ الْمُعَكَمُ فَجَنُونُ اللهُ الْمُعَكِمُ فَجَنُونُ الْ

پھروہ پھر گئے اُس ہے،اور بولے کہ"سکھایا ہوا پاگل ہے"۔۔۔۔

(پروه) معجزات کودیکھنے کے باوجود (پر گئے اُس سے) اور اُس کا اِنکار کر بیٹھے (اور بولے کہ) سے کہ کی شخص حبیر اور بیار کا شاگر داور (سکھایا ہوا) ہے، جو اُسے قر آن سکھاتے ہیں۔۔نیز۔۔(پاگل ہے)، دیوانہ ہے اُس کے دماغ میں خبط ہوگیا ہے۔ باوصف ان باتوں کے اگر وہ ایمان کا دعدہ کرتے ہیں۔۔تو۔۔

إِثَاكَاشِفُوا الْعَنَابِ وَلِيَلِدُ إِثَّكُمْ عَآبِنُ وَنَ ٥

بِشَکہم ہٹائے دیتے ہیں عذاب کو پچھ دن کے لیے، بلاشہتم پھر بہی کرنے دالے ہو۔۔۔۔
(بِشکہ ہم ہٹائے دیتے ہیں عذاب کو پچھ دن کے لیے)، لیعنی پنجمبر کی دُعاہے اِن کا فروں کے مرتے دم ہم قبط اٹھالیں گے مرتے دا ہے ہو) اور کفر کی

🛚 طرف پھرجانے والے ہو۔

روایت ہے کہ قط کے زمانہ میں ابوسفیان قریش کے ایک گروپ کے ساتھ مدینہ میں آیا اور خدااور رحمان کی سم پینمبر کودی، اور آنخضرت ﷺ نے دُعا فرمائی تو قبط کی بلاء دفع ہوگئ اور وہ اُسی طرح کفر پر جے رہے۔ اور بعضے لوگ جودھویں کوعلامات قیامت میں سے لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب دُعا اور زاری کریں گے، تو چالیس دن کے بعددھواں اٹھ جائے گا اور وہ اُسی حال پر پہلے تھے۔ یاد کروکہ۔۔۔

يُوم نَبُطِشُ الْبُطَشَةُ الْكُبْرِي إِنَّا مُنْتُونُونَ الْبُطَشَةُ الْكُبْرِي إِنَّا مُنْتُونُونَ

جس دن پکڑیں سے ہم بہت بڑی پکڑ ،تو بے شک ہم بدلہ لے لینے والے ہیں۔

(جس دن پکڑیں مے ہم) کافروں کو (بہت بڑی پکڑ) لیعنی قیامت کے دن۔
اورتفییرِ دمیاطی میں لکھا ہے کہ جنگ بدر کا دن مراد ہے کہ قت تعالیٰ مشرک کو وعید کرتا ہے
کہ اُس دن بڑے عذاب میں ہم تم کو جنلا کریں گے اور وہ آل اور قید ہے۔۔۔
(تو بے تنک ہم بدلہ لے لینے والے ہیں) اُس روز۔

3

وكفا فتنا فبكه وتوم فرعون وجاءهم رسول كريع

اوربے شک آزمایا ہم نے اُن سے پہلے فرعونیوں کو،ادر آیا اُن کے پاس ایک رسول مرم

ات ادُوالِ عِبَاد اللهِ إِنْ لَكُورِسُولُ امِينُ

كة و مع و مجھ الله كے بندول كو، يقيناً ميں تمہاراامانت داررسول ہوں۔

(اوربے شک آزمایا ہم نے اِن) کفارِ مکہ (سے پہلے فرعو نیوں کو، اور آیا اُن کے پاس ایک

رسول مرم)، یعنی حسب نسب میں بزرگ موی بن عمران اِس بات کے ساتھ، (کردے دو مجھے اللہ)

تعالیٰ (کے بندوں) بنی اسرائیل (کو، یقیناً میں تمہارا امانت داررسول ہوں)۔وی کی امانت رکھنے

والااور مجھ يركوئي تہمت نہيں اور ميں خلق كاخير خواہ ہوں۔

ڎۜٲڹٛڵڒؽڰڷۅٵؽڶ؇ٵٳؽٞٳؾؽڴۄٚڛڷڟ؈ڟؠؽڹ ٥

اور سیکہ ڈیک کی نہلواللہ بر۔ بے شک میں لے آیا ہوں تبہارے یاس روشن سندہ

(اور) آیا ہوں میں تہارے پاس (بیر) بات کے کر (کہ ڈیک کی نہلواللہ) تعالیٰ (بر)

یعنی سرشی اور تکبرنه کرواوراُس کی وی کی اہانت نه کرو،اور (بے شک میں)اینے مدعا کے پیچ ہونے پر

(کے آیا ہوں تمہارے پاس روشن سند) یعنی کھلی ہوئی دلیل۔

فرعون والول نے بیہ بات س کرحصرت موسیٰ کوایذاء دینے کا قصد کیا، تو موسیٰ التکلیٰ لا

اورا گرتم لوگوں نے نہ مانا مجھے، تو مجھے ہے دُور ہوں

(اور میں نے پناہ کے لی ہےاہیے رب اور تہارے یا لنے والے کی) اِس سے ( کرتم سنگ او

كرسكو بحصى) يالل كرو \_ \_ يا\_ كالى دو، إس واسطى كدوه ميرا نكهبان ب\_ (اوراكرتم لوكول نے ندمانا

مجھے)اور مجھ پرایمان نہیں لائے، (ت**و مجھے سے دُور ہو)**اور مجھ کوایذاء نہ دو۔اُن کا فروں نے حضرت

مویٰ کی بات ندمانی اور ہاتھ اور زبان سے ایذاء دیناشروع کی۔۔تو۔۔

ولاشاليكم

#### كَ عَارَيْهَ أَنَّ هَوْ كُورُ هُمْ مُونَ فَي كَالْمَر بِعِبَادِى لَيُلَا إِنَّكُمُ مُلْكُعُونَ فَ فَكَ اللَّهِ پهروض كيا بِدرب ي كه بلاشه ياوگ جرائم پيشه بين • " تو نكال لے جاؤمير سرب بندوں كو

را توں رات ، کہ ضرورتم لوگ پیجیھا کیے جاؤ گے • را توں رات ، کہ ضرورتم لوگ پیجیھا کیے جاؤ گے •

( پھر ) موی التکیالی نے (عرض کیا اپنے رب سے کہ بلاشبہ بیلوگ جرائم پیشہ ہیں ) جو کفر

ور تکبر پرمصر ہیں، یا اللہ! تُو اِن کو ہلاک کردے کیونکہ وہ مشرک ہیں اور جنم کے کافر ہیں۔توحق تعالیٰ نے جب اُن کی دُعا قبول فر مائی، (تو) تھم دیا کہ (نکال لے جاؤ) مصر سے (میرے سب بندوں کو

ہے جب ان کا دعا ہوں رہاں ہر وی کے تدر جات ہوں کا سے ہوں ان کے جب ہوں ہے۔ الدن رات )، اور بید ذہن شین رہے ( کہ ضرورتم لوگ پیچھا کیے جاؤ کے ) لیمن جب تم جاؤ گے تو

نرعون اوراُس کی قوم کے لوگ خبریا کیں گے اور تہارے پیچھے آئیں گے، اور جب دریا کے کنارے تم

بینچناتوا پناعصادر یا پر مارنا که وه بچیٹ جائے گااوراُس میں راہیں ظاہر ہوجا کیں گی ، تا که بنی اسرائیل

گزرجا ئيں۔

# وَاتُرْكِ الْبِحُرْرِهُوا إِنْهُمُ جُنْكُ مُعْرَكُونَ الْبِحُرْرِهُوا إِنْهُمُ جُنْكُ مُعْرَكُونَ ﴿

اورچھوڑ رکھودر یا کو کھلی کھلی راہ ، کہ بے شک وہ لوگ لشکر والے ڈبود ہے جائیں گے "

**(اورچپوژرکھو دریا کو کھلی کھلی راہ)،** ساکن اور کھہرا ہوا، اُسی طرح اُس پر راہیں کھلی ہوئیں ،

ایعنی دوبارہ اُس پرعصانہ مارنا کہ پہلے حال پر آجائے ،اور اُسے اُسی طرح جھوڑ دینا کہ بھلی اُس میں اُس میں اور ڈرنانہیں، کیوں ( کہ بے شک وہ لوگ لشکروا لے ڈبودیے جائیں سے )، یعنی دریا میں

ڈوب جائیں گے،تو فرعون کےلوگ سب غرق ہو گئے۔

# ڰٛۄٛڗڒؙڰڗٳ؈ٛۼۺؾڎۼؽڔڹ؈ٚڐۯ۫ؠؙڎ؏ڗڡڡٵٙڡؚڴڔؽۄ۞ڐڬۼڗ۪ڰٵڎٳ

كتنے جھوڑے أنہوں نے باغ اور چشم اور كھيتياں اور شاندار كھر اور نعمت جس ميں

## فِيهَا فَكِهِينَ اللَّهِ كَاللَّهُ كَاللَّهُ وَالْرَثْنَا الْحَرِينِ ١٤٠٥ وَرَثْنَا الْحَرْيِنِ ١٤٠٥ وَرَثْنَا الْحَرْيِنِ ١٤٠٥ وَرَثْنَا الْحَرِينِ ١٤٠٥ وَرَثْنَا الْحَرْيِنِ ١٤٠٥ وَرَثْنَا الْحَرْيِنِ ١٤٠٤ وَرَثْنَا الْحَرْيِنِ ١٤٠٥ وَرَثْنَا الْعَالَاحُورِينِ ١٤٠٥ وَرَثْنَا الْحَرْيِنِ ١٤٠٥ وَرَثْنَا الْحَرْيِنِ ١٤٠٥ وَرَثْنَا الْحَرْيِنِ ١٤٠٥ وَرَثْنَا الْعَلْمُ عَلَى ١٤٠٤ وَرَثْنَا الْحَرْيِقِ الْعَلَامِ وَمِينِ ١٤٠٥ وَرَثْنَا الْحَرْيِقِ الْعَلْمُ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمَا الْعَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنِ الْعَلْمُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ الْعَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنِ الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعِلْمُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلْمُ عَلَى ا

ر بتے مضح خوش خوش ایسانی ہوا۔۔اور دارث بنایا ہم نے اُس کا دوسر کے لوگوں کو

( كننے جيوڙے أنہوں نے باغ اور چشم اور تھينياں اور شاندار كھ اور نعمت)، يعنى

اسباب عیش وآرام (جس میں رہتے مضحوش خوش) \_ الخقر \_ بمارے کلام کی تکذیب کرنے والوں

کے ساتھ (ایبائی ہوا۔۔) کہ اُن کونو ہلاک کردیا (اور وارث بنایا ہم نے اُس) ملکیت (کا دوسرے

الوكول كو) يعنى بني اسرائيل كو\_

# فكأبكت عكيهم التكأء والدرض وما كاثوا منظرين

توندرویا اُن پرآسان وزمین،اورنهمهلت دی گئی اُنہیں۔ (توندرویا اُن پرآسان وزمین) لینی اُن کے ہلاک ہونے کا کسی نے حساب نہیں کیااور اُن کسی مذہبین نہ

کی ہلاکت بریسی کوافسوں نہیں ہوا۔ الدیس سری مید میں میں میں میں میں الدیس سری مید میں الدیس میں تاہم میں الدیس میں تاہم میں الدیس میں تاہم میں ا

معالم میں ہے کہ جب کوئی مؤمن مرتا ہے تو آسان اورز مین اُس پرچالیس ون کا کہ دویا کرتے ہیں۔ حضرت انس سے منقول ہے کہ کوئی بندہ نہیں آسان میں جس کے واسطے دو درواز ہے نہ ہول: ایک درواز ہے ہے اُس کی روزی اُتر تی ہے اور دوسرے درواز ہے ہے اُس کی روزی اُتر تی ہے اور دوسرے درواز ہے ہے اُس کی مرجاتا ہے تو بید دونوں دروازے اس کی روزی اتر نے اور ممل او پر جانے ہیں، تو جب وہ بندہ مرجاتا ہے تو بید دونوں دروازے اس کی روزی اثر نے اور ممل او پر جانے ہے محروم ہوجاتے ہیں اور اُس پر روتے ہیں۔

عطاء رحمالته علیہ کہتے ہیں کہ آسانوں کا رونا اُس کے کناروں کی سرخی ہے۔ معالم میں ہے کہ جب سیدالشہد اء حضرت امام حسین ﷺ شہید ہوئے تو اُن پر آسان رویا، اوراس کا رونا یہ تھا کہ اُس کے کنار ہے سرخ ہو گئے۔ بعض محققین کا کہنا ہے کہ آسان وز مین کا رونا بھی آ دمیوں کا سارونا ہے۔

اوربعضے اِس بات پر ہیں کہ آسان وزمین پرائی علامت ظاہر ہوتی ہے، جوحزن اور انسوس پردلیل ہو، جیسے کہ رونا اکثر نم اور رنج پر دلالت کرتا ہے۔ اور بہر نقد برچونکہ فرعون والوں کا کوئی عمل ایسانہ تھا جو آسان پر جائے اور زمین پر بھی۔ انہوں نے کوئی نیک کام نہیں کیا تھا تو آسان وزمین اُن پر نہ روئے ، اور اُن کی ہلاکت پر رنجیدہ نہ ہوئے۔
کیا تھا تو آسان وزمین اُن پر نہ روئے ، اور اُن کی ہلاکت پر رنجیدہ نہ ہوئے۔
(اور نہ مہلت دی می انہیں ) ایک وقت ہے دوسرے وقت تک کی۔

# وَلَقُلُ ثَجِيْنَا بَرِي إِسْرَاءِيْلُ مِنَ الْعَدَابِ الْمُعِيْنِ ﴿ وَلَقَلَ عُرْعُونَ وَلَعُونَ ا

اور بے شک بچالیا ہم نے بن اسرائیل کوذلیل عذائب ہے۔ فرعون کی طرف ہے،

### اِنْهُ كَانَ عَالِيًا قِنَ الْمُسْرِفِينَ

بے شک وہ تھاڈیک مارنے والا مصریے بردھ جانے والوں ہے۔

(اور بے شک بچالیا ہم نے بنی اسرائیل کوذلیل عذاب سے فرعون کی طرف سے ) کہوہ فرعون کی طرف سے ) کہوہ فرعون کی طرف سے ) کہوہ فرعون کی بندگی اور غلامی تھی اور اُن کے بیٹوں کا قبل اور کام میں رنج وتعب (بیٹونک وہ) یعنی فرعون کا

القادیک ماریے والا، حدسے بردھ جانے والوں سے )، سرکش اینے کو برد ااور بلند جانے والا ، کا فروں بن سے کہ وہ ایمان کی حدول سے تجاوز کیے ہوئے ہیں۔

# وَلَقْبِ اخْتُرَ فَهُمُ عَلِي عِلْمِ عَلَى الْعَلَمِينَ ﴿ وَالنَّيْنَ هُو اللَّهِ الْحَالِيبُ الْلَّالِيبُ

اور بے شک چناہم نے اُنہیں جان کرسارے اہلِ زمانہ پر۔ اور دیں ہم نے اُنہیں نشانیاں

### عَافِيْهِ بِلَوَّامِّبِينَ ﴿

جس میں کھلا ہوا انعامی امتحان ہے۔

(اور بے شک چناہم نے انہیں) یعنی موی الطّنِیٰ اور بنی اسرائیل کو (جان کرسارے اہلی مانہ پر)۔ لیعنی ہم جانتے تھے کہ یہ برگزیدہ کرنے کے لائق ہیں، تو ہم نے اس کے زمانے کے اہل الم پراُن کو چن لیا۔ (اور دیں ہم نے انہیں نشانیاں) قدرت کی نشانیوں میں سے، (جس میں کھلا ہوا نعامی امتحان ہے)۔ یعنی وہ چیز جس میں نعت تھی کھلی ہوئی جیسے دریا کا بھٹ جانا اور من وسلوگ اترنا۔ اوپر کے بیان سے ظاہر ہوگیا کہ فرعون اور قوم فرعون باوجود اِس کے کہ انہیں نزولِ عذاب سے ڈرایا گیا، مگر وہ اپنی صلالت پر مصرر ہے۔ انہیں سے ماتا جاتا حال کفار قریش کا ہے جن کو عذاب سے ڈرایا گیا لیکن اِس کے باوجود وہ اپنی صلالت اور جاہلا نہ خیالات پر مصرر ہے۔۔ چنا نے۔۔۔

# اِنَ هَوُلِاءِلِيقُولُونَ إِنَ هِي إِلَامُوتَكُنَّا الْأُولِي وَمَا هَنَ بِمُنْشَرِينَ الْأُولِي وَمَا هَنَ بِمُنْشَرِينَ

بے شک بیاوگ کہتے ہیں۔ کہ تنہیں ہے گریمی پہلی موت ہماری ،اورنہیں ہیں ہم اُٹھائے جانے والے۔

(بے شک بیاوگ کہتے ہیں۔ کی نفار قریش ( کہتے ہیں۔ کہ نہیں ہے گریمی پہلی موت ہماری)۔ حب انہیں خبر دی گئی کہ اُن کی زندگی کا انجام کیا ہوگا ، یعنی موت اور اُس کے بعد قیامت میں اٹھنا ، تو انہوں نے اِسے کہا کہ نہایت وامر کا حصر صرف موت اوّل پر ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ موت اوّل ہی حیات وُ نیویہ کوزائل کرنے والی ہے ، اُس کے بعد اٹھنا نہیں ہے۔

اور بیضروری نہیں ہے کہ اسے اور کی صفت سے بیٹا بت کیا جائے کہ نخالف کوکوئی دوسری موت بھی واقع ہوگی ، بلکہ اِس سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ اُن کا مقصد اِنکار ہی ہے۔ اس کے مسئلزم نہیں کہ اُس کا آخر بھی ہو۔۔مثلاً: اگر کوئی کہتا ہے کہ اس کیے کہ اوّل کا اثبات اُس کومسئلزم نہیں کہ اُس کا آخر بھی ہو۔۔مثلاً: اگر کوئی کہتا ہے کہ

"وہ پہلاعبد جس کا وہ پہلے مالک ہوگا وہ آزاد ہے۔" تو وہ جس عبد کا مالک ہوگا وہ آزاد ہو جائے گا،خواہ اُس کے بعد کسی عبد کا مالک ہو یا نہ ہو۔۔الحاصل۔۔کفارِ مکہ کا کہنا ہے کہ بیہ جو موت ہماری ہوتی ہے،تو دُنیا میں اِس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔۔۔ (اور نہیں ہیں ہم اٹھائے جانے والے) بعنی ایسانہیں ہوگا کہ مرنے کے بعد ہم زندہ کیے جائیں اور پھراُٹھائے جائیں۔

# فأثرا بالإينا إن كنتوسروين

تولے آؤ ہمارے باپ دادوں کواگر سے ہوں

(تولے آؤہ ارے باپ دادوں کواگر سے ہو) اِس بات میں کہ موت کے بعدا ٹھنا ہے۔
اُن کی بیہ بات نادانی کے سبب سے تھی، اس واسطے کہ تن تعالیٰ کی طرف سے جو بات ظاہر ہونا ایک وقت پر موقوف ہے قو دوسر سے کی خواہش سے ہروفت اس کا ظہور لازم نہیں۔
تو موت کے بعد پھرا ٹھنے کا وعدہ آخرت میں ہے۔ اگر دُنیا میں ظاہر نہیں ہوتا تو اُس پر پچھ تحکم نہیں پہنچتا۔ کفار قریش کی بیر فام خیالی تھی کہ وہ سجھتے تھے کہ ہم ہلاک ہونے والے نہیں،
اس لیے کہ ہم اس وقت سب سے بہتر ہیں لشکر و جاہ کے لحاظ سے بھی، قوت وطاقت کے لحاظ سے بھی۔

تو اُن نے یوجھوکہ۔۔۔

کا فرمان۔۔۔

وَمَا خَلَقْنَا السَّلَوْتِ وَالْرَاضِ وَالْرَاضِ وَمَا بَيْنَهُمُ الْعِبِينِ هَا خَلَقَنْهُما الْعِبِينِ مَا خَلَقَنْهُما

اورنبیں بیدافرمایا ہم نے آسانوں اورزمین اورجوان کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے۔ نہیں پیدافرمایا ہم نے اُنہیں،

الدبالحق ولكن أكثره ولايعلمون

مگر بالکل تھیک الیکن اُن کے بہتیر نے ہیں جانے •

(اور)اس کاارشاد ہے کہ (نہیں پیدافر مایا ہم نے آسانوں اور زمین اور جوان کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے) یعنی کھیل کے طور پر۔ آسان وزمین وغیرہ کی تخلیق کوئی کھلواڑ نہیں جس میں کوئی حکمت ہی نہ ہو۔ چنانچ۔۔ (نہیں پیدافر مایا ہم نے انہیں گر بالکل ٹھیک)۔ تو اہل آسان اور اہل زمین کا طاعت پر ثواب پانا اور معصیت پر عذاب اٹھانا بالکل حق اور حکمت کا تقاضا ہے، (لیکن اُن کے بہتیرے) شرک میں ملوث ہونے اور غفلت میں پڑے رہنے کی وجہ سے (نہیں جانتے) کہ علیم کا کام حق اور حکمت کے ساتھ ہوتا ہے۔

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيْقَامُّهُمُ آجَمَعِيْنَ ﴿ يَوْمَ لَا يُغْنِى مَوْلِي عَنْ قُولَى

ہے شک فیصلہ کا دن ، اُن سب کا مقرر شدہ وفت ہے ۔ جس دن نہ کام آئے گا دوست کسی دوست

شَيْعًا وَلَاهُمَ يُنْصَرُونَ ۞

کے بچھ،اورنہوہ مدد کیے جائیں گے۔

(بے شک فیصلہ کا دن اُن سب کا مقرر شدہ وقت ہے) اور جدا کرنے والا ہے اس وقت حق اللہ علیہ کا مقرر شدہ وقت ہے) اور جدا کرنے والا ہے اس وقت کسی اللہ سے، مؤمن کا فرسے، اور مطبع عاصی ہے، جدا نظر آئے گا (جس دن نہ کام آئے گا دوست کسی دوست کے پھھاور نہ وہ مدو کیے جا کیں گئے)۔ یعنی کوئی دوست ۔ یا۔ کوئی قرابتی کسی کے عذاب میں سے پچھ کی نہ کرا سکے گا، اور نہ کسی کوئسی چیز کے سبب کوئی فائدہ پہنچا سکے گا۔۔۔

إلامن تجو الله إنه هوالعزيز الترميق

ممرجس پررخم فرمایا الله نے ۔ بے شک وہی عزت والارحم والا ہے۔

(محرجس پررم فرمایا الله) تعالی (نے)، یعنی مؤمن که شفاعت کر کے ایک دوسرے کی مدد

ولين

کرےگا۔(بے شک وہی عزت والا) ہے اور غالب ہے کہ جس پروہ عذاب کرےگااس کی کوئی مددنہ کرسکےگا،اور(رحم والاہے) بعنی مہر بان ہے کہ جس پر رحمت کرےگا،اُسے رتبہ شفاعت عطافر مائےگا۔

تبع اوراس کی قوم کا ذکراو پر آیا، اُسی سے صاف طاہر ہوتا ہے کہ خدا ایبا غلبہ وعزت والا ہے کہ پوری سرکش قوم کو ہلاک کردیا، اور ایبارحم والا ہے کہ خود تبع کو ایمان کی توفیق دے دی جس کا مختر قصہ یہ ہے۔ ' تبع' ایک بادشاہ تھا' حمیرہ' کا۔ اُس کی کنیت' ابوکرب' تھی۔ یہ بادشاہ بڑے جاہ وحشم اور لشکر کے ساتھ مشرق سے عالم کی مغربی حد تک پھرا، پھر' حمیرہ' اُسی بادشاہ بڑے جاہ وحشم اور لشکر کے ساتھ مشرق سے عالم کی مغربی حد تک پھرا، پھر' حمیرہ' اُسی نے آباد کیا۔ اور بہت مشہور بات یہ ہے کہ سمر قذبھی اُسی کا آباد کیا ہوا ہے۔ حضرت عاکشہ سے منقول ہے کہ ' تبع' کو گائی نہ دو، وہ ایمان لایا ہے اور اس واسطے حق تعالی نے اس کی قوم کی نہ مت کی ،خود اُس کی فرمت نہیں گی۔

معالم میں ہے کہ ایک وقت مدینہ میں اُس کے بیٹے کولوگوں نے آل کرڈالاتھا، اوراس نے وہاں کے لوگوں کوآل کرنے کے قصد سے شکرشی کی ، اور بنی قریظہ کے دُوعالم کہ ان کا نام 'کعب' اور اُسد'تھا انہوں نے جب خبرسی ، تو تع کے پاس گئے ، اور کہا کہ یہ جرات نہ کر اس واسطے کہ مدینہ بنی آخر الزمال کی ججرت گاہ ہے، اور حضرت وہ اُٹی کی تعریف بیان کی ، تو تع ایپ قصد سے باز آیا، مدینہ منورہ کے لوگوں کو نہ آل کیا نہ قید۔ اوروہ آتش پرست تھا۔ اور اُن دونوں عالموں کے ہاتھ پر مسلمان ہوا اور اہل کتاب کے ایک گروپ کے ساتھ مین کی طرف چلا، تو راہ میں چند آدمی نہ نہ من چاندی ، موتی ، زمرد کا خزانہ ہے۔ تع نے بوچھا کہ ہم تہ ہیں اور اُن آدمیوں کی غرض بیتی کہ خانۂ کعب کھوونے کا ارادہ وہ کہاں؟ وہ بولے کہ مکہ میں ، اور اُن آدمیوں کی غرض بیتی کہ خانۂ کعب کھوونے کا ارادہ کرے اور ہلاک ہوجائے۔

تع نے خزانہ اور مکان کا حال عالموں سے بیان کیا، علاء بولے خردار ایساارادہ ہرگزنہ
کرنا، تمام روئے زمین میں وہ مقام بہت بزرگ اور شریف ہے اور جوکوئی اس کے ساتھ
ہا د بی کا ارادہ کرتا ہے وہ ہلاک ہوجاتا ہے۔ تمہیں وہاں جاتا چاہیے اور اُس مکان کی تعظیم
بجالا نا چاہیے۔ تبع وہاں گیا اور کعبہ شریف پر غلاف چڑھایا اور چھ بڑار اونٹ قربانی کے اور
وہاں سے یمن کی طرف رخ کیا۔ اور اُس کی قوم جو تمیرہ میں تھی اُس نے خالفت اور بعاوت شروع کہ تو ہمارے دین سے پھر گیا ہم تھے سے نہیں ملتے۔ تبع نے خدا کی عبادت کرنے کی

ولیلیں اُن کے سامنے بیال کیں اور انہوں نے عناداور عداوت زیادہ کی اور بولے ، ہم آگ سے امتحان کرتے ہیں۔ بمن کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ کے دامن میں آگئی ، جب دوآ دمیوں میں جھڑا ہوتا ، تو اُس آگ میں آئے۔ جوناحق پر ہوتا وہ تو جل جاتا ، اور جوحق پر ہوتا اُسے کوئی آفت نہ پہنچتی ۔ غرضیکہ۔ علاء اپنی کتابوں سمیت آگ میں گئے اور سیح و سلامت نکل آئے اور اُن کے لوگ جل گئے۔

ار باب سیر کے نزد مک بیر بات ثبوت کو پینی ہے کہ تنع نے آنخصرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وہ کم کو مکتوب لکھا ، اور 'شامول بہودی' کو دیا کہ اگر حضرت ﷺ کا زمانہ پائے تو خود آپ کی خدمت میں پہنچائے ، ورندا بنی اولا دکوسیر دکر کے وصیت کرے۔

شامول کی بیبویں پشت میں حضرت ابوابوب انصاری ﷺ تھے اُنہوں نے وہ نامہ آنخضرت ﷺ کی خدمت میں پہنچایا اور آپ نے تین بارفر مایا مرحبا بالاخ الصالح ۔ رقاشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ ابوکرب اسعد حمیری ہمارے پیغیر پر آپ کی نبوت اور بعث کے سات سو برس قبل ایمان لائے تھے اور درج الدر رئیں ہے کہ ایک ہزار ترین برس ہم جرت کے بل کہ نبوت سے ایک ہزار حیالیس برس پہلے ہوئے وہ ایمان لائے تھے۔

# إِنَّ شَجَرَتِ الزَّقُومِ الْرَقْوَمِ طَعَامُ الْرَقِيْقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

بِشُكِتُهُومِرُ كادرخت كنبِكار كي غذاب جيب يكهلاتانبا

# يَغْلَى فِي الْبُطُونِ ﴿ كَعَلَى الْجُمِيرِ ﴿ كَعَلَى الْحَمِيرِ ﴿

جوش مارے گا بیٹوں میں و جیسے کھو کتے یانی کا جوش

فدکورہ بالاآیات میں یکو کھا لفصل کاذکر فرمایا گیااوراُس دن کافروں کی بے چارگ کاعالم کیا ہوگا اُس کی طرف اشارہ کیا گیا۔اوراب بیفر مایا جارہ ہے کہ جو تخص اپنی خواہشوں کے بتوں کی برستش کرتا ہواور حرص کا درخت اُ گاتا ہو، اُس کا پھل دُنیا میں تو نفسانی لذید شہوات ہیں ہیکن آخرت میں اُس کی خوراک انتہائی بدذا کقداور تلخ ہوگ ۔۔ کیونکہ۔۔

(بے شک تھو ہڑ کا درخت) ابوجہل جیسے (گنهگار کی غذاہے) اور زقوم جب کھا کیں گے تو ایسا گلے گا (جیسے بچھلاتا نبا) جو (جوش مارے کا پیٹوں میں ہیسے کھولتے پانی کا جوش) بینی ان کی آنوں وغیرہ کو کلڑے کردے گا۔ پھرخت تعالی دوزخ کے فرشتوں کو تھم فرمائے گا کہ۔۔۔

13/4.25

# حَنْ وَيُ فَاعْتِلُونُهُ إِلَى سَوَاءِ الْجِينِيْ ثُمَّ صُبُوا فَوْقَ رَأْسِهِ

بكِرْواُس كو، پھرگھييٹواُس كو، ٹھيك جہنم كی طرف پھرڈ الواُس كے سرير

## مِنْ عَنَ الْكِينِونَ

كھولتے ياني كاعذاب

( پکڑواس) گنهگار ( کو، پھرگھییٹواس کو) لینی فہر کے ساتھ زبردسی اس کو کھینچو ( ٹھیک جہنم ) کی طرف پھرڈالواس کے سر پر کھولتے پانی کاعذاب)۔ اِس طرح اُس کے بدن پراور بدن کے ہرطرف اُس پانی کے سبب سے عذاب ہوگا اور اندر زقوم کے سبب عذاب ہوگا اور کہیں گے اُس

### دُقُ إِنْكِ الْكُولِيُونِ

چکھ۔کیا کہناہے،"توہی عزت والا بزرگ ہے،

(چکھ) اور کینے بیمذاب۔ (کیا کہناہے، تو بی عزت والا بزرگ ہے) دُنیا میں جو بہت ہی

معززاورمكرم ابيئ كوظا هركرتا تقاءتو ليابي خودساخته كرامت وعزت كامزه چكه۔

۔۔ چنانچہ۔۔ ابوجہل کہتا تھا کہ اپنے وطن والوں میں میں سب سے زیادہ عزت اور

بزرگی والا ہوں۔بطحامیں مجھے سے زیادہ کوئی عزت والانہیں ہے،تو قیامت میں حق تعالیٰ

فرمائے گا کہ اِس پرعذاب کروجوعزیز اور کریم ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔

#### إِنَّ هٰنَامَاكُنْتُمْ بِهِ كُنْرُونَ ۞

ب شك يه ب ، جس مين تم شك كرتے تھے•

(بے شک میر) وہی عذاب (ہے جس میں تم شک کرتے تھے) یہاں تک کہ تم نے خودایی

آنکھوں ہے دیکھےلیا۔ بیتو کا فروں کا حال ہوگا اور اُن کے برعکس ایمان والوں کی شان ہوگی۔صاف ن یہ بریر

نظرآئے گا کہ۔۔۔

# ٳۜؾؙٲڵٮؙڰۊؽڹٷڡٛڡؘڰٳۄٳٙڡؚؽڹ۞ٝڣٛڿڵؾؚٷۼؽؙۅ۫ڹ۞ٞؾڵؠڛؙۅ۫ڹ

بلاشبہ ڈرنے والے امن وامان کی جکہ میں ہیں۔ باغوں اور چشموں میں۔ پہنیں سے

## ڡؚڹؙڛٛڎؙڽ؆ۊٳڛۘڗؘۘؽڔۜؿ؆ٞؿڟؠڔؽڹٛ۞

ریشی کیڑے نرم اور دبیز، آمنے سامنے بیٹے۔

(بلاشبہ ڈرنے والے) پر ہیزگار (امن وامان کی جگہ میں ہیں)۔ایسے مقام میں جہاں آفات اور کوئی خوف کی بات نہ ہوگ۔(باغوں اور چشموں میں)، یعنی مقام کے ہرطرف باغ اور چشمے ہوں گے اور کہنیں گے دیش کے مراس کے مراس کے مراس کے اور چشمے ہوں گے اور پہنیں گے دیش کی گیڑے نرم اور دبیز)، اِس حال میں کہا یک دوسرے کے باہم محبت رکھنے والے (آمنے سامنے بیٹھے) ہوں گے۔

منقول ہے کہ بیرُ و ہر و بیٹھنامہمانی کے دن ہوگا' دارالجلال میں ، کہ قن تعالیٰ سب مؤمنوں کوایک خوان ہر بٹھائے گااورسب ایک دوسرے کامنھ دیکھے کرمسر ورہوں گے۔

# كَالْ لِكَ وَزَوْجَنْهُمْ بِحُورِعِيْنٍ اللَّهِ وَرَوْجَنَهُمْ بِحُورِعِيْنٍ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ایبابی ہے۔۔اور بیاہ دیا ہم نے اُنہیں بڑی بڑی آنکھوں والی گور یول ہے۔

(ابیابی ہے)، لیعنی اِسی طرح اور اِسی حال پرر ہیں گے بے تغییر وتبدیل کے۔ (اور بیاہ دیا ہم نے انہیں بڑی بڑی ایکھوں والی گور یول سے )۔ لیعنی ہم جوڑ اکر دیں گے متقیوں کو گوری عور توں کے ساتھ

اس بات میں اختلاف ہے کہ رید و نیا کی عور تیں ہوں گی یا جنت کی حوریں ۔۔۔

# ؠؽٷٚڹڣۿٳؠڰڸٷڲۿڐۭٳڡۭڹؽڹۿڵڒؠؽؙۏڠۏڹۿٵڷٮۅؘؿ

طلب كريس كاس ميں ہر شم كاميوه امن وامان ہے ني جي سي كاس ميں موت،

# الدالكؤتة الأدل ووفه وعناب الجييرة فملامن تبك

سوائبلی موت کے۔اور بچالیا اُنہیں جہنم کےعذاب سے فضل ہے تمہارے رب کی طرف سے۔

## ذلك هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ١

یم ہے بری کامیابی

(طلب کریں گے اُس میں ہرتم کا میوہ امن وامان سے)، یعنی جا ہیں گے ہرمیوہ جو آرزو کریں گے، اِس کے ہرمیوہ جو آرزو کریں گے، اِس حال میں کہ بےخوف ہیں اُس کے ضرر سے۔۔یا۔منقطع ہوجانے سے۔(نہ چکھیں محاس میں) بعنی آخرت میں (موت ،سوائیلی موت کے) جو دُنیا میں چکھ جیکے۔

تولاي

جب لوگوں کے نزدیک بیہ بات تھہری ہوئی ہے کہ ہرزندگی کے پیچھے پیچھے موت لگی ہوئی ہے۔ ہے، توحن تعالی نے خبردی کہ جنت میں جوزندگی ہے اُس کے بعد موت نہیں ہے۔ ہے، توحن تعالی نے خبردی کہ جنت میں جوزندگی ہے اُس کے بعد موت نہیں ہے۔ (اور بچالیا انہیں جہنم کے عذا ب سے )۔ بیر بہت بڑا (فضل ہے تمہارے دب کی طرف سے) جہنم سے نجات اور بہشت میں حیات ابدی۔ (بہی ہے بروی کا میابی)۔

# فَائْمَايَسَ نَهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَنَكُّرُونَ

توبس جم نے آسان کرویا اِس قرآن کوتمہاری زبان میں ، کہوہ نصیحت پکڑیں۔

## فَارْتُوْبُ إِنَّهُمُ مُّرُتُونِوْنَ فَ

توانتظار کرتے رہو، وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔

(توبسہم نے آسان کردیا اِس قرآن کوتہاری زبان میں، کہ وہ تھیجت کاریں) یعنی شاید تیری تو م کے لوگ ہے۔ کاری تے رہو) اور تیری تو م کے لوگ ہمجھیں اور تھیجت مانیں۔اور انہوں نے تھیجت نہ مانی (تو انظار کرتے رہو) اور امیدر کھواُس چیز کی جواُن پراُئز ہے گی،اور (وہ بھی انظار کرنے والے بیں) کہتم پر کیا نازل ہوتا ہے۔ مگرتمہارے واسطے نفرتِ الٰہی ہوگی اور اُن کے لیے عذا ب نامتا ہی۔ دوستوں کو ہردم فتح تازہ ہاور دشمنوں کو ہردم فتح تازہ ہاور شمنوں کو ہروقت رنج ہے اندازہ ہے۔

> روشنب روشنب دوشنب

مرشنب مرشنب ۱۰۱۲\_۱۰\_۱۷







اس سورہ کا نام الجاثیہ ہے۔ اِس کامعنی ہے دوز انور یار گفتنوں کے بل بیضے والی۔ ای سورہ کی آیت ۸۲ میں بیلفظ فدکور ہے۔ بیسورت اپنے ماقبل والی سورت الدخان کے

مثابہ ہے کہ دونوں ہی کا آغاز قرآنِ مجید کے ذکر سے کیا گیا۔ دوسری مشابہت یہ ہے: سورہ الدخان میں کا نئات کی تخلیق ،اللہ تعالیٰ کی تو حیداوراُس کے وجود پراستدلال کیا گیا تھا اور مشرکین کے عقائمہِ فاسدہ کا رَ دکیا گیا تھا ، اور اِس سورت میں بھی اِنہیں مضامین کو بیان کیا گیا ہے۔

قیامت کے دن اُس دن کے خوف کی شدت سے ہرامت گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوگی اور اِس انتظار میں ہوگی ، کہ اللہ تعالیٰ حساب لینا شروع کر دے ، اور جو نیک لوگ ہیں وہ جنت میں چلے جائیں اور جو کفار و بدکار ہیں وہ دوزخ میں چلے جائیں۔

ا پنام ہی ہے دل دہلا دینے والی ،اور قیامت کے دن خوف کی شدت کا احساس دلانے والی ، اور تیامت کے دن خوف کی شدت کا احساس دلانے والی ، اور نسورہ الدخان کے بعد اور نسورہ الاحقاف کے پہلے نازل ہونے والی ، اِس سورہ مبارکہ کو۔۔یا۔قرآنِ کریم کی تلاوت کوشروع کرتا ہوں میں۔۔۔

#### بشيرالله الرَّحُلن الرَّحِيْمِ

نام سے اللہ کے برامبر بان بخشنے والا

(نام سے اللہ) تعالیٰ (کے) جو (بڑا) ہی (مہربان) ہے اپنے سب بندوں پر اور ایمان والوں کی خطاؤں کا (بخشنے والا) ہے۔

# خمر أَ تَأْرِيلُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْرِ الْحُكِيْدِ

ح م • أتارنا كماب كائع زن والع حكمت والعالله كى طرف سه

(حم) جو مخفف ہیں اسائے الی کے۔۔ چنانچہ۔ 'ح' اشارہ ہے' تی اور 'حفیظ' کی طرف۔
اور 'میم' کنامیہ ہے'مکلک 'اور' مجید' سے۔۔یا۔ 'ح' تھم ازلی ہے اور 'میم' ملک ابدی ہے۔
توقیم ہے تھم ازلی کی اور تیم ہے ملک ابدی کی! بیر (اتارنا کتاب کا) قرآن کریم کا (ہے عزت والے تعلقی اللہ کی اور سے میں کرنے والے تعلق اللہ کی طرف ہے )، جوسب پرغالب ہے اور دانا ہے مطالب میسر کرنے اور عطایا مقدر کرنے میں۔

# إِنَّ فِي التَّمُورِ وَالْرَرْضِ لَا يُبِ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَفِي خَلْقِكُمُ وَمَا يَبُثُ

ب شک آسانوں اورزمین میں یقینانشانیاں ہیں مانے والوں کے لیے۔ اورتمہاری پیدائش میں ،اورجو کھھ

#### مِنَ دَالْتِرُ النَّكُ لِقُومِ لُوَقِونَ فَيَ

بھیلار کھاہے جانور ،نشانیاں ہیں اُن کے لیے جویفین کریں۔

# وَاخْتِلَافِ النَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ التَّمَاءِ مِنْ رِّنَاقٍ

اوررات اوردن کے اُلٹ پھیر میں ،اور جو پچھا تارااللہ نے آسان کی طرف سے روزی کا سامان ،

# فَأَحْيَا بِهِ الْرَبْضَ بَعْدَ وَيْهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيْجِ النَّكُ لِقُومِ يَعْقِلُونَ ٥

پھرزندہ فرہادیا اُسے زمین کو اُس کے مرتجانے کے بعد، اور بَواؤں کے چل پھر میں، نشانیاں اُن کے لیے جوعل کھیں۔

(اور رات اور دن کے اُلٹ پھیر میں)، لینی رات و دن کے اختلاف میں۔ (اور جو پھیا تارا اللہ) تعالیٰ (نے آسان کی طرف سے روزی کا سامان)، لینی مینے جو روزی کا سبب ہے۔ (پھر زندہ فرمادیا اُس) مینے (سے زمین کو اُس کے مرتجانے کے بعد)، لینی خشک اور پڑمردہ ہوجانے کے بعد۔ فرمادیا اُس) مینے (سے زمین کو اُس کے مرتجانے کے بعد)، لینی خشک اور پڑمردہ ہوجانے کے بعد۔ (اور ہواؤں کے چل پھر میں)، جہوں کے اختلاف اور احوال کے اختلاف کے ساتھ، (نشانیاں) جہوں کے اختلاف اور احوال کے اختلاف کے ساتھ، (نشانیاں) جو ساتھ، (نشانیاں) جو سے کہا ہوئی کمالی قدرت اللہ پر (اُن کے لیے جو عقل رکھیں)۔

# ثِلْكَ النَّ اللَّهِ نَتَكُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَيَأْمِى حَدِيثِ بِعَدَ اللَّهِ

یہ ہیں اللّٰدی آیتیں ، کہ تلاوت فرماتے ہیں جنہیں تم پر ، بالکُلُ حق ۔ تو ''کس بات کواللّٰہ

دَايْتِه يُؤْمِنُونَ٠٠ وَالْمِيْتِه يُؤْمِنُونَ٠٠

اوراً س کی آیتوں کے بعد مانیں سے؟"

(بدين الله) تعالى كے كلام قرآنِ كريم (كى آيتى كە تلاوت فرماتے بين جنہيں تم پر بالكل

ن ) صحت و درستی کے ساتھ، ( تو کس بات کواللہ) تعالیٰ (اوراُس کی آیتوں کے بعد مانیں گے )۔ بنی اُ کے کا فرو! تم اِن باتوں پرنہیں ایمان لاتے ،تو پھر کن پرایمان لا وُ گے؟

# 

ملاکی ہے ہر بہتان والے گئبگارگ کے کسنتا ہے اللہ کی آئیتی جو پڑھی جاتی ہیں اُس پر ، پھر بھی اُڑار ہتا ہے بڑا بنتا ہوا ،

# كَانَ لَهُ يَسْمَعُهَا وَبُشِرُو يُعِدَا إِلِيُونَ

گویاسنا ہی نہیں اُسے ، توپیشین گوئی سنادوا سے دکھ والے عذاب کی۔

(ہلاکی ہے) نظر بن حارث جیسے (ہر بہتان والے گنہگارک کسنتا ہے اللہ) تعالیٰ (ک اینیں جو پڑھی جاتی ہیں اُس پر، پھر بھی اُڑار ہتا ہے) اپنے کفر پر (بڑا بنآ ہوا، گویا سنا ہی نہیں اُسے) بنی جب اِدھر کان نہ لگایا اور اُس سے نفع نہ اٹھایا، تو گویا اُسے سنا ہی نہیں۔ (تو) اَسے محبوب! بطورِ (پیشین گوئی، سنا دواُسے دکھ والے عذاب کی) خبر جود وزخ میں ہوگا۔

# وَإِذَا عَلِمُ مِنَ الْمِنَا شَيْئًا الْخُذَا هَا هُزُوا أُولِيكَ لَهُمْ عَذَا كُمُ مُعِينًا فَيَ الْخُذَا الْمُؤَوِّدُ الْوَلِيكَ لَهُمْ عَذَا كُمُ مُعِينًا فَي الْمُؤْوِدُ الْمُؤْوِدُ الْمِلْكَ لَهُمْ عَذَا كُمُ مُعِينًا فَي الْمُؤْوِدُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِدُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

اور جب آگاہ ہوا ہماری آیتوں ہے کچھ پر ،تو بنالیا اُسے صفحا۔ اُنہیں کے لیے ہے ذکیل کرنے والاعذاب

(اور) اُس كا حال بيه ب كد (جب آگاه جواجارى آينون سے چھ پر) ، يعني اُسے جب كوئى

ولیل پہنچی ہے اور جانتا ہے کہ قرآن میں سے ہے، (تو بنالیا اُسے صفحا)۔ بعنی اُس پرہنسی اور مسخر این کرتا ہے اور الیں صورت سے ظاہر کرتا ہے کہ قل اور صواب سے وہ دُور رہتی ہے۔ (انہیں) مصفحا کرنے

والوں اور آیات قرآنی پر مننے والوں (کے لیے ہے ذلیل کرنے والاعذاب)۔

## مِنَ وَلَا يُومُ جَهِنَّهُ وَلِا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كُسَبُوا شَيْعًا وَلِا مَا الْخَنْادُوا

اُن کے پیچھے جہنم ہے۔ اور کام نہ آئے گا اُن کے جوا نہوں نے کمایا ہے پچھ بھی ، اور نہ جس کو بنار کھا ہے

## مِنَ دُونِ اللهِ أَولِيّاءَ وَلَهُمْ عَنَ الْهُ عَظِيمُونَ

اللہ کےخلاف مددگار۔اورائنیں کے لیے بڑاعذاب ہے۔

(اُن کے پیچیے جہنم ہے) کیونکہ یہ جہنم ہے اعراض کر کے دُنیا کی طرف متوجہ ہوں گے۔۔یا میکہ۔۔اُن کے سامنے جہنم ہے کیونکہ بیاس عذاب کی طرف متوجہ ہوں گے جوجہنم میں اُن کے لیے تیار

کیا گیاہے۔(اورکام نہآئے گا اُن کے جوانہوں نے کمایا ہے کچھ بھی)۔ یعنی اُن کا مال ومتاع اوراً ا کی اولا دعذاب اللہی سے انہیں بچانے میں پچھ بھی اُن کے کام نہآ سکے گی۔(اور نہ) ہی وہ کام آسکا (جس کو بنار کھا ہے اللہ) تعالی (کے خلاف مددگار)، یعنی دوست اور معبود۔ الحقر۔ اُن میں ہے کوئی بھی عذاب اللہی کو دفع نہ کر سکے گا۔ (اور انہیں کے لیے بڑا عذاب ہے) کہ اُس کی شدت ہے سے متجاوز ہے۔

هٰ فَاهُ مُا مُ كَانَ وَالْذِينَ كُفُرُوا بِالْبِتِ رَبِّهِ وَلَهُ وَعَنَابٌ قِنَ رِيْجِ الْبُعُقَ

الله الذي سخركم البحر الجري الفلك فيه باقرة والتبتعوا

الله ہے جس نے قابومیں کردیا تمہارے دریا کو، تا کہ چلیں چریں کشتیاں اُس میں اُس کے علم ہے، اور تا کہ تلاش کرتے رہو

## مِن فَضَلِم ولَعَلَّمُ الثَّكُرُونَ فَضَلِم ولَعَلَّمُ الشَّكُرُونَ فَضَلِم ولَعَلَّمُ الشَّكُرُونَ فَضَلِم ولَعَلَّمُ الشَّكُونِ ولَنْ النَّكُونُ ولَنْ التَّعْلُمُ الشَّكُونُ ولَنْ التَّعْلُمُ الشَّكُونُ ولَنْ اللَّهُ التَّعْلُمُ ولَنِي اللَّهُ التَّعْلُمُ التَّعْلُمُ التَّعْلُمُ ولَنْ التَّهُ التَّعْلُمُ التَّعْلُمُ التَّعْلُمُ التَّعْلُمُ التَّعْلُمُ التَّعْلُمُ التَّعْلُمُ التَّعْلُمُ التَّعْلُمُ ولَنِي اللَّهُ التَّهُ التَّعْلُمُ التَّعْلُمُ التَّعْلُمُ التَّعْلُمُ ولَنْ الْعَلِيْ اللَّهُ التَّعْلُمُ التَّعْلُمُ التَّعِلِي اللَّهُ التَّعْلُمُ التَّعْلُمُ التَّعْلُمُ التَّعْلُمُ الْعَلِي اللَّهُ التَّعْلُمُ التَّلِي الْعَلَيْ الْعَلِيْ اللَّهُ اللَّهُ التَّعْلُمُ التَّعْلُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعِلْمُ اللَّهُ الْعِلْمُ اللَّهُ اللْعِلْمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ الْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ ا

اُس کافضل ،اور کهشکرادا کرتے رہوں

(الله) تعالیٰ وہ (ہےجس نے قابو میں کردیا تہارے دریا کو)، بعنی اُس کی سطح برابر کردی ا

تا كەجوچىزاندرىسے سبك اورخالى بىل،اس كے اوپرىھېرى ر بىل۔

اور بعضوں نے کہا کہ دریا کالمسخر ہونا ہیہ ہے کہ وہ اپنے میں غوطہ لگانے اور سیر کرنے سے بازنہیں رکھتا۔۔۔

(تا کہ چلیں پھریں کشتیاں اُس میں اُس کے تھم ہے، اور تا کہ تلاش کرتے رہواُس کافعنل) انواع واقسام کے فاکدے، جیسے تجارت اور چھلی کا شکار وغیرہ۔(اور) اس لیے بھی تا (کے شکراوا کرتے رہو) خدا کا اِن نعمتوں ر۔

# وسخركم قافي السلوب وقافي الدرض جبيعاقنه

اورقابومیں کردیا تمہارے جو پچھآسانوں اور زمین میں ہے سب اپی طرف سے۔

## إِنَّ فِي لَا لِكُ لَا لِيتِ لِقَوْمِ تَيْكُكُرُونَ ﴿

بے شک اُس میں یقینانشانیاں ہیں اُن کے لیے جوسوچیں۔

(اور قابو میں کردیا تمہارے جو پھے آسانوں اور زمین میں ہے) لینی آفاب، ماہتاب،

تارے، بارش اور پہاڑ، دریا، درخت، کھل وغیرہ۔ بی(سب) اُسی کی (اپی طرف سے) عطاہے، سے کے سواکسی اور کی دِین ہیں۔ (بیشینا نشانیاں سے کے سواکسی اور کی دِین ہیں۔ (بیشینا نشانیاں ہیں) یعنی ہر چیز کے مخر کر دینے میں، (بیشینا نشانیاں ہیں) قدرت الہی اور حکمت یا دشاہی پر (اُن کے لیے جوسوچیں) اور نظر کریں اُس کی عجیب وغریب

منعتوں اورخلقتوں میں جو کہ صفحہ حیات سے ظاہر ہیں۔

روایت ہے کہ سی غفاری نے شہرِ مکہ میں فاروقِ اعظم کو گالی دی، اور حضرت فاروق نے بعضائے شجاعت جاہا کہ اُسے بکڑیں اور انتقام لیں ، توبیآ یت نازل ہوئی کہ اُسے بکڑیں اور انتقام لیں ، توبیآ یت نازل ہوئی کہ اُسے بجوب!۔۔۔

# قُلْ لِلْذِينَ الْمُوا يَغُورُ وَالِكُنِينَ لَا يَرَجُونَ آيًا مَ اللَّهِ لِيَجْزِي قُومًا

معجماد وأنبيل جوايمان لا يكيك "أبحى درگزركرتے ربي أنبيل، جواميدنبيل ركھتے الله كے دنول كى ، تاكه بدله دے قوم كو

# بِهَا گَانُوا يَكُسِبُونَ ۞

جو کماتے تھ**ے** 

(سمجماد وانبیں جوایمان لا بھے، کہ ابھی درگزر کرتے رہیں انبیں، جوامید نبیں رکھتے اللہ)

تعالی (کے دنوں کی) یعنی وہ عذابِ الّہی کے ایّا م سے ہیں ڈرتے۔

تو آیت کامعنی بیہ ہے کہ درگز رکرو اُن لوگوں سے جو کا فروں کے ہلاک ہونے کے

دنوں میںغوروتامل نہیں کرتے اوراس سے نہیں ڈرتے۔۔۔

(تا كه بدله دية م كوجو كماتے تنے) يعنی أے محبوب! آب اہلِ ايمان كوفر مائيں كه وه كفار

ومشرکین اور منافقین کی بُرائیوں ہے درگزر کریں اور اُن سے بدلہ لینے کی تدابیر نہ بنائیں ، تا کہ اللہ نعالی

قیامت میں اُن کی برائیوں کی کامل سزادے۔

ایی معنی پرآنے والی آبت بھی دلالت کرتی ہے۔۔علاوہ ازیں۔۔قرآن میں کسب کا لفظ اکٹر کفار کے لیے ستعمل ہوا ہے۔۔نیز۔۔بیمطلب بھی ہے کہ انہیں وقت مقرر پرسزادے،

جیسے بدروغیرہ میں۔اوربعضوں نے کہا کہ بیآ یت،آیت آلیت قال سے منسوخ ہے۔ ظاہر ہے کہ ضابطہ وضل وعدل کا تقاضا بہی ہے کہ۔۔۔

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهُ وَمَنْ اسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمْ إِلَى رَبِّكُمُ تُرْجَعُونَ وَ

جس نے کیا نیک کام ہتوا ہے بھلے کو۔اورجس نے کیا کہ اکام ہتوا ہے ٹرے کو۔ پھرتم لوگ اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے

جس نے کیائرا کام تواہیۓ کہ ہے کو) ، تو اُس پر ہے اُس کا وبال۔ یا در کھو! کہ اِس وُنیا میں جو کرنا ہو کر لو، (پھرتم لوگ اسپے رب کی طرف کو ٹائے جاؤ گے ) اینے اپنے اقوال وافعال کی جزا کے واسطے ۔ تو

جو كفار نبى كريم التكليفاذ اورمؤمنين كوناحق ايذاء يبنجات بين، تو أس كا نقصان وُنياوا خرت ميں صرف

اُن ہی کو ہوگا۔اور جولوگ نبی التیکی اورا بیان والوں کی عزت اور نصرت کرتے ہیں ،تو اُس کا نفع بھ

صرف أنهى كو يہنچے گا۔

اس آیت میں نیک اعمال کرنے کی ترغیب دی ہے اور کر ہے اعمال سے ڈرایا ہے۔
پس جو سلمان مجرموں کو معاف کردیں گے اوراُن کو بخش دیں گے، تو وہ سنت خداوندی پر
چلنے والے ہوں گے۔ اور جولوگ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کریں گے اور لوگوں پرظلم کریں گے،
تو وہ شیطانی صفات کے ساتھ متصف ہوں گے۔ سوجو شخص ابرار اور تکوکاروں میں ہوگا، تو
ابرار دائی جنتوں میں ہوں گے، اور جو شخص فجار اور بدکاروں میں ہوگا تو بدکار دوز خ میں
ہول گے۔

اب اگلی آیت سے بیہ بتانا مقصود ہے کہ بنواسرائیل کا طریقہ اپنے پیش رَوکفار کے طریقہ کے موافق تھا، اللہ تعالی نے اُن کوطرح طرح کی کثیر نعمتیں ویں اُس کے باوجودوہ سرکشی اور عناد سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے رہے۔۔ چنانچہ۔ حق تعالیٰ فرما تا ہے کہ۔۔۔

وَلَقَنَ النَّيْنَا بَنِي إِنْ رَائِيلُ الْكِتْبُ وَالْحُكُمُ وَالنَّبُوكَ وَمَ زَقَّاهُمُ

اور بے شک دی ہم نے بن اسرائیل کو کتاب و حکمت و نبوت ،اورروزی دی اُنہیں

قِنَ الطِّيبِ وَفَصَّلَنْهُمْ عَلَى الْعَلِينِ قَ فَصَّلَنْهُمْ عَلَى الْعَلِينَ قَ

یا کیزه،اوربزرگ وی ہم نے تمام اللِ زماندید

میں مذکور ہو چکا ہے۔

(اوربےشک دی ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب وحکمت ونبوت)، یعنی توریت، امور دین میں مرنا، اور بیغیبری، یعنی اُن میں سے بعض کو ہم نے پیغیبر کیا اور کسی قبیلے میں اس قدر پیغیبر نہیں ہوئے تئے بنی اسرائیل میں ہوئے، حضرت یوسف کے زمانے سے حضرت عیسی کے زمانے تک۔ (اور دوزی می انہیں یا کیزہ) حلال چیزوں میں ہے۔

۔ اوربعضوں نے کہا ہے کہ کالمبائی ہے من وسلوکی مراد ہے۔ (اور بزرگی دی ہم نے تمام اہلِ زمانہ پر)، یعنی اُن کے زمانے کے اہلِ عالَم پر۔

والدون م نے انہیں صاف صاف باتیں امردین کی۔ تونیس بھوٹے ، مگر بعد اِس کے کہ چکا اُن کے باس علم،

ؠۼؖٵۣؠؽڹۿؙؗڠٳڹڗڰڲڤۻؽؠؽؙۿؙۄڮۄٵڵڨڮڗؚڣؽٵڴڵڎٳڣؽڮڲٛؾڵڡ۠ۅڹ

ا ہی برہ چڑھ کی ہوں ہے۔ بے شک تہمارارب فیصلہ فرمائے گا اُن کے درمیان قیامت کے دن ، جس جس چیز میں فرقہ بندی کرتے تھے۔ (اور دی ہم نے انہیں صاف صاف با تنیں امر دین کی ) مطلی ہوئی دلییں دین اور ملت کے

گام میں ہے۔۔یا۔ کھلے ہوئے مجزات۔یا۔ظاہر آیتیں مجمد ﷺ کے باب میں، یہاں تک کہ انہیں ہو پہچانے کاحق ہوگیا، (تو نہیں پھوٹے) اور ہو پہچانے کاحق ہوگیا، (تو نہیں پھوٹے) اور ختلاف نہیں کیا اُنہوں نے آپ کے امر میں، (گر بعد اِس کے کہ آچکا اُن کے پاس علم) حقیقتِ مال کا یعنی خوب تحقیق کے ساتھ انہوں نے جانا کہ حضرت پنجیبر ﷺ وہی پنجیبر ہیں جن کا حال توریت مال کا یعنی خوب تحقیق کے ساتھ انہوں نے جانا کہ حضرت پنجیبر ﷺ وہی پنجیبر ہیں جن کا حال توریت

اورآپ کا حال انہوں نے پوشیدہ کیا (باہمی بڑھ چڑھ کی ہوسے)۔ یعنی عداوت اور حسد
کی راہ سے جو کہ اُن کے درمیان میں رہی ہے۔ اُے محبوب! (بے شک تمہارارب فیصلہ فرمائے گا اُن
کے درمیان قیامت کے دن جس جس چیز میں فرقہ بندی کرتے تھے)۔ یعنی توریت کے صاف کلموں
میں کہ ان میں سے بعضے خبردینے والے تھے نعت مصطفیٰ 'پھیں' سے۔

می سائد علی شریعی قرن الا فرفائید ما و کار می الا مرفائید ما و کار می می افواء الن می کارید الله و کار می کارید می کارد یا به کارد یا به می کارد یا کارد

(اورمت چلواُن کی خواہشوں پر جوعلم بی ہیں رکھتے) کہ توحید کی حقیقت کیا ہے؟ بعنی رؤساءِقریش چ تم سے کہتے ہیں کہانے باپ دادا کے دین کی طرف پھرآؤ، تو اَے محبوب! تم اُن کی خواہش کی متابعت نہ کرنا۔۔۔

النهم لن يُغْنُوا عَنْكِ مِن اللهِ فَيُنّا وإنّ الطّلِين بَعْضُهُ اللَّهُ بَعْضٍ

بے شک وہ نہ بچا سکیں گئے تہمیں اللہ ہے کچھ بھی۔اور بے شک اندھیروا لے ایک دوسرے کے دوست ہیں ،

## وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينِ ١٠

اوراللدائية ڈرنے والول كا دوست ہے

(بے شک وہ نہ بچاسکیں سے تہمیں اللہ) تعالیٰ (سے بچھ بھی)، یعنی بیلوگ اللہ کے مقابلے میں آپ کے بچھ کام نہ آسکیں گے۔ (اور بے شک اند جیر والے ایک دوسرے کے دوست ہیں) آ

اُن کی دوسی ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں ہم خیال ہونے کی وجہ سے ہے، اور جب بچھ ہمیں اُن کی دوسی خیالی اور طبعی مناسبت نہیں ہے، تو تم اُن کی آرزؤں کی پیروی نہ کر واور اپنا مصاحب اپنے ہم خیالوں میں ڈھونڈ و۔ اور وہ اللہ سے ڈرنے والے پر ہیزگارلوگ ہیں۔ (اور اللہ) تعالیٰ (اپنے ہم خیالوں میں ڈھونڈ و۔ اور وہ اللہ سے ڈرنے والے پر ہیزگارلوگ ہیں۔ (اور اللہ) تعالیٰ (اپنے ڈرنے والوں کا دوست ہے) تو تم بھی انہیں کو دوست رکھو۔

## هٰنَابِصَآبِرُلِكُاسِ وَهُنَّى وَرُمَةٌ لِقُومِ يُوتِنُونَ۞

یقرآن آنکسی کھول دینے والی باتیں ہیں لوگوں کی ،اور ہدایت ورحت ہے اُن کے لیے جویقین پائیں ہوں کے لیے اس کی آیتیں لوگوں کے لیے (بیقرآن آنکھیں کھول وینے والی باتیں ہیں لوگوں کی ) بیعنی اُس کی آیتیں لوگوں کے لیے بصیرت افروز ہیں، (اور) وہ سب کی سب خدا کی طرف سے (ہدایت ورحمت ہے اُن کے لیے جویقین پائیں)، بیعنی گمان کے جنگل سے نکل کریقین کی منزل کے طالب ہوں۔

معالم میں ہے کہ مشرکوں میں سے ایک فخص نے مؤمنوں سے بیہ بات کی کہ یہ جوتم بعث اور حشر کے باب میں کہتے ہوا گر سچ ہوا ور نہیں واقعی دوسرے عالم میں لے جا کیں ، تو وہاں بھی ہم مال و جاہ میں تم سے زیادہ ہوں گے جس طرح اِس عالم میں ہیں ، تو بیآیت نازل ہوئی کہ۔۔۔

امر حسب الرين اج ترجو السيات ان مجعلهم كالرين المنوا كيا كمان كرايا به جنهول نے كى بيل برائيال كرديں كے بم أنبيل بيسے، وہ بيل جوا يمان الائے

وعِلْواالطّٰولِي سَوَاءً عَيْاهُمُ وَمَهَا مُهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ مَا يَكُلُونَ ﴿

اورلیافت کے کام کیے، برابر برابران کی زندگی اوران کی موت۔ "کیسائر افیصلہ کرتے ہیں!

(کیا گمان کرلیا ہے جنہوں نے کی ہیں بُرائیاں، کہ کردیں گے ہم انہیں، جیسے وہ ہیں جوابمان کے اورلیافت کے کام کیے)، یعنی مشرک لوگ بزرگی میں مؤمنوں کے مثل نہ ہوں گے (برابر برابر من کی زندگی اوران کی موت) دُنیا وآخرت میں، یعنی جوکوئی ایمان پر مرے گا وہ ایمان پر اٹھے گا اور پھٹر پر مرے گا وہ کفر پر اٹھایا جائے گا۔ (کیسائر افیصلہ کرتے ہیں) جو وہ کرتے ہیں اور شرک اور حدے نتیے کو برابر رکھتے ہیں۔

وَخَكَنَ اللَّهُ السَّالُوتِ وَالْرَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِكُونِي كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كُسَبَتَ

اور پیدا فرمایا اللہ نے آسانوں اور زمین کو بالکل حق ،اور تا کہ بدلہ دیا جائے ہرایک ، جواس نے کمار کھا ہے

### وَهُولِا يُظْلَنُونَ ﴿

اوروه ظلم نه کیے جائیں۔

(اور پیدافر مایا اللہ) تعالی (نے آسانوں اور زمین کو بالکل من ) رائی اور عدل کے ساتھ۔ ور پیفائی نے عدالت ہیں ہے کہ نیک کام کرنے والے اور بدکار اور موحداور مشرک میں تفاوت ہو۔ اور ) بیاس لیے بھی، (تا کہ بدلہ دیا جائے ہرا یک جواس نے کمار کھا ہے) بھلائی ۔۔یا۔ بُر انی ۔ اور وظلم نہ کیے جائیں)، یعنی نیک لوگوں کے ثواب میں کی اور بُروں کے عذاب میں زیادتی نہ ہو۔ بلکہ۔ ہرایک کواس کے ممل کے موافق جزا ملے۔

افر على على الحك الهذه فورد و الفلك الله على على و حكور و حكار على سموم وراد يمونواجس في المحدود بن فواجش و اور مراه ركما أس كوالله في من من بناليا بنامعود ابن فواجش و اور مراه ركما أس كوالله في من بناليا بنامعود ابن في من بناليا بنامعود ابن في بناليا بنامير بنائل بنائ

اوراًس کے دل بر،اورڈال دیا اُس کی آئے بربردہ۔تو کون راہ دے اُسے اللہ کے بعد،

#### اَفَالَاتُكُاكُرُونَ@

تو کیاتم لوگ سوج ہے کام ہیں لیتے ؟

( ذراد کیھوتو! جس نے بتالیا اپنامعبودا پی خواہش کو ) لیمنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور اس

كاحكم إس طرح مانتا ہے جس طرح خدا كاحكم ماننا جا ہيے۔۔ يا بيكہ۔۔ا پيے معبود كواپي آرز و بناليتا ہے أ

لعنی ایک بت پوجتا ہے اور جب دوسرابت اُس سے بہتر دیکھتا ہے تو پہلے کوچھوڑ دیتا ہے اور دوسر م

کی پرستش کرنے لگتاہے۔ (اور گمراہ رکھااس کواللہ) تعالیٰ (نے علم کے ہوتے)۔

لیعنی جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مقابلہ میں اپنے نفس کی اطاعت کی اور اپنی خواہش کے آگے سر جھکا یا، حالا نکہ اُس کو علم تھا کہ اللہ تعالیٰ اِن کاموں سے راضی نہیں ہے اور اُس نے اِن کاموں سے منع فر مایا ہے، اُس کے باوجود اُس نے اپنے علم کے تقاضے پر عمل نہیں کیا اور اُس نے علم کے باوجود گر اہی کو اختیار کرلیا، تو اللہ تعالیٰ نے اُس کے اندر گر اہی کو پیدا کر دیا۔

۔۔یایہ کہ۔۔اللہ تعالیٰ کو اُس کے متعلق علم تھا کہ اُس کی روح کا جو ہر نیکی اور پر ہیزگاری کو قبول نہیں کر ہے گا،اور جب اُس کواختیار دیا جائے گا،تو وہ ہدایت کے مقابلہ میں گراہی کو اختیار کر ہے گا،تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اُس علم کی بنیاد پر جو اُس کے انجام کے باب میں اُسے تھا اُس کے لیے کفراور گراہی کو مقدر کر دیا۔

(اورمهرلگادی اُس کے کان) پرتا کہ تن بات نہ سنے (اوراُس کے ول پر) تا کہ آیاتِ تن نہ سنے (اوراُس کے ول پر) تا کہ آیاتِ تن نہ سنجھے۔ (اورڈال دیا اُس کی آنکھ پر پردہ) اور پوشش تا کہ عبرت حاصل کرنے کی نظر سے نہ دیکھے۔ (اللہ کون راہ دے اُسے اللہ) تعالیٰ (کے) جھوڑ دینے کے (بعد، تو کیاتم لوگ سوچ سے کام نہیں لیتے) اور نصیحت نہیں بکڑے۔ تو نفیحت بکڑ واور متنہ ہو جاؤ۔

وَقَالُوْامًا هِي إِلَّاحِيَاتُنَا النُّ ثَيَّا نَكُونَ وَكَنِّيا وَمَا يُهْلِكُنَّا إِلَّاللَّهُوْ

اورده لوگ بولے که تنبیل ہے مر ہاری یمی زندگی دُنیاوی، کدمرتے جیتے رہتے ہیں، اور نبیل ختم کرتا ہمیں مگرز ماند"

وَمَالَكُمُ بِلَالِكُونَ عِلْمِ إِنَ هُمُ إِلَّا يَظُنُّونَ ©

اوراً نہیں اُس کا پچھلم نہیں۔بس وہ گمان دوڑ اتے پھرتے ہیں۔

(اوروہ لوگ) جو بعث وحشر کے منگر ہیں (بولے، کہبیں ہے مگر ہماری بہی زندگی وُنیاوی) جو

ہمیں حاصل ہے، (کہ مرتے جیتے رہتے ہیں)۔ یعنی ہم میں سے بعضے مرتے ہیں اور بعضے جیتے ہیں۔
اوراحمال رکھتا ہے کہ اس بات کے قائل ند ہب تنائخ 'رکھتے ہوں اوراُن کے نزد یک ہیہو
کہ جومرتا ہے اُس کی روح دوسر ہے ہم سے تعلق پکڑ لیتی ہے، اور دُنیا ہی میں پھر ظہور کرتا ہے،
یہاں تک کہ دوبارہ مرجا تا ہے۔ پھراور کسی جسم کے ساتھ روح وابستہ ہوجاتی ہے۔
(اور انہیں) یعنی اُن کا فروں کو (اِس کا پچھ علم نہیں) کہ اِن زمانوں کو اُلٹنے والا اور اُن میں تصرف
(اور انہیں) یعنی اُن کا فروں کو (اِس کا پچھ علم نہیں) کہ اِن زمانوں کو اُلٹنے والا اور اُن میں تصرف
کرنے والاحق تعالی ہے، اور زمانے کو کسی کام میں پچھا ختیار نہیں۔ (بس وہ گمان دوڑاتے پھرتے
ہیں) اور زی تقلید سے بے دلیل بات کہتے ہیں۔

# وإذا ثنتلى عليهم اليثنا بيني قاكان مجتنهم الآن كالواا عنوا بالإينا

اور جب تلاوت کی جاتی ہیں اُن پر ہماری روش آیتیں ،تونہیں رہتی کٹ ججتی اُن کی ،مگریہ کہ بول پڑے کہ

# ان كنهم مرويق

"لاؤبهارے باپ دادوں کواگر ہے ہو"

(اور جب تلاوت کی جاتی ہیں اُن پر ہماری روش آیٹیں) جو بالکل واضح اور صاف دلالت کرنے والی ہوں بعث ونشر کے باب میں، (تو نہیں رہتی کٹ ججتی اُن کی مگریہ کہ بول پڑے کہ لاؤ ہمارے باپ دادوں کواگر سے ہو)۔ یعنی اگر ہوتم سے کہنے والے خلق کوزندہ کرنے میں مرنے کے بعد قیامت کے دن۔ اور یہ بات وہ جہل اور عناد سے کہتے ہیں، اس واسطے کہ مُر دول کوزندہ کرنے کا وقت مقرر کیا گیا ہے خاص وقت کے ساتھ، ایسی وجہ پر جومقت اے حکمت ہے۔ پس اگر فر مائش کے وقت نہ موجود ہوجا کیں، تو عاجزی پر گمان نہ کرنا چاہیے۔

قل الله يجريبكم ثقر بمينتكم ثقريج بكائم أن يجر القيمة لارتيب فيهر

کہددوکہ"اللّٰدزندگی دیے تہمیں، پھرموت دیے تہمیں، پھراکٹھا کرے گاتمہیں قیامت کے دن،جس میں کوئی شک نہیں،"

## وَلِكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ <sup>©</sup>

لیکن بہتیر ہے لوگ علم ہی نہیں رکھتے۔

اَ ہے مجبوب! (کہدو کہ اللہ) تعالی (زندگی دیے مہیں) مال کے پیٹ میں، (پھرموت دے

و م

تمہیں) وُنیا میں، (پھراکٹھا کرے گاتہ ہیں قیامت کے دن، جس) کے آنے (میں کوئی تک نہیں ہوگئی کہ نہیں ہوئی تک نہیں گ لیکن بہتیرے لوگ) نظر وفکر کی کمی اور تصور کے سبب (علم بی نہیں رکھتے)۔

# وبله ولك الماوت والزرض وكؤم تقوم التاعة يومين يخسر المبطون

اورالله کی ہے شاہی آسانوں اور زمین کی۔ اور جس دن قیامت کھڑی ہوگی، خیار نے میں رہیں گے باطل والے ہو اور اور ) اگریہ کلی اور نہم منتقیم سے کام لیس، تو اِن پر ظاہر ہوجائے کہ (اللہ) تعالی ( کی ایس آسانوں اور زمین کی ۔ یعنی اللہ تعالی ہی رب العالمین ، فہل اللہ کو یہ وار خوس میں اللہ تعالی ہی رب العالمین ، فہل اللہ کو یہ والے کا در مطلق اور مختار کے میں رہیں سے باطل والے ) اور مطلق اور مختار کے میں رہیں سے باطل والے ) اور مان کا نقصان یہ ہوگا کہ دوز خ میں پھریں گے۔

# وَتَرَى كُلِّ النَّهِ جَالِثِيَّ كُلُّ التَّهِ ثُلُّ التَّهِ ثُلُكُ التَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُن

اوردیکھوگے ہرامت کوزانو کے بل گری پڑی۔۔ہرامت بلائی جائے گی اپنے تامہ اعمال کی طرف کہ " "آج کے دن بدلہ دیے جاؤ کے جو پچھ کرتے تھے۔

(اور) اُس دن (دیکھومے ہرامت کوزانو کے بل گری پڑی)۔۔اور (ہرامت بلائی جائے گی اپنے نامہءاعمال کی طرف)اوراُن کو کہیں گے (کہ آج کے دن بدلہ دیے جاؤ کے ) اُن کرتو تو ں وُ کا (جو کچھکرتے نتھے)۔

# ۿڹٳڮؿڹٵؽڹڟؚؿٵؽؽڴؠٳڰؾٚٳٵڰٵۺؾۺڿٵڰڹڠڰٷؽ

یے ہمارادفتر جو بول رہائے پر بالکل ٹھیک۔ بلاشہ ہم درج کرتے تھے جو پھیم کیا کرتے تھے۔
اور دیکھو(بیہ ہے ہمارادفتر) جس کے لکھنے کا تھم ہم نے کراماً کا تبین کو دیا تھا (جو بول رہا ہے ہم پر بالکل ٹھیک) ، بینی ظاہر کررہا ہے تم پر تمہارے اعمال سچائی کے ساتھ ، نہ کم نہ زیادہ۔ (بلاشبہ ہم درج کی سے تھے) ، بینی کھواتے تھے اِس میں وہ (جو پھیم کمیا کرتے تھے)۔

معالم میں ہے کہ جب دونوں فرشتے بندوں کے عمل آسان پر لے جاتے ہیں، توحق تعالیٰ اُس کیصے میں وہ عمل ثابت رکھتا ہے جس پرتواب۔ یا۔ عذاب ہواور لغواور بیہودہ کو مٹادیتا ہے۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ بیکھوانا لورِ محفوظ میں سے ہے، اس واسطے کہ آدمیوں کے نامہ واعمال سال بسال لورِ محفوظ سے فرشتوں کو سپر دکرتے ہیں۔

فَأَقُا النِّينَ المُوَّاوَعِلُوا الصّلِحَتِ فَيُكَ خِلْهُ وَرَبُّهُ فَي رَحْمَتُ وَلِكُ هُوالْفَوْرُ لِللَّهُ وجس نايان قبول كرليا تقااور كرنة كام كيه تق ، تو أنبيل داخل فرمائ كا أن كارب ابى رحمت ميل ، يبى ب

المُبِين ﴿ وَالمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ الْخَوْدُا الْحَرَاكُ الْمِنْ تَتَلَى عَلَيْكُو

روشن كامياني و اورجنهوں نے انكاركيا تھا۔ يوسنيں كے كە"كيانبيس برهى جاتى تھيں ميرى آيتين تم بر؟

## فَاسْتُكُبُرُتُمْ وَكُنْتُمْ وَكُنْتُمْ وَكُنْتُمْ وَمِنَّا فَجُرِفِينَ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ

توغروركرتے تقےتم" اورتم جرائم بيشہ تھ

(توجس نے ایمان قبول کرلیا تھا اور کرنے کے) لائق (کام کیے تھے، تو انہیں داخل فرمائے گا اُن کارب اپنی رحمت میں) کہ تجملہ اُس کے بہشت ہے۔ اور (یبی) رحمت میں داخل کرنا (ہے روشن کامیا بی ) اور بامراد ہونا۔ (اور جنہوں نے اِنکار کیا تھا۔ توسیٰں گے) کہ اُن سے کہا جا رہا ہے (کہ کیا نہیں پڑھی جاتی تھیں میری آیتیں تم پڑ تو غرور کرتے تھے تم) اور ایمان لانے سے اِنکار کرتے تھے، (اور) یہاں لیے کہ (تم جرائم پیشہ) مشرک (تھے)۔

واذافيل إن وعداللوحق والسّاعة لاربيب فيها فلتُم قائل ري ما السّاعة

اورجب کہا گیا کہ"اللہ کاوعدہ فق ہے،اور قیامت میں کوئی شک نہیں،" توتم کہتے تھے کہ" ہمارے قیاس میں نہیں آتا، کہ کیا ہے قیامت۔

## ان تُظنّ (لاظنّا وَمَا حَنْ بِسُتَيْقِنِينَ اللهُ اللهُ

ہاراخیال ہے کہ بس وہ خیال ہی خیال ہے اور ہم یقین کرنے والے بیس"

(اور) تہاری سرشی کاعالَم بیتھا کہ (جب کہا گیا) تم ہے (کہاللہ) تعالی (کا وعدہ حق ہے) حشر، حساب اور ثواب وعذاب کے باب میں، (اور قیامت میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے کہ ہمارے قیاس میں نہیں آتا کہ کیا ہے قیامت ؟ ہمارا خیال ہے کہ بس وہ خیال ہی خیال ہے) یعنی اُ مسلمانو! تم بھی اِس کا صرف گمان ہی رکھتے ہو، اور تم کو بھی قیامت قائم ہونے کا یقین نہیں۔ (اور) رہ گئے ہم مشرکین تو (ہم) تو (یقین کرنے والے نہیں)۔

ويك المحمسية الشما علوا وحاق مهم قاكانواب يستهر ووق وفيل اليوم نسلم المراكم من المراكم من المراكم من المراكم من المراكم من المراكم والمراكم المراكم والمراكم والمركم والمركم

ہم تہ ہیں بھولا جیسا قرار دیں گے، جس طرح تم بھولے نتھا ہے اُس دن کے ملنے کو،اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے،اور نہیں ہے تمہارا کوئی مددگارہ

بالآخرروزِ قیامت نمایاں (اور ظاہر ہو گئیں انہیں کرائیاں اُس کی جو کرتوت کیے تھے،اور گھیر لیا نہیں اُس عذاب نے جس کا مضما کرتے تھے اور تھم دیا گیا کہ آج ہم تمہیں بھولا جیسا قرار دیں کے ) اور چھوڑ دیں گے تم کوجہنم میں، جسے بھولی ہوئی چیز کوچھوڑ دیتے ہیں۔ (جس طرح تم بھولے تھا ہے اس دن کے ملنے کو )۔ لیمن تم نے اِس دن کو یا در کھنے سے غفلت برتی ۔ الغرض ۔ عافل رہے (اور) اب (تمہارا ٹھکانہ آگ ہے)۔ (اور نہیں ہے تمہارا کوئی مددگار) جو اِس آگ سے بچالے۔

ذلكم بأنكم المخان أليت الله هزوا وعرفكم الخاوة الثانيا فاليوم

ياس كيك بلاشبه بنار كها تقاتم في الله كي آينول كو غداق ، اور دهوك ديا تقاتم بين دُنياوي زندگي في "تو آج كون

لايجر كونها ولاهم يستعتبون

نەنكالے جائيں گے وہ أس سے، اور نہ وہ رضا مند كيے جائيں گے۔

(بیاس لیے کہ بلاشبہ بنار کھا تھاتم نے اللہ) نعالی (کی آینوں کو فداق)۔ اُس پرتم ہنتے تھے اور اُس کے تعلق سے غور وفکر نہیں کرتے تھے۔ (اور دھوکا دیا تھاتمہیں وُنیاوی زندگی) کے بیش و آرام (نے)۔ تم حیاتِ فانی پر پھولے تھے اور حیاتِ جاودانی کو بھولے تھے۔ (تو آج کے دن نہ نکالے جائیں گے وہ اس) آتشِ جہنم (سے، اور نہوہ رضا مند کیے جائیں گے)۔ یعنی اُن سے بینہ کہا جائے گا کہتم عذر خواہی کروتا کہتم سے ہم خوش ہوجائیں، کیونکہ خداکی خوشنودی اُن سے بہت دُور ہے۔ گا کہتم عذر خواہی کروتا کہتم سے ہم خوش ہوجائیں، کیونکہ خداکی خوشنودی اُن سے بہت دُور ہے۔

فَلِلْهِ الْحَمَدُ دُبِّ السَّلْوِرِ وَرَبِّ الْدُرْضِ دَبِّ الْعَلِينَ @وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ

تواللہ بی کے لیے حد ہے، پالنے والا آسانوں کا اور پالنے والا زمین کا ، پالنے والا سارے جہان کا۔ اور اُسی کے لیے ہوائی

فِي التَّمَاوْتِ وَالْرَبْضِ وَهُوَ الْعَنِي يُرُّالِحُكِيُّ

آسانوں اور زمین میں۔اور وہی عزت والاحکمت والاہے۔

(توالله) تعالى (بى كے ليے حمد ہے، يالنے والا آسانوں كواور يالنے والاز مين كا، يالنے والا

Marfat.com

الح

سارے جہان کا)۔ بزرگی اور بڑائی سب اُسی کے واسطے ہے، تو اُسی کی فرما نبرداری کرنی جا ہیے اور اُس کے آٹارِ قدرت ظاہر ہیں ساری کا سکات میں۔ (اور اُسی کے لیے ہے بڑائی آسانوں اور زمین میں اور وہی عزت والا) ہے اور غالب ہے ساری مخلوق پر۔اور (حکمت والا ہے)، یعنی سب کا موں کا جانے والا ہے۔
کا جانے والا ہے۔

الحمد للد ، تم الحمد للد ، بعونه تعالى و بفضله ببعانه ، آج بتارت في ١٠١٨ مرد جمادى الاولى ٣٣ ١٠١١ مرد و مطابق - ١٠١٨ بروز چهار شنبه ، يجيبوس پاره اور سوره الجاثية كي تفسير كم مل بهو كى - وعا كوبول كه مولى تعالى باقى قرآن كريم كي تفسير كو كمل كرنے كى توفيق مطافر مائے ، اور قكر وقلم كوا پى حفاظت ميں ركھ - كى توفيق منظ قريات ، اور قكر وقلم كوا پى حفاظت ميں ركھ - آمين يَامُ جِينب السَّائِليُنَ بِحَقِ طُه وَيْسَ ، بِحَقِ نَ وصَ وَبِحَقِ يَابَدُ وُ حُورُمَةِ بِحَقِ نَ وصَ وَبِحَقِ يَابَدُ وُ حُورُمَةِ بِحَدِيْمَ اللهُ تعالى عليه واله واسمامه وسلم ملى الله تعالى عليه واله واسمامه وسلم منى الله تعالى عليه واله واسمامه وسلم منى الله تعالى عليه واله واسمامه وسلم منى الله تعالى عليه واله واسمامه وسلم و منه و

سَيْنَالِنَّهُ الْمُنْ الْمُنْمِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم



پنجوالله الدّهنان الرّحينيو بعومة تعالى وبفضله سجاعهٔ الآئ بتاریخ ۱۲۷ جمادی الاولی ۱۲۳ساھے۔ مطابق۔ ۱۲۰ بریل ۲۰۱۲ء بروز جمعه مپارکہ چھینسویں پارہ اور سورہ الاحقاف کی تفییر شروع کردی ا مولی تعالی اس کی اور اس کے بعد باتی قرآن کریم کی تغییر کو کمسل کر معاوت مرحمت فرما کے اور قرق الم کواپی حفاظت خاص میں رہے معاوت مرحمت فرما کے اور قرق کم کواپی حفاظت خاص میں رہے آمین یام جیب السّائیلین بیحق طاہ ویاس ابد عقق ن وص و میں قرم جو مقد سید نا محصل ملی الشقال علی والد



# سننة الرحقاف



سورة الاحقاف.\_.١٧ مكيه ٢٧

اِس سورت کا نام الاحقاف ہے، جو اِس سورہ کی آیت الے سے ماخوذ ہے۔۔ نیز۔۔ اطادیث میں بھی اِس سورت کو احقاف سے تعبیر کیا ہے۔ اِس سورت کی آیت الے میں جو الاحقاف کا ذکر ہے، اُس سے مراد بلنداور طویل نیلے ہیں۔ دراصل اِس سے مراد قوم عاد کے گھر ہیں۔ یہ نیلے کمن میں ہیں جہاں قوم عادر ہی تھی۔ بیسورت الذاریات سے پہلے اور الجاثیہ کے بعد نازل ہوئی۔ اِس سورہ کا اور سورہ الجاثیہ کا زمانہ نزول ایک ہی ہے۔ اِس سورہ مبارکہ کا بھی اِفتتاح اُنہیں آیات سے کیا گیا ہے جن سے سورۃ الجاثیہ کا اِفتتاح کیا گیا۔ قرآنِ کریم کی اِس ہوایت ماب سورہ مبارکہ کو۔۔یا۔قرآنِ کریم کی تلاوت کو شروع کرتا ہوں میں۔۔۔

بستوالله الرَّحُلن الرَّحِيْمِ

نام سے اللہ کے برامہر مان بخشنے والا

(نام سے اللہ) تعالیٰ (کے)جو (بڑا)ہی (مہربان) ہے اینے سارے بندوں پراورموَمنین کی خطاوُں کا (بخشنے والا) ہے۔

# حَمِقَ تَنْزِيْلُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ وَ

ح م • أتارتا كماب كاعزت والحكمت والالله كى طرف سے ب

(حم)\_

امام قشیری نے فرمایا ہے کہ عاء اِشارہ ہے تھم الہی کی طرف اور نمیم کنایہ ہے نمجد پادشاہی کی جانب حق تعالی این تھم کامل اور مجدِشامل کی قشم ارشاد فرما کر کہنا ہے کہ جو مجھ پر ایمان لایا اُس پر گراب نہ کروں گا، اور اِن کلمات کی تئم بینٹزیل یعنی (اتارنا کتاب کا) بعض کے بعد بعض، (عزت والے اللہ) تعالی (کی طرف سے ہے) جو تو کی اور غالب ہے تھم صائب دینے والا افعال اور اقوال میں۔ اُس کے غیر کی طرف سے کتاب کا اتارنائہیں ہے۔

اور چونکہ بہ کتاب ہے صدیحکمت والے نے نازل کی ہے اس لیے اِس کی ہر ہرآیت میں بے صدوحساب حکمتیں ہیں۔ حق تعالی فرما تاہے کہ۔۔۔

13.25 E

# مَا خَلَقْنَا السَّلُوتِ وَالْرَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَّ اللَّهِ الْحُقِّ وَإَجِلِ مُسَمَّى

نہیں پیدافر مایا ہم نے آسانوں اور زمین اور اُن کے درمیان کی چیز دل کو گرحق ، اور مدت مقررہ کے لیے۔

## وَالَّذِينَ كُفُرُواعَنَّا أَنْذِرُوا مُعَرِّضُونَ ۞

اورجنہوں نے کفراختیار کیا اُس ہے جس سے ڈرائے گئے ہیں، رُوگرداں ہیں۔

(نہیں پیدافرمایا ہم نے آسانوں اور زمین، اور اِن کے درمیان کی چیزوں کو)، لینی اقسام مخلوقات اور انواعِ موجودات کو (گرحق، اور مدت مقررہ کے لیے) رائی کے ساتھ۔ ایسی وجہ پر جواس کی حکمت اور عدالت کی جاہی ہوئی ہے۔

حاصلِ کلام یہ ہے کہ کی گا تات غرض سے الغہ کے ساتھ فرمائی گئی ہے۔ اِس زمین کو مکلفین کے لیے دارِقر اربنادیا تا کہ قیامت کے دن اُن کو جزاد ہے جنہوں نے نیک عمل کیے اوراُن کو سزاد ہے جنہوں نے نیک عمل کیے اوراُن کو سزاد ہے جنہوں نے بُر عمل کیے ۔ پس اللہ تعالی نے کسی کوعبث اور بے فاکدہ نہیں بنایا۔ اوراللہ تعالی نے اِس جہان کواس لیے بھی پیدائیں کیا کہ یہ ابدالآ بادتک باقی دار ہے، بلکہ اِس جہان کو مکلفین کے لیے دار العمل بنایا ہے کہ وہ اِس وُنیا میں نیک عمل کریں اور آخرت میں اُس کی اچھی جزایا کیں۔ پھر ایک مقررہ وقت پر اللہ القالی اُس جہان کو فات کی دور ایک مقررہ وقت پر اللہ القالی اُس جہان کو فات کردے گا۔ اِس آیت میں اُس کی اچھی جزایا کمیں۔ وہی وقت مراد ہے۔

اس آیت میں بیدلیل بھی ہے کہ قیامت کا واقع ہونا اور مرنے کے بعد اٹھنا برق ہے،

کونکہ اگر قیامت قائم نہ ہواور مُر دوں کو زندہ نہ کیا جائے ، تو جن مظلوموں کا وُنیا میں ظالم سے بدلہ نہیں لیا گیا وہ بغیر جز اکے رہ جا کیں گے۔ اِسی طرح کفار بغیر عذا ب کے اور مومنین بغیر تو اب کے رہ جا کیں گے۔ اور بیا کہ حقیقت کے طرح کفار بغیر عذا ب کے اور مومنین بغیر تو اب کے رہ جا کیں گے۔ اور بیا کہ حقیقت کے خلاف ہے کہ اللہ تعالی نے آسانوں اور زمینوں کو اور اِن کے درمیان کی چیز وں کو صرف حق کے ساتھ بیدا کیا ہے۔

(اورجنہوں نے کفراختیار کیا اُس سے جس سے ڈرائے گئے ہیں) لیتی ایمان نہیں لاتے آخرت کا اورجس چیز سے انہیں ڈرایا جا تا ہے اُس سے (روگرداں ہیں) اور منہ پھیرنے والے ہیں۔ نہ اُسے تسلیم کرتے ہیں اور نہ اُس میں غور وفکر کرتے ہیں۔اَ رمجبوب! اُن سے۔۔۔

## 

امُرَلَّهُمُ شِرْكُ فِي التَّمَاوْتِ إِينُونِي بِيكِنْ مِن قَبْلِ هَٰذَا أَوَاثُرُيْ

یا اُن کا کچھ بھی حصہ ہے آسانوں میں۔ لاؤمیرے پاس کوئی کتاب اِس سے پہلے کی ، یا کوئی روایت اگلول کا

## مِن عِلْمِ إِن كُنْتُمُ مِلْ فِينَ ۞

. بچابچایاعلم،اگریسچهو**•** 

( كهدوكد ذرابتاؤتو كه جس كي دُم إنى دية بو) اورجه يوجة بو (الله) تعالى (كے ظلاف)

وراُس کے سوا، جیسے بت ، فرشتے اور جن وغیرہ ، (وکھا تو دو مجھے کہ کیا پیدا کیا انہوں نے پچھز مین سے؟) بینی اُس کے اجزا سے کون ساجز ہے جو اُن کی مخلوق ہے۔۔ (یا ان کا پچھ بھی حصہ ہے آسانوں) کی

ں ہیں۔ اور چونکہ ظاہر ہے کہتمہارے معبود عاجز ہیں اوراُن کو زمین وآسان میں پھھتصرف پیدائش (میں)۔اور چونکہ ظاہر ہے کہتمہارے معبود عاجز ہیں اوراُن کو زمین وآسان میں پھھتصرف

نہیں ،توانہیں برستش میں میراشریک کیوں کرتے ہو؟

(لاؤ میرے پاس کوئی کتاب اِس) قرآنِ کریم کے اُڑنے (سے پہلے کی) کہ اُس کتاب اِس کا کہ اُس کتاب اِس کا کہ اُس کتاب اِس کا کھی کا کہ اُس کتاب اِس کا کھی کا تھی کا کھی کھی کے کہا کی کھی کا کھی کا

مو)اينے دعویٰ میں۔

جب مشرکین اِس دلیل میں عاجز آئے،توحق تعالیٰ نے اُن کی گمراہی کے باب میں اللہ

## وَفَى أَصْلُ فِتَى يَنْ عُوا مِنْ دُونِ اللهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَكَ

اوراً سے زیادہ کون ہے راہ ہے ، جو دُ ہائی دے اللہ کے خلاف والول کی جوند کہنا کرے اُس کا

## إلى يَوْمِ الْقِيْدَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَا يِهِمُ عَفْدُنَ ٥

قیامت تک، اوروه اُن کی و بائی سے زے بے جربیں۔

(اور)واضح فرمادیا کہ(اس سے زیادہ کون بےراہ ہے جو کُم اِلَی دے اللہ) تعالیٰ (کے خلاف والوں کی) اورائے نے ایرائے ہے۔ نیز۔ معبور تمجھ کر پکارے، اوروہ بھی ایسے کو (جونہ کہنا کرے اُس کا قیامت

تک)۔اُس کی بات کوتبول کرنا تو بڑی بات ہےاُ ہے جواب تک نددے۔(اور) جواب دیے کا سوال اُ بی کیا ہے،اس لیے کد(وہ) بت (اُن کی دُہائی سے زے بے جربیں)۔

۔۔الحاص۔۔اگرمشرک اپنے معبودِ باطل کوعمر وُنیا کی مدت تک پکاریں تو اجابت کا اثر اُس سے ظاہر نہ ہوگا ،اس لیے کہ وہ بت اپنے پکار نے والے بت پرستوں کی پکار سے غافل و بے خبر ہیں۔
اور جب وہ اُن کا پکار ناسنتے ہی نہیں تو جواب کیونکر دیں۔ پس بد بخت ہے وہ جو سننے والے اور قبول
کر نے والے خداوند کی عبادت سے دست بردار ہواور چند بے جس جماد ، جوند دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں
اُن کی عبادت کی طرف متوجہ ہو۔ بت پرست اپنے باطل معبود ول سے شفاعت اور مددگاری کی امید
میں رہے۔۔۔۔

وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمُ آعُدُ آءً وَكَانُوا بِعِبَا دَيْهِمُ لَفِي بَنَ ٥

اور جب حشر میں لائے گئے لوگ، تو ہو گئے اُن کے دشمن ، اور ہو گئے اُن کی پوجا باث ہے منکرہ (اور جب حشر میں لائے مجے لوگ تو ہو مجئے اُن کے دشمن ، اور ہو مجئے اُن کی بوجا یا ہے ہے

منکر)۔

یعن بت کہیں گے کہ انہوں نے ہماری پرستش نہیں کی، جیسا کہ فق تعالی نے فرمایا ہے وکو کا افتاح کے کہ میں گے کہ میں کے کہ میں تو بتوں کی پرستش نہیں کی، جیسا کہ فق تعالی نے فرمایا ہے کہ دریا مالکتا مستور کی ۔ آخرت میں تو وہ حشر ہوگا جو ابھی فدکور ہوا، مگر دُنیا میں اِن کا حال ۔۔۔

واد المتنالى عليهم المثنا بين عالى الذين كفروالحق المائن كالمراك والمتناعاة المراك الدين كفروالحق المناعاة الم الدين الدين الدين كاجب كالمحالة المراك وثن آيت بولية بهول في الكاركرديات كاجب كرة بكا أن كياس كه هذا المحرفي المحرفي في المحرفي المحرف المرين في المرين في المحرف المرين المحرف المحرف المحرف المحرفي المحرفي المحرف الم

## بَيْنِي وَبَيْكُمُ وْهُوالْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ٥

وه میرے درمیان اور تمہارے درمیان ۔ اور وہی غفور رحیم ہے •

(اور) اُن کی خرد ما غی ہے کہ (جب الاوت کی جاتی ہیں اِن پر ہماری روثن آیتیں) اِس مال میں کہ کھلی ہوئی ہیں اِس سے اعجاز کی دلیس ، تو (بولے جنہوں نے اِنکار کردیا حق کا جبکہ آچکا اِن کے پاس ، کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے یا بک دیتے ہیں) ، یعنی صرف جادو ، ی کہنے پر بس نہیں کرتے ، بلکہ پر کواس بھی کرتے ہیں (کہ گڑھ لیا ہے اِس کو) ۔ یعنی پنجبر نے اپ طور پر اِس کلام کو تیار کر لیا ہے ور پھر اِس کو خدا کا کلام کہ کر پیش کیا ہے ۔ (جواب دو کہ اگر میں نے) ۔ بنزش عال ۔ (گڑھ لیا ہوتا سے) ، پھر (تق) یہ بہت بڑا گناہ ہوتا اور پھر اِس کی جزامیں عذاب بھی بہت بڑا مقرر کیا جاتا ، ایسا کہ (تم میں سے بچھ بھی دفع کرنے پر قادر نہیں ۔ تو تم خود ، ی سوچو کہ جب صورتِ حال ہے ہے تو و ، تو تم اس میں سے بچھ بھی دفع کرنے پر قادر نہیں ۔ تو تم خود ، ی سوچو کہ جب صورتِ حال ہے ہے تو ہی کیونکر جرائت کروں گا اور کس مددگار کے بھرو سے میکام کروں گا۔

یادرکھوکہ (وہ خوب جانتا ہے جس میں تم پڑے رہتے ہو) اورغور وخوض کرتے رہتے ہو، تو تم پی اِن خام خیالیوں سے بازآ و اور قرآنِ کریم کوسحر اور افتراء کیا ہوانہ قرار دو۔ یا درکھو کہ حق تعالی گواہ ہے کہ بینہ سحر ہے اور نہ ہی اللہ تعالی پر افتراء۔ اور (کافی مواہ ہے وہ) لیمنی حق تعالی (میرے درمیان ورتم ہاں ۔ وہ میری گواہی دے گا کہ میراکلام سے تھا اور میں نے تم کواحکام پہنچا دیے۔ اور تم پر گواہی دے گا کہ تم جھوٹ ہولے اور تم نے عنادو اِنکار اور فساد کیا۔ (اور وہی غفور) ہے لیمنی بخشے والا ہے اسے جوشرک سے تو بہرے اور (رحیم ہے) لیمنی مہر بان ہے اس پر جوابیان میں پکا ہو۔

# عُلَى مَا كُنْتُ بِنَ عَاقِنَ الرُّسُلِ وَمَا آذرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُورُ

اعلان کردوکہ بنبیں ہوں میں پچھ بدعت رسولوں کی جماعت ہے،اور نہ میں انکل نگاؤں کہ کیا کیا جائے گامیر کے ساتھ اور تمہارے ساتھ۔

## ٳڶٲڰڽۼٳڒڡٵؽٷۧؽٳػٷٵٵٵڒۮؽڕؽڒڟؠؽؽ٥

میں بتانے میں ہیں پیردی کرتا مراس کی جس کی وحی کی جاتی ہے میری طرف، اور میں کھلا کھلا ڈرسنانے والا ہی ہوں " اُے محبوب! (اعلان کردو کہ ہیں ہوں میں کچھ بدعت رسولوں کی جماعت سے)۔ لینی میں تم پر پہلا پیغمبر نہیں آیا ہوں ، مجھ سے پہلے بھی پیغمبر ہوئے تھے، تو تم میری نبوت کے کیوں منکر ہو؟ (اور

--ياپيرکه--

ان امور کا اجمالی علم مجھے دیا جا چکا ہے مگر ابھی اِس کے تفصیلی علم سے مجھے وہی الہی کے ذریع المخرنہیں کیا گیا ہے۔۔الحقر۔۔اب تک مجھے اپنی اور اپنے فرما نبر داروں اور ایمان والوں کی عاقبت بخیر ہونے کا جواجہالی علم دیا گیا ہے، وہ وہی الہی سے ہی حاصل ہوا ہے۔رہ گیا اِن امور کا تفصیلی علم اب تک جس سے مطلع نہیں کیا گیا ہوں ،اُس کے بھی حصول کا ذریع صرف وہی ربانی ہی ہے۔۔الغرض۔۔ نہیں پیروی کرتا ہوں میں مگراُس چیز کی جو وہی کی جاتی ہے میری طرف اور میں اُس سے درگر زنہیں نہیں پیروی کرتا ہوں میں مگراُس چیز کی جو وہی کی جاتی ہے میری طرف اور میں اُس سے درگر زنہیں کرسکتا۔ (اور) یہ اس لیے کہ ( میں کھلا کھلا ڈرسنانے والا بی ہوں) اور بینذ ارت خدا کا عطا کردہ میرا منصب ہے، اِس کے تقاضے کو پورا کرنا میرا فریضہ ہے۔۔الحاصل۔۔میں کاموں کے انجام کی خبر بے وہی کے نہیں دے سکتا۔

عدد کرد کیاتم سے انجام پرنظر کرئی ہے، اگریہ کا اللہ و کھی تھی ہے و میکھ کا اللہ کا تھی تھی ہے۔ کہددوکہ کیاتم نے انجام پرنظر کرئی ہے، اگریہ کتاب اللہ کا طرف سے ہوئی، اور تم لوگوں نے إنکار کر رکھا ہے اِس کا، اور کوائی دے دی

بني إسراءيل على مثله فالمن واستكر بثورات الله

ا یک اسرائیلی کواہ نے ایس کتاب پر ، پھرائیان کا علان کردیا ، اورتم بروائی کی ڈیٹک لیتے رہے۔ بے شک اللہ

لا بَهُرِى الْقُوْمُ الظُّلِمِينَ قَ

نہیں راہ دیتاا ندھیر مجانے والوں کو**"** 

آے محبوب! (کہددو کہ کیاتم نے) اپنے اِنگار وانتکبار کے (انجام پرنظر کرلی ہے؟) کہ (اگر یہ کتاب) جو (اللہ) تعالی (کی طرف سے) وجی کی (ہوئی) ہے، وہ واقعی قرآن من عنداللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہو، نہ جیسا کہ تمہارا گمان ہے کہ وہ جادو ہے۔۔یا۔۔میری من گھڑت باتیں ہیں۔ (اور) با وجود منجانب اللہ ہونے کے (تم لوگوں نے اِنگار کرر کھا ہے اِس کا،اور) صورت حال ہے۔ کہ (گواہی دے دی ایک امرائیلی گواہ نے ایسی)، یعنی تو حید، وعد و عید وغیر ہا کے مسائل پر مشتمل

Marfat.com

بج

رجیسی (کتاب پر)، کونکہ جیسے اِس میں معانی ہیں ایسے بی تورات میں تھے، یعنی اُس کے علوم قرآن کے مطابق تھے، گویا تورات کے جملہ مضامین اِسی میں ہیں۔ اب معنی یہ ہوا کہ گواہی دینے والے اسرائیلی تی شناس نے گواہی دیدوی کہ یقر آن واقعی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، اور بے شک بیدوی ربانی کے جنس سے ہے۔ اور بے شک بیدوی ربانی کے جنس سے ہے۔ یہ کی فر دِ بشر کا کلام نہیں۔ (پھر) اس اسرائیلی حق شناس نے اپنے (ایمان کا اعلان کر دیا اور تم) آئے یہود یو! اپنی (بڑائی کی فریک لیتے رہے)، تو سن لوکتم اِس کام میں اپنے اوپر فلاح کے ایک کی دیک اللہ کا ایک کی دیک کے ایک کی دیا اندھیر مجانے والوں کو)۔

جہورمفسرین کے زدیکہ وہ مردِق شناس جن کا اوپر ذکر ہوا ہے حضرت عبداللہ ابن سلام علی سے مفسرین کا کہنا ہے کہ بیسورہ زرتفسیرا گرچہ کی ہے لیکن اِس کی بیآ بیت مدنی ہے جسے نبی کریم ﷺ کے حکم سے کی سورہ کا حصہ بنادیا گیا ہے۔غزالی دورال قدس سرا نے اِس آ بیت کریم کیا ہے مطلب خیز ترجمہ کیا ہے "فرماد یجیے ذرابتاؤ تو کہا گریقر آن اللہ کی طرف سے ہواورتم نے اِس کے ساتھ کفر کیا ، تو سوچو تمہارا انجام کیا ہوگا حالانکہ بی اسرائیل میں سے ایک گواہ اس قرآن پر گواہی دے چکا ، تو وہ ایمان لایا اورتم نے تکبر کیا۔"

نی ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی ایک آگ ہے جولوگوں کو مشرق سے مغرب تک جمع کر ہے گی۔ اور اہلِ جنت کا پہلا کھانا مجھلی کی کلیجی کا ٹکڑا ہوگا۔ اور جب مردکا پانی عورت کے پانی پرغالب آجائے ، تو وہ بچہ کی شبیدا پی طرف تھینچ لیتا ہے اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی پرغالب آجائے ، تو وہ بچہ کی شبیدا پی طرف تھینچ لیتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام نے کہا اکٹر ہوگ آگ لا اللہ واکد کی تعرف کیا یا رسول اللہ! یہود بہت بہتان تراش توم ہے۔ اگر اُن کو میرے اسلام کا اِس

سے پہلے علم ہوگیا کہ آپ اُن سے میرے متعلق سوال کریں، تو وہ جھے پر بہتان لگا کیں گے۔ پھر یہود آئے، تو نبی ﷺ نے اُن سے سوال کیا کہ تم میں عبداللہ کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ ہم میں سب سے بہتر ہیں اور اُن کے والد بھی ہم میں سب سے بہتر ہیں۔ وہ ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اگر عبداللہ ابن مسلمان ہوجا کیں؟ تو یہود نے کہا کہ اللہ تعالی اُن کو اِس سے اپنی پناہ میں رکھے۔ پھر حضرت عبداللہ باہر نکلے اور کہا اُنٹھ کو اُل کے اللہ اللہ واکن کے کہا کہ وہ ہم میں سب سے یُرے ہیں اور سب سے یُرے ہیں اور اُن کی کہا کہ وہ ہم میں سب سے یُرے ہیں اور اُن کی کہا کہ وہ ہم میں سب سے یُرے ہیں اور سب سے یُرے خص کے بیٹے ہیں اور اُن کی کُرائیاں کیں۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ یارسول اللہ! مجھے اِسی چرکا خدشہ تھا۔

جن اندهر عپانے والوں کا اوپر ذکر ہوا ہے اُن بیوتو فوں کا خیال تھا کہ دینی مراتب وعہد کے بھی دُنیوی اسباب سے حاصل ہوتے ہیں۔ بیان کی سخت علطی تھی کیونکہ مراتب دینی کا وار و مدار کمالات نفسانیہ و ملکات روحانیہ پر ہے، اور بیمراتب دُنیا کے قش و نگار سے رُوگر دانی اور آخرت کی طرف بالکلیہ متوجہ ہونے سے حاصل ہوتے ہیں۔ جسے ایسے مراتب حاصل ہوتے ہیں وہ آخرت کے جملہ عہد ہو مراتب پر فائز ہوجا تا ہے، اور جو اِن سے محروم رہا اُسے بچھ نفیب ہوتے ہیں۔ اِن میں اُسباب وعلل کی ضرورت ہیں ہوتی۔ بال جو اِن اسباب وعلل کی ضرورت ہیں ہوتی۔ ہاں جو اِن اسباب وعلل کو پالیتا ہے، تو وہ بھی عطائے اسباب وعلل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں جو اِن اسباب وعلل کو پالیتا ہے، تو وہ بھی عطائے اللی سے ہوتا ہے، انسان کی اپنی ذاتی تا بلیت کو اِس میں سی تھی کا خل نہیں۔

## وَكَالَ الَّذِينَ كُفَّ وَالِلَّذِينَ المَثْوَالِوَكَانَ عَيْرًا قَاسَيْقُوكًا إِلَيْهِ

اور بو لےجنہوں نے کفرکیا ہے اُن کے لیے جوایمان لا بچے ہیں کہ"اگریہ بہتر ہوتا،تویہم سے پہلےنہ وینچے اِس کی طرف۔

## وَإِذْ لَمْ يَهْتَكُوْ إِنَّ فَسَيَقُوْ لُونَ هَٰذَا إِذَٰكَ قَدِينَا وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ فَسَيَقُوْ لُونَ هَٰذَا الْأَلْكُ قَدِينَا وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

اور جب كدراه نه پائى إسى ، تواب كبيس ككد "رانى كرهت ب

لین اندهیروالے اِن حقائق (اور) دقائق کوکیا جانیں۔۔چنانچ۔۔ (بولے جنہوں نے کفر کیا ہے)، یعنی بنوعامروغیرہ (ان کے لیے جوایمان لا چکے ہیں)، یعنی قبیلہ جہینہ وغیرہ کے لیے (کہ کریہ ہمتر ہوتا) یعنی اگریہ بین اگر بیا بمان لا نا بہتر ہوتا اور اپنا اندر راستی اور درستی رکھتا، (توبیہ) کمتر و مسکین اور فریب ولا چارلوگ (ہم سے پہلے نہ وہنچتے اس کی طرف)، کیونکہ ہمارار تبدان سے بہت بڑا ہے اور مارک بزرگی اور شہرت بہت ہے۔

ابن سلام اوران کے دوستوں کے اسلام کے بعد یہود نے کہا کہ جو پھی کھر کھی کہا گئی کہ ہیں کہ میں لایا ہوں اگر وہ خوب ہوتا ، تو اورلوگ ہم پر سبقت نہ لے جا سکتے اس واسطے کہ ہمیں ان سے میادہ علم ہے۔ (اور جب کہ راہ نہ یائی اس کی ) ، یعنی نبی کریم جو پچھلائے اس تک پہنچنے کی اوراس کو نبول کرنے کی تو فیق نمل سکی ، (تواب) اس کے سوااور کیا ( کہیں گے کہ پرانی گڑھت ہے )۔

۔ جنانچہ۔ انہوں نے ایسا کہا بھی کہ یہ جھوٹ پر انا ہے ، یعنی اسٹالوگوں نے بھی ایسا ہی کہا ہے۔ ۔ ورقاعدہ ہے۔ اورقاعدہ کے کہوگر جن امور سے بخر ہوتے ہیں اُس کے دشمن ہوجاتے ہیں۔

# ومِن قبلِه كِتْبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةُ وَهٰذَا كِتَبُ قُصِبِ قُصِبِ قُلِسَاكًا عَرَبِيًا

اور اِس کے پہلےموی کی کتاب، رہنمااوررحت۔اوربیکتابتقىدىق فرمانے والى بزبان عربی میں،

# لِيُنْذِرُ الَّذِينَ ظُلُكُوا ﴿ وَيُشْرِى لِلْمُحْسِنِينَ ﴿ لِيُنْذِرُ الَّذِينَ اللَّهُ وَيُشْرِينَ اللَّهُ وَسِنِينَ ﴾

تاكدورسنادے أنبيس جواندهير مجايا كيے۔ اورخوشخبرى احسان والول كے ليے

(اور) حال یہ ہے کہ (اِس کے پہلے موئی کی کتاب) توریت تھی۔کیا ہم نے اُس کو (رہنما)،
اللی دین کا پیشوا، (اور رحمت) کا سبب اُن لوگوں کے واسطے جواُ ہے باور کرتے ہیں۔ (اور یہ کتاب)
لیمنی قرآنِ کریم،اُس کتاب توریت بلکہ تمام آسانی کتابوں کی (تصدیق فرمانے والی ہے زبانِ عربی
میں) ،عرب کی آسانی کے لیے جے خطر عرب میں رسولِ عربی پرنازل فرمایا گیا، (تا کہ ڈرسنادے
المیس جواند میر مجایا کیے) کفراور معصیت کر کے۔ (اور) یہ کتاب (خوشخری) ہے (احسان والوں)
اورنیک کام کرنے والوں (کے لیے)۔ یہ خوش بخت وہی ہیں۔۔۔

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوْ النَّبُ اللَّهُ ثُمَّ السَّقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمُ يَحْزُنُونَ ا بے شک جو قائل ہو گئے کہ ہمارارب اللہ ہے، پھر اِس پرجم گئے ،تو نہ کوئی ڈر ہے انہیں ، اور نہ وہ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ (بے شک جوقائل ہو گئے کہ ہمارارب اللہ) تعالیٰ (ہے، پھر اِس پر ہم مکئے)۔ لینی قائم رہے اُس پراوراُس سے پھرے تہیں، لینی توحید پر کہ خلاصۂ علم ہے اور استقامت کہ منتہائے مل ہے، انہوں نے دونوں کوجمع کرلیا۔ ذہن سین رہے کہاستقامت برکی ہمراہی بغیر منزل مقصود بریمنجانہا یہ باطل فکر ہے اور بہت محال خیال ہے۔ اور شیح معنوں میں استقامت والے ہو گئے ( **تو نہ کوئی ڈرہے** یا انہیں) اُس جہان میں کوئی مکر وہ اور نا گوار چیز چہنچنے کا، (اور نہوہ رنجیدہ ہوتے ہیں) اِس جہان میں کوئی محبوب اور مرغوب چیز قوت ہوجانے پر۔

اوللك المحك الجنت خلوين فيها جزاء بكاكاثوا يفكون ووحقينا وہ لوگ جنتی ہیں، ہمیشہر ہے والے اُس میں، تواب اُس کا جو ممل کرتے تھے۔ اور تا کید فرمائی ہم نے الدنسان بوالديه إحسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله انسان کواینے مال باب کے ساتھ احسان کی۔ بیٹ میں رکھا اُس کی مال نے مشقت سے ،اور جنا اُسے در دسے۔اور پیٹ میں رہنے وفِطلَهُ ثَلَاثُونَ شَهُرًا ﴿ حَتَّى إِذَا بِلَغَ الثُّلُّةُ وَبَلَغَ أَرْبُعِينَ سَنَةٌ ﴿ اوردوده چیزانے کا زمانة میں مہینہ ہے۔ یہاں تک کہ جب پہنچااسینے زور کو،اور ہوگیا جالیس سال کا، قال رَبِ أَوْزِعَنِي أَنَ الشُّكْرِ نِعْمَتُكَ الْبِيِّ ٱلْمُتَّكَ عَلَى وَالِلَكَ دُ عاکی که" بروردگارا! میرے دل میں اُتاردے که شکر کرتار ہوں تیری نعت کا، جوانعام فرمایا تُو نے مجھ پر،اور میرے مال باپ پر، وَآنَ آعَلَ صَالِحًا تَرْضُهُ وَآصَرِ لِي فَي ذُرِّينِي اللَّي اللَّهُ وَآصَرُ لِي فَي ذُرِّينِي اللَّهِ اللَّ

اور یہ کہ کرتار ہوں قابلیت کے کام جس سے تو خوش رہے۔اور قابلیت رکھ میرے لیے میری اولا دمیں۔ بے شک میں رجوع لایا تیری طرف،

## كَ إِنِّى مِنَ الْمُسْلِمِينَ @

اور بے شک میں مسلمان ہوں"

(وہ لوگ جنتی ہیں ہمیشہ رہنے والے اُس میں)۔ بیسب ہے اجرو ( نواب اُس کا جو ) نیک (عمل كرتے ہے)۔أن نيك اعمال ميں عظيم ترين، دُنياوا خرت ميں تفع بخش اور اہم ترين نيك است والدين كساته حسن سلوك كرناسي، (اور) أن كى خدمت كرك أن بي وعالم الم

احسانات کے تحت بید ماہی ہم نے انسان کواپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کی) ،خود جن کے احسان کی کے متحد میں میں اور ا احسانات کے تحت بید ماہوا ہے ،ایسا کہ اُس کا صلہ دینے سے عاجز ہے۔

ماں کا بھی احسان اُس کے سارے احسانوں پرغالب ہے کہ (پیٹ میں رکھا) اُس کو (اُس کی ماں نے) رنج اور بختی کی (مشقت ہے، اور جنا اُسے درد ہے)۔ ایسادرد جس کی تکلیف کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔ (اور پیٹ میں رہنے اور دودھ چھڑانے کا زمانہ میں مہینہ ہے)۔ اِس مدت کی ساری بیان نہیں مہینہ ہے)۔ اِس مدت کی ساری اُس کی ایساری پر بیٹا نیوں کو برداشت کرتی رہی۔ (یہاں تک کہ جب پہنچا اینے زور کو)۔ جس کا آغاز ایک تول کی بنیاد پر اٹھا (اُہ برس کی عمر ہے ہوجا تا ہے۔ تو وہ اٹھا (اُہ برس کا ہوا۔

(اور) پھر(ہوگیا چالیس سال کا)۔ پھر( دُعا کی کہ پروردگارا! میرے دِل میں اتارہ ے)،
جھے الہام دے اور تو نیق عطاکر (کشکرکرتار ہوں تیری نعت کا جوانعام) اپنے کرم میم سے (فرمایا تُو
نے جھے پراور میرے ماں باپ پر)۔ اور وہ انعام زندگی اور قدرت ہے۔ (اور) تو نیق عطافر ما (بیکہ
کرتار ہوں قابلیت کے کام جس سے تُو خوش رہے اور قابلیت رکھ میرے لیے میری اولا د میں )۔ یعنی کرتار ہوں قابلیت کے ماری کردے میری اولا د میں۔ (بے شک میں رجوع لایا تیری طرف)، یعنی ہرائی
چیز سے بازآیا جس میں تیری رضانہیں ہے۔ (اور بے شک میں مسلمان ہوں) یعنی گردن جھکائے
ہوئے ہوں تیرے تھم کے سامنے۔

ا کومفر ای بات بر بی که امیر المونین حضرت ابو بکر صدیق طاقه کے ساتھ بیآیت فاص ہے، اس واسطے کہ آپ چیا ماہ ماں کے بید میں رہاور دو برس کامل دودھ بیا۔ اور افعار اور کی عمر میں چنچے۔ اور اُس وقت حضرت افعار اور کی عمر میں چنچے۔ اور اُس وقت حضرت التعار اُور کی عدمت میں چنچے۔ اور اُس وقت حضرت التعاری کا من شریف میں برس کا تھا۔ پس اُس زمانے سے حضرت صدیق اکبر سفر اور حضر میں استحد میں اور مصاحب رہے۔ آپ آپ کے دفیق اور مصاحب رہے۔

اور جب حضرت المحلی کاس شریف چالیس برس کو پہنچا، تو آپ فریضہ رسالت اوا کرنے کے منصب پرفائز ہوئے، اُس وقت حضرت صدیق کاس اڑھیں برس کا تھا۔ اور جب چالیس برس کی آپ کی عمر پنجی، تو دُعا کی کہ پروردگارا! مجھے تو فیق عطافر ما کہ بیس شکر کروں تیری نعمت کا جو تُو نے اپ نصل سے مجھے دی ہے، اور وہ اسلام کی نعمت ہے۔ اور شکر کروں اُس نعمت پر جو تُو نے میر سے ماں باپ کودی ہے، وہ زندگی اور قدرت ہے۔ اور بعض نے نعمت اسلام بھی کہی ہے اس واسطے کہ حضرت صدیق کے سوام ہاجرین وانصار میں بعض نے نعمت اسلام بھی کہی ہے اس واسطے کہ حضرت صدیق کے سوام ہاجرین وانصار میں بعض نے نعمت اسلام بھی کہی ہے اس واسطے کہ حضرت صدیق کے سوام ہاجرین وانصار میں

کوئی وہ نہیں جس کے ماں باپ کوبھی اسلام کی دولت حاصل ہوئی ہو۔

اور پروردگارا! بجھےا یسے نیک عمل کی تو نیق دے جس سے تُو راضی ہو۔ آپ کی بیدُ عاہمی
قبول ہوئی۔۔ چنانچہ۔۔ متعدد غلاموں کو جن میں حضرت بلال اور عامر بن فہیر ہ بھی تھائن
کے مالکوں سے خرید کر آزاد فر مادیا اور اپنے رب کی رضا حاصل کرلی۔ اور آپ کھی نے اپنی ذریت کی صلاح وفلاح کی جو دُعا کی وہ بھی قبول ہوگئی، اس واسطے کہ حضرت صدیق اکبر کی بیٹی ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ رض اللہ تعالی عنہ بحضرت رسول اکرم وہ کھی ایک اور صحبت اور خدمت میں آگر سرفر از ہوئیں۔

اور صحبت اور خدمت میں آگر سرفر از ہوئیں۔

حضرت صدیق اکبر کے سوا اور کسی صحافی کی جاریشتوں نے ایمان کے ساتھ آنخضر ت کنبیں دیکھا۔ حضرت ابو قافہ، اِن کے فرزند صدیق اکبر، اور صدیق اکبر کے فرزند حضرت عبدالرحمٰن، اور حضرت عبدالرحمٰن کے فرزند حضرت ابوعتیق محمد بن عبدالرحمٰن علیہ اللہ است میسب شرف صحابیت سے مشرف تھے۔ آپ کی نسل میں بہت بڑے بڑے وابل عالم آج دُنیا میں موجود ہیں، اور اِن میں اکثر علم اور صلاح سے آراستہ ہیں۔۔۔

# اوللك الذين المقتل عنهم احسن ماعلوا والكياور عن سيامهم الوليك الذين المنطق المستام المحدد المردر ال

جنتيوں ميں، سے كاوعدہ جوانبيں دياجا تاتھا۔

تو(یہ) ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے اور شکر نعمت بجالانے والے ، اوران کی اتباع اللہ فی والے ، اوران کی اتباع کرنے والے ، وہ (ہیں کہ قبول فرمالیں مے ہم اُن سے جوخوب ) بینی اچھے میں اچھا (کام کیے انہوں نے ، اور دو شار کیے جائیں گے (جنتیوں میں)۔ وعدہ دیا اللہ تعالیٰ نے ، (کی کا وعدہ)، نیکی قبول کرنے اور گناہوں سے درگزر کرنے میں۔ وہ وعدہ دُنیا میں (جو انہیں دیا جاتا تھا)۔

والذي فال لوال براقي المراقي المراقي

# مِنَ كَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثُونَ اللَّهُ وَيُلَكُ أُمِنَ ﴿ إِنَّ وَعُمَا اللَّهِ حَقُّ ﴾

مجھے ہے پہلے۔ اور وہ دونوں فریا دکرتے ہیں اللہ سے کہ تجھ پرافسوں ہے، مان جا کہ بے شک اللہ کا وعدہ ٹھیک ہے۔

## فَيَقُولُ مَا هَٰذَا إِلَّا السَّاطِيرُ الْدَوْلِينَ ١٠

تووه جواب دیتاہے کہ"بیس ہیں مگرا گلوں کی کہانیاں"

(اور)اس اینے والدین کے نافر مان سرکش کا فر کا حال اُن سے مختلف ہے (جس کسی نے کہاا ہے ماں باپ سے )، جب وہ دونوں اُسے ایمان کی طرف بلاتے تنے ( کہ تف ہے تم یر ) <sup>بی</sup>نی میں تم سے بیزار ہوں۔ ( کیاتم دونوں وعدہ دیتے ہو مجھے کہ نکالا جاؤں گا) اپنی قبرسے؟ لیمن مجھے مرنے کے بعدا تھا ئیں گے اور زندہ کر کے قبر سے نکالیں گے، (حالانکہ گزر چکیں قومیں مجھے سے پہلے) اور اب تک اُن میں ہے ایک بھی واپس تہیں آیا۔

اُس کی رہ بات س کر (اور) اُس کے خیالات سے واقف ہونے کے بعد، (وہ دونوں) مال باب (فریاد کرتے میں اللہ) تعالی (سے) کہ فن تعالی اُسے بچے سمجھے کی سمجھ عطافر مائے، اور پھراُس بيني ين اطب موكر كيتم بي (كر تحدير افسوس ب- مان جا!) كيول (كدب فتك الله) تعالى (كا وعدہ) بعث ونشر کے باب میں بالکل (ممیک ہے) سے ۔ (تووہ) اپنے ماں باپ کواذیت دینے والا تا فرمان بیٹا (جواب دیتا ہے کہ) جس کی طرف تم مجھے بلاتے ہو، (بیبیں ہے مکرا گلوں کی کہانیاں)، جنہوں نے باطل اور جھوٹی باتیں لکھ دی ہیں۔ بینا فرمان اور منکرلوگ۔۔۔

# اوليك الذين حق عليم القول في أمير قل خلت من قبلهم

یمی ہیں کہ درست ہوگئی جن بروہ بات اُن جمعیتوں میں ، کہ جو پہلے گز رتھکیں ،

## صِ الْجِن وَالْدِنْسُ إِنَّهُ وَكَانُوا خُسِرِيْن ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجْتُ مِنْنَاعِلُوا \*

جنات دانسان کی۔ بے شک وہ کھائے والے تھے۔ اور ہرایک کے درج ہیں اُس عمل سے جوانہوں نے کیا،

## وليُرفِيهُ أَعْمَالُهُ وَهُولَا يُظْلَنُونَ ١

اورتا كه بمربورد ہے انہیں اللہ أن كے اعمال كو، اور وہ ظلم ند كيے جائيں گے۔

( يكي بين كدورست بوكي جن يروه بات )، يعني واجب بوكي أن يرعذاب كي بات ـ اوروه

موں کے (اُن جمعیتوں میں) لینی اُن کے ساتھ (کہ جو پہلے کزر چکیں جنات وانسان کی) کینی جو اِن

کا گلے باپ دادوں کا حشر ہوگا وہی اُن کے پیچھے اِن چلنے والوں کا بھی ہوگا۔ (ب شک وہ کمائے وہ کمائے وہ کہا ہے کا اسلامان دونوں فریق والے تھے) تو پھریہ کیے اُخروی نقصان سے پہلیس گے۔ (اور ہرایک کے) واسلامان دونوں فریق میں سے، لین مؤمن فرما نبردار اور کا فرنا فرمان کے لیے، (درج ہیں اُس ممل سے جوانہوں نے کیا)۔ دونوں کو آخرت میں اپنے ایمال کی جزاملی گی۔

ال آیت کی ایک تفسیریدگی ہے کہ اللہ تعالی نے اُس مخص کا ذکر کیا جواہے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کے خلف ور چاہت ہیں۔ بوجو کے ساتھ نیکی کرنے کے خلف ور چاہت ہیں۔ بوجو میں مرتبہ اور جس ورجہ کی نیکی کرنے کا ما میں کو اُسی مرتبہ اور جس ورجہ کی نیکی کرنے گاما میں کو اُسی مرتبہ اور جس ورجہ کی نیکی کرنے گاما میں کو اُسی مرتبہ اور جس ورجہ کی نیکی کرنے گاما میں کو اُسی مرتبہ اور جس ورجہ کی نیکی کرنے گاما میں کو اُسی مرتبہ اور جس ورجہ کی نیکی کرنے گاما میں کو اُسی مرتبہ اور جس ورجہ کی نیکی کرنے گاما میں کو اُسی مرتبہ اور جس ورجہ کی نیکی کرنے گاما میں کو اُسی مرتبہ اور جس ورجہ کی نیکی کرنے گاما میں کو اُسی مرتبہ اور جس ورجہ کی نیکی کرنے گاما میں کو اُسی مرتبہ اور جس ورجہ کی نیکی کرنے گاما میں کو اُسی مرتبہ اور کی مرتبہ اور کی مرتبہ کی کرنے کی کام کی کو کرنے گاما میں کام کو کی کی کو کرنے گاما میں کار کی کار کو کرنے گاما کی کو کرنے گاما کی کو کرنے گاما کی کو کرنے گاما کی کے کہ کو کرنے گاما کی کرنے گاما کی کرنے گاما کی کو کرنے گاما کو کرنے گاما کی کی کی کرنے گاما کی کو کرنے گاما کو کرنے گاما کی کرن

(اور) حق تعالی نے بیراس حکمت کے تحت کیا ہے (تا کہ مجر پورد سے انہیں اللہ) تعالی (اُن کے اعمال) کی جزا (کو،اوروہ ظلم نہ کیے جا کیں مے)۔

۔۔ چنانچ۔۔ نیک کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کے مطابق عزت اور کرامت عطافر مائے گا،اور کر کے والوں کو اپنی وعید کے مطابق سزاد ہے گا،اور کسی پڑھلم نہیں کیا جائے گا۔ کرے کام کرنے والے کو اُسی کی کر انی کے مطابق ہی سزاد ہے گا اور جو کام اُس کیا جائے گا۔ کر ہے کام کرنے والے کو اُسی کی کر انی کے مطابق ہی سزاد ہے گا اور جو کام اُس کے ہے۔ نہیں کیا ہے اُس کو اُن کی سزانہ ملے گی، اور نہ دوسروں کے گناہ اُس پر لا دے جائیں گے۔ اور نہ ہی کو تی کی جائے گی۔ اور نہ ہی کوئی کی جائے گی۔

وَلَوْهُ مُلِعُمُ صُلَا الْمُنْ الْمُن الْمُنْ الْ

واستنتفت عا فاليؤم تحرون عناب الهون بنا كنثو تشكيرون

اور مزے أو ف ف أن كے راب آج كے دن بدلد ديے جاؤ كے تم ذلت كاعذاب جوبرے بناكرتے تقے تم

فِالْدَرُضِ بِغَيْرِالْحَقِّ دَبِهَا كُنْتُمُ تَفْسُقُونَ هَ

زمین میں ناحق ،اور جونا فرمانی کرتے ہتے۔

(اور) اَے محبوب! یا دکرواُس دن کو، (جس دن کہ پیش کیے جا کیں محکا فرلوگ آگ یہ) اور اُن کے موافق لوگوں کو دوزخ میں انہیں دکھا کیں سے، تا کہ اُن کارنج اور حسرت زیادہ ہو،اور اُن

Marfat.com

دن

ہے کہیں گے (کرختم کر چکے تم اپن انجی چیزوں کو اپنی دُنیادی زندگی میں، اور مزی کو نے اُن کے )
اور دُنیا ہی میں ساری لذتیں پوری کرلیں ، اور آخرت کے واسطے کھے نہ چھوڑا۔

(اب آج کے دن بدلہ ویے جاؤگے تم ذلت کا عذاب ) بہسب اُس کے (جو بڑے بنا کرتے عظیم زمین میں ناحق ) بے اِستحقاق یعن تکبر کرتے تھے باطل دُنیا کے ساتھ (اور ) بسبب اُس کے (جونافر مانی کرتے تھے) بتم فسق کرتے تھے اور اُس پر فخر بھی کرتے تھے۔

ارجونافر مانی کرتے تھے ) بتم فسق کرتے تھے اور اُس پر فخر بھی کرتے تھے۔

اِس میں طالبین نجات کے لیے تعبیہ ہے کہ وہ کی حال میں بھی اپنے قدم شرعی حدود ہے۔

وادكراخاعاد إذانكرتومه بالاخقاف وقدخلت الثنارمي بكين يكيه

اور یاد کروعاد کی برادری والے کو، جب کہ ڈرسنایا تھا اپن قوم کووادی احقاف میں ،اور بے شک گزر چکے تھے بہت سے ڈرسنانے

ومِنْ خَلْفِهُ الْاِنْعَبُنُ وَالِلَّا اللَّمُ إِنِّ آخَافَ عَلَيْكُمُ عَنَابِ يَوْمِ عَظِيْمٍ \*

والے اُن کے پہلے اور بعد میں کہ "مت پوجوسوا اللہ کے، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر ہڑے دن کے عذاب کو" اور لے اُن کے پہلے اور بعد میں کہ "مت پوجوسوا اللہ کے، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر ہڑے دن کے عذاب کو اُن کا حال سادو، (جبکہ ڈرسنایا تھا) ہود التیکی نے (اپنی قوم کووادی احقاف میں )۔
سنادو، (جبکہ ڈرسنایا تھا) ہود التیکی نے (اپنی قوم کووادی احقاف میں )۔

وه ایک رنگستان تھا حصر موت کے قریب ولایت یمن میں ،اور بعضے کہتے ہیں کہ عمان اور و کے درمیان ۔۔۔۔

(اور) حال یہ ہے کہ (ب شک گزر بیکے تھے بہت سے ڈرمنانے والے اُن کے پہلے اور بعد میں)۔ لینی حضرت ہود النظافی لا کے مبعوث ہونے سے پہلے خلق میں پیغیبر مبعوث ہوتے رہا ور اُن کے بعد میں)۔ لینی حضرت ہود النظافی لا کے مبعوث ہونے کے اُن کے بعد بھی پیغیبرا تے رہے۔ سب کا بہی پیغام تفاجو حضرت ہود النظافی لا نے مبعوث ہونے کے بعد اپنی قوم کو پیش کیا، (کے مت پوجوسوا اللہ) تعالی (کے، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر براے دن کے عذاب کو جو بہت برا ہولناک ہے۔

قَالْوَالْجِئْتُنَالِكَافِكُنَاعَنَ الْهَتِنَا ۚ فَأَتِنَا بِمَا تَعِنُ ثَالِنَ كُنْتَ

سب بولے کہ کیا آئے ہوتم ہمارے پاس تا کہ بازر کھوہمیں ہمارے معبودوں ہے، تولے ہی آؤجس کا وعدہ دیتے ہوہمیں

#### مِنَ الصَّرِيْنَ

اگریچ ہوں

(سب بولے کہ) اُے ہود! ( کیا آئے ہوتم ہمارے پاس تا کہ بازر کو ہمیں ہمارے معبودوں سے) بتوں کی پرستش سے تہدید کرکے اور وعید سنا کر، ( تولی بی آؤجس کا وعدود ہے ہو ہمیں اگر ہے ہو)۔ یعنی اگر تے ہو ہمیں سے ہو، تو اُس عذاب کو ہمارے اوپر نازل کراؤجس عذاب کے نازل ہونے کے نازل ہونے کے نازل ہونے کے باتیں کرتے رہتے ہو۔ حضرت ھودنے۔۔۔

قَالَ إِنْمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِغُكُمُ قَاأُرْسِلْتُ بِهُ وَلَكِنِي آرْسِكُمُ الْرَحْمُ

جواب دیا کہ" اُس کاعلم اللہ کو ہے۔ اور میں پیغام سنائے دیتا ہوں تہمیں جس کے ساتھ بھیجا گیا ہوں الیکن میں و کھے رہا ہوں تہمیں

## كَوْمًا يَجُهُلُونَ<sup>®</sup>

كه جمالت كرريم،و"

(جواب دیا کہ) جلدی نہ کروعذاب طلب کرنے میں، کیونکہ (اُس کاعلم اللہ) تعالیٰ (کو ہے)۔ یعنی عذاب تو حسب وعدہ بینی بطعی اور لازمی طور پر نازل ہوگا، مگراُس کے نازل ہونے کے وقت کاعلم اللہ تعالیٰ بی کو ہے جھے اس میں دخل نہیں۔ خدانے صرف عذاب نازل فرمانے کا وعدہ فرمایا، اور نازل ہونے کے وقت کو اپنی مرضی پر رکھا، جب چاہے گا اچا تک نازل فرمادے گا۔ (اور میں) تو (پیغام سنا کے دیتا ہول تمہیں جس کے ساتھ بھیجا گیا ہوں)۔ میرے ذمہ صرف تھم پہنچادینا ہے۔ (لیکن میں دیکھ دیا ہوں تمہیں کہ جہالت کرد ہے ہو) اور عذاب نازل ہونے کی جلدی کرتے ہو۔

فَكُتَّارَادُهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ ادْدِينِهِمْ فَكَالْوَا هَا اعَارِضَ مُمْوَرُكَا اللَّهِ الْمُناعَارِضَ مُمُولُوكًا اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

چرجب و کیولیا اُن سب نے اُس عذاب کوکدا برآتا ہواسا منے سے اُن کی وادیوں کی طرف، بولے کہ یہ اُبرہ برسنے والاہم پر،"

## بَلْ هُومَا اسْتَعْبَلْتُهُ بِهِ رِيْحُرِفِيهَا عَذَاكُ النَّوْقَ

"بلکده و بی ہے جس کی جلدی مجائی تھی تم نے۔ ہواہے جس میں دکھ والاعذاب ہے۔

( چھر جب و کی لیا اُن سب نے اُس عذاب کو کہ اُبرا تا ہوا) نظر آیا (سامنے سے اُن کی وادیوں اُ کی طرف) ، تو وہ لوگ اُسے عذاب نہ بچھ سکے ، اور ( بولے کہ بیا برہے برسنے والا ہم پر ) جس کے لیے قَبُل نام کے ایک شخص کے ساتھ ہماری قوم کے ایک گروہ نے حرم میں جاکرؤ عاکی تھی۔

ان کے مینہ برسنے کی دُعاپر تین اَبر ظاہر ہوئے اور منادی نے ندا کی کداُن میں سے ایک اختیار
کرلو۔ انہوں نے سیاہ اَبر اختیار کیا۔ وہ اَبراُن کے شہر کی طرف چلا۔ اُس کو انہوں نے اپنے حق میں اَبر
رحمت سمجھا اور بہت خوش ہو گئے اُس پر۔ حضرت ہود النظیم نے فرمایا نادانو! بدابر رحمت نہیں ہے،
(بلکہ وہ وہ ی ہے جس کی جلدی مچائی تھی تم نے)۔ یہ (ہُو ا ہے جس میں وُ کھ والا عذاب ہے)۔ اور وہ
ایک الیی ہُوا ہے کہ نہایت تندی کے سب سے۔۔۔

مُن مِّرُكُلُ مَنْ مِي عِبِ الْمُرِسِ بِهَا فَأَصَّبِعُو الْالْدِيْرِ مِي الْاسْكِمُنْهُمُّو السابددين مِهر چيز كواپ رب كريم سئ اب ان كانهوں نے كه نظر نبيں آتے مگر ان كر محرد مكن لك مجيزي القوم المعجر مِين @

ای طرح سزادیتے ہیں ہم مجرموں کو•

(الف بلیف دیتی ہے ہر چیز کواپنے رب کے کم سے)۔ القصد۔ پھر وہ ہُوا آئی شدت اور تندی اور سرکتی کے ساتھ ، اوراحقاف کے دیت کے پشتے اُن پر ڈال دیئے۔ سائت دن رات اُس میں دیر ہے۔ پھر دیت اُن پر اُڑا دی اوران کے بدنوں کو دریا میں ڈال دیا۔ (اب میج کی انہوں نے) ، لیمن ہوگئے اِس حال میں (کہ) اگر کوئی اُن کے شہر و دیار میں پہنچتا ، تو اُسے (نظر نہیں آتے مگر اُن کے مرک ہوگئے اور اُن کے خالی گھریاتی رہ گئے۔ جس طرح ہم نے اُن کو سزا دیے ہیں ہم مجرموں کو)۔ ابتداء اُن پر ہماری کیا نوازش تھی۔۔۔

ولفن مكنام فيكان فككار فيه وجعلنا لهو سنعاق أيصارا والمولك المولك المول

مچر بھی نہ کام آئے اُن کے اُن کے کان اور نہ اُن کی آٹکھیں اور نہ اُن کے دِل پچھے، کیونکہ مصروحہ سالا کال سرم کی سرم میں سے سرارہ دھوں سے میں جہ سے

يجك ون بالبت الله وحاق مِهِم قاكانواب يَسْتَهْزِءُون ﴿

وہ إنكاركيا كرتے تنصالله كى آيتوں كا ، اور كھيرليا أنہيں جس كى بنسى أز ايا كرتے تنص

(اور) كياعنايت تقى كه (ب فنك مقدرت والاكيا تعاجم في البيس اس ميس)، يعنى قوم عاد

بع

کوہم نے اُس چیز میں قدرت دی تھی اُ ہے کفارِقر لیش! (جس) چیز (میں تہمیں مقدرت نہیں دی)۔ ا چنانچہ۔ قوم عاد کی قوت وشوکت، مال کی کثرت، تصرف وحکومت کے سامنے کفارِقر لیش کی قوت وشوکت اور مال ودولت کسی شار میں نہیں۔

(اور بنایا تھا اُن کے بھی کان) تا کہ نیں (اور آٹکھیں) تا کہ دیکھیں (اور دِل) تا کہ اُلمِیلیم سے مجھیں ،مگرانہوں نے گوش ہوش سے حق بات نہ تنی اور دید ہ دِل سے قدرت کی دلیلیں نہ دیکھیں۔ اور دِل سے خدا کی وحدانیت میں نظر نہ کیا۔۔الحقر۔ نعمتیں تو ملیں (پھر بھی نہ کام آئے اُن کے دل ہو کھی ۔

انہوں نے اپن اُن تمام قوتوں کو دُنیا کی رنگینیوں اورائس کی لذتوں اورائس کی طاقی میں استعمال کیا۔ اورائن کی بیتمام قوتیں اُن کو اللہ تعمالی کے عذاب سے بچھانے میں کام نہ اسکیں ، اور جس عذاب کا وہ یہ کہہ کر نداق اڑائے تھے کہ وہ عذاب کب آئے گا؟ جب وہ عذاب آیا، تو اُس نے اُن کا پوری طور پراحاطہ کرلیا۔ الختر۔ وہ ہلاک ہوگئے ( کیونکہ وہ اِنکار کیا کرتے تھے اللہ ) تعالیٰ ( کی آئی کا پینی پنجبروں کے مجزوں کا ، (اور ) بالآخر ( گھیرلیا انہیں ) اُسی عذاب نے (جس کی بنی اڑا ارکا کرتے تھے)۔

وَلَقَانَ الْمُكَنَّنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنِ الْقُرِي وَصَرَّفْنَا الْالْبِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ @

اوربِنک بربادفرمادیا بم نے جوتہارے اردگردی آبادیاں ہیں ،اوربار بار پھیرتے رہے اپنی نشانیاں کہ توبہ کرلیں۔

(اور) اُک اہلِ مکہ! (بے شک برباد فرمادیا ہم نے جوتمہارے اردگردی آبادیاں ہیں) جیسے جر ،مؤتفکہ وغیر ہا۔ (اور بار بار پھیرتے رہے اپنی نشانیاں) اور مجزے ان دیباتیوں کی ہدایت کے لیے تا (کہ) وہ کفرے (توبہ کرلیں) ،گروہ نہ پھرے اور ہلاک ہوگئے۔

فَلُولَا نَصَرُهُمُ الْمِنْ مِنَ الْمُحَنَّةُ وَالْمِنْ دُونِ اللّهِ فَرَيَا كَا اللّهِ فَرَيَا كَا اللّهُ عَل توكيوں شددك أن كى انہوں نے جن كو بناركما تما الله كے ظاف قرب اللى كے ليے معبود \_ بك صَلُوا عَنْهُمُ وَدُولِكَ اِفْكُومُ وَفَاكَا لُوا اللّهُ الْمُونِ فَيْ وَفِي كُلُونُ فَيْ وَفِي كَا الْوَا اللّهُ الْمُونُ فَيْ وَفِي كَا اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللل

(تو كيوں نه مددكى أن كى انہوں نے جن كو بناركھا تھا اللہ) تعالى (كے خلاف قرب اللي) عاصل كرنے (كے ليے) اپنا (معبود) يعنى جن بتوں كو انہوں نے تقرب كے واسطے خدائھ ہراليا تھا أن بتوں نے عذاب كے وقت أن بت پرستوں كى مددكيوں نه كى؟ (بلكہ وہ كھسك گئے أن سے) اور المميد ہو گئے أن كى مددكريں گے۔ (اور) الماميد ہو گئے أن كى مددكريں گے۔ (اور) بتوں كوتقرب اللي كے ليے خدائھ ہرالينا (بيان كا گر حاجموث) ہے، (اوروہ ہے جو تاويليس بنايا كرتے بتوں كوتقرب اللي كے ليے خدائھ ہرالينا ويان كا گر حاجموث) ہے، (اوروہ ہے جو تاويليس بنايا كرتے ہوں) اور افتر اكرتے تھا ورايك عاجز مخلوق كى طرف خدائى كى نسبت كرتے تھا ورخالتى قادركى طرف قدائى كى نسبت كرتے تھا ورخالتى قادركى طرف قدائى كى نسبت كرتے تھا ورخالتى قادركى طرف قدائى كى نسبت كرتے تھا ورخالتى قادركى طرف

وَإِذْ صَرُفَنَا إِلَيْكُ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ لِيسْتَعِمُونَ الْقُرُانَ فَلَمَّا حَضَمُ وَعُ

اور جب کہم پھیرکرلائے تیرے پاس چند جِنّات کو کہ سنیل قر آن کو ،تو جب وہ حاضر ہوئے وہاں ،

كَالْوَا الْمِعْوَا فَكَا ثُفِي وَكُوا إِلَى قُومِهِمُ مُنْذِرِينَ اللَّهِ وَمِهُمُ مُنْذِرِينَ اللَّهِ وَمِهُمُ مُنْذِرِينَ

بولے کہ ''خاموش رہو''۔ پھر جب ختم کر دیا گیا، پھر سے اپنی توم کی طرف ڈرسنانے والے •

اس سے پہلے رکوع میں اللہ تعالی نے اپنے محبوب ﷺ کوخطاب فرما کر فرمایا تھا کہ آپ
اپنی قوم کوقوم عاد کا تذکرہ سنائے تا کہ وہ اُس سے عبرت حاصل کریں کہ جب قوم عاد نے
تا فرمانی کی اور سرکشی کی اور اللہ کے رسول کو جھٹلا یا اور اللہ کی تو حید پر ایمان نہیں لائی ، تو اللہ
تعالی نے اُن پر آندھیوں کا عذاب مسلط کر کے اُن کو ہلاک کر دیا۔

اور إن اگلی آیات میں اللہ تعالی نے یہ تھم دیا ہے کہ آپ اپنی قوم کو وہ قصہ سنا ہے جب
ہم نے جنات کی ایک جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا، تا کہ وہ آپ سے قرآنِ مجید کی

تلاوت سنیں اور وہ اپنے جہل پر متنبہ ہوں اور قرآنِ کریم سن کراپنے کفر سے تا ئب ہوں۔
وہ پہلے اِس بات سے ناواقف تھے کہ سیدنا محمہ بھی اللہ سبحانہ کے رسول ہیں۔ اہل مکہ
رسول اللہ ملی اللہ تعالی علیہ آلہ کی مے زبان اور وہ آپ کی جنس سے انسان اور بشر تھے۔ اِس
کے برخلاف جنات نہ آپ کے ہم زبان تھے اور نہ ہی آپ کی جنس سے انسان اور بشر تھے۔
توجب وہ قرآنِ کریم من کرآپ کی نبوت اور رسالت پرایمان لے آئے، تو اہل مکہ اس بات
کے زیادہ لائق ہیں کہ وہ آپ سے قرآنِ مجید من کر اِس پرایمان لا کیں اور اللہ تعالیٰ کی تو حید
اور آپ کی رسالت کا اقرار کریں۔

ارباب سیراس بات پر ہیں کہ رسول مقبول کی طائف سے پھرتے وقت بطن الخل ، میں اُترے اور رات کواُٹھ کرنمازِ تہجد میں قرآن پڑھتے تھے۔ایک گروہِ جن صیبین سے بمن کوجاتا تھا۔وہاں قراُت کی آوازین کر حضرت کی پراپنے کوظا ہر کیا، تو حق تعالی اُس قصہ کی خبر دیتا ہے۔

اَے محبوب! یاد کرو (اور) ذہن میں حاضر کرلواُس واقعے کو (جبکہ ہم پھیر کرلائے تیرے پاس چند جنات کو)۔

وہ سائت ۔۔یا۔ نوب۔ یا۔ دس ۔۔یارہ ۔۔یا۔ ستر جن تنے، بہر تقدیری تعالیٰ نے انہیں اکٹھا کردیا۔۔۔

(کہ نیں قرآن کو) خودصاحبِ قرآن کی زبان سے۔ (توجبِ وہ حاضر ہوئے وہاں)رسول کریم کے پاس، توادب کی راہ ہے آپس میں ایک دوسرے سے (بولے کہ خاموش رہو) چپ رہو، اور کمال ادب کے ساتھ قرآن کوغور سے سنو۔ قرآنِ کریم کے سننے کے شوق میں وہ ایک دوسرے پر گرے جارہے تھے۔ (پھر جب ختم کردیا گیا) یعنی تلاوت پوری کردی گئی۔۔۔

تووہ جنات آنخضرت علی پرایمان لائے اور آپ سے مزید ہدایت جاہی، تورسول اللہ فی نے انہیں اُن کی قوم کی طرف اپنانائب اور رسول کیا۔۔۔

اور وہ (پھرے **اپنی قوم کی طرف ڈرسنانے والے)** اور اسلام کی طرف بلانے والے ہوکر -- چنانچہ-۔اپنی قوم میں پہنچ کر۔۔۔

فَالْوَالْفَوْمُنَّا إِنَّاسِمِعْنَا كِنْنَا الْبِرِلُ مِنْ يَعْنِ مُوسَى مُصِبِّقًا لِمَا الْفَوْمُنَا إِنْكُ مِنْ يَعْنِ مُوسَى مُصِبِّقًا لِمَا سِيدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

بين يكير يمري إلى الحق والى طريق مُستقيره

ا پی الکی کی مراه بتاتی ہے تن کی طرف ماورسید ھے راستہ کی طرف

(سب بولے کہ اُے ہماری قوم! بے شک ہم س آئے ایک کتاب کو جو اُتاری گئی ہے) خدا کی طرف سے (مویٰ کے بعد)، یعنی مویٰ کی کتاب توریت کے بعد، (تقیدین کرتی ہوئی اپنی اگلی) آسانی کتابوں (کی)۔۔یا۔۔اگلی کتابوں کے موافق۔

وہ جنات یہودی تھے اور انجیل نازل ہونے کی اُن کوخبر نہ تھی۔۔یا۔۔اُس کا اعتقاد نہ رکھتے تھے، جیسا کہ یہود کا اعتقاد ہے، اِس جہت سے انٹول مِنْ بَعْدِ اُمُوسْی کہا۔ (راہ بتاتی ہے تن کی طرف اور سید ھے راستے کی طرف) جومنزلِ مقصود تک پہنچاد ہے والی

اہے۔۔تو۔۔

يقومنا آجيبواداع الله وامنوابه يغفرككون دنوبكم

ا بارى قوم إكبامان لوالله كداعى كاءاورأس كومان جاؤكهوه بخش دے تنهيں، يعنى تمهارے كنابول كوء

# دَيُجِرُكُمْ مِنَ عَنَابِ النَيْمِ ( وَيُجِرُكُمُ مِنَ عَنَابِ النَيْمِ ( النَيْمِ النَيْمِ ( النَيْمِ النَيْم

اور بچالے تمہیں دکھوالے عذاب ہے۔

(اُ ہے ہاری قوم! کہا مان لواللہ) تعالیٰ (کے داعی کا،اوراُس کو مان جاو)، یعنی محمد ﷺ کی اوت کو جادی کی جادی ہے۔ اوت کو قبول کرلواوران پرایمان لاوَ اوران کی جملہ خبروں کو سے یفین کرلو، تا (کہ وہ بخش دے تہمیں جن تہمیں جن تہمیں دکھ والے عذاب ہے)۔

رَمَنَ لَا يُجِبُ دَاعِي اللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِيزِ فِي الْرَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ

اورجس نے کہانہ مانا اللہ کے داعی کا ہتو وہ ہیں ہے ہے قابو کردینے والا زمین میں ،اور نہیں اُس کا اللہ

# مِنَ دُونِمَ اَوْلِيَاءِ اُولِيِكَ فِي صَلَلِ مُبِينِ اَولِيكِ فَي صَلَلِ مُبِينِ اَولِيكِ فِي صَلَلِ مُبِينِ

کےخلاف کوئی مددگار۔وہ لوگ کھلی ہےراہی میں ہیں "

(اورجس نے کہانہ مانااللہ) تعالیٰ (کے داعی کا ، تو وہ نیس ہے بے قابو کردینے والاز مین میں)۔
عنی جوخدا کی طرف بلانے والے کو قبول نہ کرے گا اس پر عذاب نازل ہوگا اور وہ عذاب کرنے سے
خدا کو عاجز نہ کر سکے گا۔ (اور نہیں اُس کا اللہ) تعالیٰ (کے خلاف کوئی مددگار) دوست اور والی۔ (وہ
وگ ) یعنی بیہ نہ قبول کرنے اور ایمان نہ لانے والے (کملی بے راہی میں ہیں) ،الیس ہے راہی جو
سب پرواضح ہے۔

اُدُلَمْ يَكُونُ النَّهُ النَّهُ النَّهِ حَكَى النَّمَا وَتِ وَالْرُونَ وَلَمْ يَعْلَى عِمْ لَمْ فَيْ وَالْمُ اللَّهُ وَ الْمُوتِ وَالْرُونَ وَلَمْ يَعْلَى عِمْ لَمْ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ

بِقْدِيدٍ عَلَى أَنْ يَجِي الْمُوْقِي بِلَى إِنْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرِ هِ

قدرت رکھتاہے اِس پر کہ جلاد ہے مُردوں کو، کیوں نہیں۔ بے شک وہ ہر چاہے پر قدرت والا ہے۔

قرآنِ مجید کے تین اہم مقاصد ہیں؛ تو حید، رسالت اور حشر لیعنی مرنے کے بعد
انسانوں کو زندہ کرنا۔ اِس سے پہلی آیات میں تو حید اور رسالت کو ثابت فرمایا تھا، اور اِس
آیت سے مقصود ہید کہ اللہ تعالی انسانوں کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے،
کے ونکہ اللہ تعالیٰ نے آسانوں اور زمینوں کو بیدا کیا ہے۔

اوراس میں کوئی شک نہیں کہ مرے ہوئے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے کی بہ نبیت آسانوں اور زمینوں کو پیدا کرنا بہت مشکل، دشوار ادر عظیم کام ہے۔اور جوزیادہ مشکل اور خریا دہ دشوار کام پر بہطریق اولی قادر ہوگا۔
زیادہ دشوار کام پر قادر ہووہ اُس سے کم مشکل اور کم دشوار کام پر بہطریق اولی قادر ہوگا۔
پھراللہ تعالیٰ نے اِس آیت کو اِس جملہ پرختم فرمایا کہ 'کیوں نہیں؟ وہ ہر چیز پر قادر ہے' پعنی ہر ممکن پر قادر ہے اور انسان کا مرکر دوبارہ زندہ ہونا ممکن ہے، تو پھر اللہ تعالی مرے ہوئے انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔۔ چنانچہ۔۔ جن تعالی فرما تا ہے کہ۔۔۔

(کیاانہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ) تعالیٰ (جس نے پیدافر مایا آسانوں اور زین کو، اور نہیں تھکا اُن کے پیدا کرنے میں، قدرت رکھتا ہے اِس پر کہ چلا دیے مُر دوں کو، کیوں نہیں؟) ہاں ہے! کیونکہ (بے شک وہ ہرچاہے پرقدرت والاہے)۔اَے محبوب!یادکرو۔۔۔

مروم نعرف الريان كفروا على النام النيس طن الالحق فالوا ملى المنام المنس طن المالحق فالوا ملى الرجس دن فيش كي جائي كردي الله المردي المالي كالمراكز المردي ا

عبى المعرف المع

اپ رب کاتم بر ان ہوا کہ اب چکھوعذاب۔جو اِنکار کیا کرتے تھے ہوں ان ہوا کہ اب چکھوعذاب۔جو اِنکار کیا کرتے تھے ہو (اور) ذہن میں حاضر کرلوائس دن کو (جس دن چیش کیے جائیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا۔
آگ پر) لیمن آگ میں جھونک دیئے جائیں گے۔ پھران سے کہا جائے گا (کہ کیا نہیں ہے یہ بالکل) بر (حق ؟) جس کوتم با در نہیں کرتے تھے۔ (انہیں بولٹا پڑا کہ کیوں نہیں! اپنے رب کی تنم ) یہ عذاب تھے ا تھا۔ (فرمان ہوا کہ اب چکھوعذاب) برسب اُس کے (جو اِنکار کیا کرتے تھے) اور پیغبروں کی بات

بادرندر كفتے تنے۔

ক্টিৰ্ছ

نام بركما مبراولوا العنور من الرسل ولا تستعبل لهم كانهم كوم وتم مركر تربوص طرح بمت والرسولول في مركيا ، اور مت جلدى كروان كه لي جس ون يرون ما يوعدون له يلبخوا الاساعة في في المائحة

وہ در مکھے لیں گے جس کا وعدہ کیا جاتا ہے، تو وہ لوگ کو یا کہیں تھر سے تھے مگر گھڑی مجردن کو۔ بیہ پیغام رسانی ہے۔

فَهُلَ يُهُلِكُ إِلَّالْقُومُ الفَّسِقُونَ ٥

تونبیں ہلاک کیے جائیں گے مگر نافر مان لوگ

(تو) اَ ہے محبوب! دشمنوں کی ایذاءاور جفایر (تم صبر کرتے رہوجس طرح ہمت والے رسولوں میں لغت جدد میں مصرود میں میں جود میں میں ان مناسلات نے دہوں عیسل علیم البلای نے دیکا میں م

نے مبرکیا)، بعنی حضرت نوح ، حضرت ابراہیم ، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیم اللام نے مشکلات و ندائد میں جس صبر مخل اور عزم وثبات کا مظاہر ہ فر مایا ، اُسی کا مظاہر ہ فر مانا آپ کی شایا نِ شان ہے۔

(اورمت جلدی کروان کے لیے) لیعنی کفارِ قریش کے واسطے عذاب نازل ہونے میں۔

ہے تک وہ اپنے وقت پر نازل ہوگا۔ گویا کہ (جس دن وہ دیکھ لیں مے) وہ چیز (جس کا دعدہ کیا جاتا

مویا کہ بیں مغیرے نتھے) دُنیا میں (ممر کھڑی مجردن کو)۔ بینی دُنیا میں اپنار ہنا بہت تھوڑا شار کریں اسے۔ اور دوزخ کے عذابوں کی تھوڑی میں بیبت جو اِس سورہ میں بیان کی گئی ہے(بیہ پیغام رسانی ہے)،

ینی قرآن کا پیغام ہے نصیحت کے طور پر، (تونہیں ہلاک کیے جائیں مے مکرنافر مان لوگ) جو دائر ہ

فرمان سے باہرنکل سکتے ہیں۔

מוניםו -- אורות אות ופ- באור הי- באור אורות









اِس سورہ کا نام محد ہے، یہ بیان کرنے کے لیے کہ بیقر آن سیدنا محد ﷺ پرنازل ہوا ہے

--علاده ازیں-- إلى سورت كى دوسرى آيت ميں سيدنا محد الله كانام مذكور ہے۔ اگر چرسوره آلِ عمران أيت الهيل إسوره الاحزاب أيت والدوره الفتح واليست ويم مي بياسم كرامي موجود ہے، لیکن چونکہ وجہ تسمیہ جامع ماتع نہیں ہوتی ، تو صرف اِس سورہ زیر تفییر کا نام محمد رکھ ديينے ميں کوئی مضا گفتہيں۔

إس سورت كانام سورة القتال بهي ہے۔ كيونكه إس سورت ميں كفار كے ساتھ ميدان جہاد میں قال کے احکام اور اُن کی کیفیت کو بیان فرمایا ہے۔ تو اِس سورہ مبارکہ محدمدنی ملی الله تعالی عليه وآلبوسكم كوشروع كرتا مول ميں \_\_ يا\_قر آن كريم كى تلاوت كا آغاز كرتا موں \_

#### يشوالله الرَّحُلن الرَّحِيْمِ

نام سے اللہ کے برا مبریان بخشنے والا

(نام سے اللہ) تعالیٰ (کے)جو (بڑا)ہی (مہریان) ہے اپنے سارے بندوں پراورمؤمنین کی خطاؤں کا (بخشنے والا) ہے۔

## الذين كفر واحت واعن سبيل اللواض اعتمالهم

جنبول نے کفرکیا، اورروکتے رہے اللہ کی راہ ہے، اللہ نے غارت کر دیا اُن کے ملول کو۔

(جنہوں نے کفرکیااورروکتے رہے) لوگوں کو (اللہ) تعالیٰ (کی راہ ہے) بینی اسلام میں

اِس سے قریش کے شیطان جیسے ابوجہل اور نضر اور عتبہ مراد ہیں۔۔یا۔۔جنگ بدر کے دن کا فروں کو کھانا دینے والے مراد ہیں جورؤ سائے قریش میں سے باڑہ کا فر<u>تھ</u>ے (الله) تعالیٰ (نے غارت کردیا اُن کے عملوں کو) جن کووہ اچھا جانتے تھے، جیسے صلہ رحی،

قیدی کوچیمرانا، پروسیول کی حفاظت اور حسن ضیافت وغیره ۔ ۔ الغرض ۔ ۔ اسلام وایمان کے بغیر بظاہر جو نيكيال سمجه مين آتي بين، وه درحقيقت نيكي نبين صرف صورتا نيكي بين الم

فاكده آخرت من من والاسم حين كا بنيادا كالعام الله الى لي

# والنوين المنواد علوالطرائي والمنوابمائيل على محسو وهوا اورجوايان لائد اورنييال كيس اور مان كي جواتارا كيا بي مرير اوروى بالك نميك ب

## مِنَ رَبِهِمُ كُفَّى عَنْهُمُ سِيّارِهِمُ وَاصْلَحَ بَالْهُمُ الْهُمُونَ

ان کربی طرف ہے ہوا تارد یا اللہ نے اُن کی کرائیوں کو، اوردرست فرماد یا اُن کے حال کو۔

وہ خوش نصیب (اور) فیروز بخت (جوایمان لائے اور) ایمان پر ثابت قدم رہتے ہوئے

عیمیاں کیں، اور مان گئے جواُتارا گیا ہے جمہ پر)، لینی اِس قر آن پر بھی ایمان لائے جواُس ذات

متودہ صفات پر تازل کیا گیا ہے، جوخوب تعریف کیا گیا ہے اورجس کی مسلس تعریف کی جارہی ہے۔

متودہ صفات پر تازل کیا گیا ہے، جوخوب تعریف کیا گیا ہے اورجس کی مسلس تعریف کی جارہی ہے۔

(اوروہی) قرآن (بالکل محمیک) اور سراسرت (ہے ان کے رب کی طرف سے)۔۔یا۔ محمد اور جو اور ایمان لائے قرآن یا کی مادب حق اور صاحب حقیقت آئے اپنے رب کے پاس سے۔ پھر جولوگ ایمان لائے قرآن یا نہی اس کے مال کو اور دورست فرمادیا اُن کے حال کو)،

نہ بی اُن کے گنا ہوں کو جھیا دیا اور مٹادیا اور اُن کے دِل کو درست فرما کر اُن کے حال کی اصلاح کردی۔

اپےربی طرف ہے آئے ہوئے ت کی۔ اِی طرح اُن کے ضرب الش فرما تا ہے اللہ الوگوں کے لیے۔

(میہ) گمراہ رہنے دینا اور درست کر دینا (اس لیے ) اور اِس سب ہے ہے (کہ جنہوں نے کفرا فقیار کیا انہوں نے پیروی کی باطل کی ) یعنی شیطان کی ، (اور بلاشبہ جوا بمان لائے انہوں نے پیروی کی اپنے رہ کی طرف ہے آئے ہوئے ت کی ) یعنی قرآنِ کریم کی جوان پرنازل کیا گیا۔ (اُسی طرح اُن کے ضرب المثل فرما تا ہے اللہ ) تعالی (لوگوں کے لیے ) یعنی دونوں فریق کے احوال ظاہر فرما تا ہے اللہ ) تعالی (لوگوں کے لیے ) یعنی دونوں فریق کے احوال ظاہر فرما تا ہے اللہ ) تعالی (لوگوں کے لیے ) یعنی دونوں فریق کے احوال ظاہر فرما تا ہے۔

فَادُ الْقِيدُ مُ الْإِنْ مِن كُفُ وَافْضَرِ الرِقَابِ حَتَى إِذًا الْحَنْ مُ وَهُمُ وَافْضَرُ الرِقَابِ حَتَى إِذًا الْحَنْ مُ وَهُمُ وَافْضَرُ الرِقَابِ حَتَى إِذًا الْحَنْ مُ وَهُمُ مَ وَجَبِ مُ مُعِمْ بِهِ فَى تَعْمِ الْحَرْبُ وَلَا مِن اللّهِ عَلَى الْحَرْبُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ภ

# خَلِكُ ولويناء الله لانتصر مِنهُ ولكن ليبُلوابعُ مَكُوببين

تحكم يبى ہے۔اوراگر جا ہتا اللہ! تو خود بدلہ لے ليتا أن ہے، ليكن تاكة زمائے تمهار سے ايك كودوسرے ہے۔

## وَالْذِيْنَ ثَنِكُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَكَنَ يُضِلُ اعْمَالُهُمْ وَالْذِيْنَ ثَضِلُ اعْمَالُهُمْ وَ

اورجومارے می اللہ کی راہ میں اتوندا کارت کرے گااللہ اُن کے مملوں کو۔

(توجب فربھیر ہوگئ تہماری اُن سے جنہوں نے کفر کیا ہے)۔ یعنی پھر جب دیکھوا َ۔

مؤمنو! اُن لوگوں کو جو کا فر ہوئے محاربہ اور مقاتلہ کے وقت، (تق) اب تہمارا کام (گرون پر مارویا ہے، یہاں تک کہ جب خوب کاٹ کر رکھ دیا تم نے) تو (گرفاروں کو بائد مومضوط) تا کہ قید ہے ہماگ نہ جا کیں۔ جب انہیں قید کر لیا تو (اب یا حسان کر دینا ہے اُس) قید کر لینے (کے بعد) لیخ بھاگ نہ جا کہ جباد کر جہاد کر ہے مور تا ہے)۔ یعنی تم کفار کے فلاف اِی طرح جہاد کرتے ہو تھیاروں کو)، یعنی سب جگہ دین اسلام پہنچ جائے اور قال کی حکم میں قد سعند میں اسلام پہنچ جائے اور قال کی حکم میں قد سعند دیں سیاروں کو)، یعنی سب جگہ دین اسلام پہنچ جائے اور قال کی حکم میں قد

تحكم نه باقی رہے، یعنی حضرت عیسی التکینی کا نزول ہوجائے۔

ایک قول بیہ کہ اس آیت کامعنی بیہ کہ آس وقت تک اُن کو قید میں رکھوتی کہ کفار
سے تہماری جنگ ختم ہوجائے اور تہمارے دیمن اپنے ہتھیا رر کھ دیں۔ یا۔ ان کو کھلی شکست
ہوجائے ۔۔یا۔ تہمارا ان سے سلح کا معاہدہ ہوجائے۔ ہر چند کہ اسیر ان جنگ کو غلام بنانا
جائز ہے لیکن اسلام میں جنگی قید یوں کے بارے میں دوصور تیں اور بھی ہیں: ﴿ا﴾۔قید یوں
کو بلا معاوضہ چھوڑ دینا، ﴿٢﴾۔۔ مال کے بدلہ میں ۔یا۔ جنگی قید یوں سے تبادلہ میں
چھوڑ دینا۔ اِس سلسلے میں امام اعظم کا بھی شیحے مسلک یہی ہے جوصاحبین کا مسلک ہے۔

حجموڑ دینا۔ اِس سلسلے میں امام اعظم کا بھی شیحے مسلک یہی ہے جوصاحبین کا مسلک ہے۔

( کھم بھی ہے ) اِسے یا در کھو۔ (اورا کرچا ہتا اللہ ) تعالیٰ ( توخود بدلہ لے لیتا اُن سے ) بغیر اس کے کہتم کو اُن سے لڑنا پڑے۔ (لیکن ) اللہ نے جہاد کا تھم کیا اِس حک سے کتحت ( تا کہ آز مائے تہاد کا تھم کیا اِس حک سے کو دوسر ہے ہے ، یعنی بعض کو بعض کے ساتھ آز مانے والوں کا معاملہ کرے کہ مؤمن کو تہاد کی اُن کے ساتھ مبتلا کرے ، تا کہ مؤمن جہاد کر کے تو اب عظیم پائے اور کا فرکومؤمن سے آز مائے تا کہ کا فرک اُن کے فتوں پر گوشالی ہواوروہ کفر سے باز آجائے۔ (اور جو مارے گئے اللہ ) تعالیٰ ( کی مائی کے فتوں پر گوشالی ہواوروہ کفر سے باز آجائے۔ (اور جو مارے گئے اللہ ) تعالیٰ ( کی مائی میں کرے گا ( اللہ ) تعالیٰ ( اُن کے ملوں کو )۔۔اور۔

## سَيَهُدِيكُمُ وَيُصَلِحُ بَالَهُمْ وَيُنْ خِلْهُمُ الْجُنَّةُ عَرَّفُهَ الْجُنَّةُ عَرَّفُهَ الْهُمُ

ادراہ دے گانبیں اور درست فرمادے گائن کا حال ہوں واض فرمائے گائنیں جنت میں بھی کا میابی اور تواب کے (جلدراہ وے گانبیں) حق تعالی وُ نیامیں اجھے کا موں کی اور عقبی میں کا میابی اور تواب کے رجوں کی۔ (اور داخل فرمائے گائنہیں جنت رجوں کی۔ (اور داخل فرمائے گائنہیں جنت مجس کی پیچان کرادی ہے آئیں) تا کہ وہ کمالی اشتیاق کے ساتھ اس کی طرف چلیں ۔۔یا۔اُن کے مکان جنت میں واخل ہونے کے قبل اُن کو دکھا تارہے گا۔۔یا۔ جنت کی خوشبوانہیں سونگھا کراُن کو وقت کے تارہے گا۔۔یا۔ جنت کی خوشبوانہیں سونگھا کراُن کو وقت کی کرتا رہے گا۔۔یا۔۔جنت کی خوشبوانہیں سونگھا کراُن کو وقت کی کرتا رہے گا۔۔یا۔۔

# يَأَيُّهَا الَّذِينَ الْمُوارِنَ تَنْصُرُواللَّهُ يَنْصُرُكُمْ وَيُثِبِّتُ اَقْلَامَكُمْ وَيُثِبِّتُ اَقْلَامَكُمُ

اَ ہے ایمان والو!اگر مدد کرو گئے تم دین الٰہی کی ،تو مد دفر مائے گاوہ تمہاری ،اور ثابت قدم کردے گاتمہیں • است ایمان والو!اگر مدد کرو گئے تم دین الٰہی کی ،تو مد وفر مائے گاوہ تمہاری ،اور ثابت قدم کردے گاتمہیں •

(اَ ہے ایمان والوا اگر مدد کرو مے تم دین الی کی) اور اُس کے پیغیر کی جہاد اور اطاعت پیغیر کی جہاد اور تابت قدم کردے گا گیر آور بعد ، (تو مدفر مائے گاوہ تمہاری) کہ تہیں دشمنوں پر غالب کردے گا، (اور ثابت قدم کردے گا

التهین) تا کرتمهارے قدم معرکد جہادے پسیانہ ہوں۔

## وَالْإِينَ كُفُرُوا فَتَعْسَالُهُ وَاضَلَ اعْبَالُهُ وَالْمِنْ اعْبَالُهُ وَالْمِنْ اعْبَالُهُ وَا

اورجنہوں نے کفر کیا، تو وہ تباہ ہوں ، اور غارت کر دیا اُن کے ملوں کو۔

(اورجنہوں نے کفرکیا تو وہ نتاہ ہوں)۔ پس ذلت اور شرمندگی اور ہلا کت اور رنے اور خرا بی اور ناامیدی اُن کے واسطے ہے۔ (اور غارت کردیا) اور نیست و نابود کردیا خدانے (ان کے مملول کو)۔

## دلك بِأَنْهُمُ كُرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ اعْمَالُهُمْ وَاللَّهُ فَأَكْمُ مُلَّا اللَّهُ فَأَحْبَطَ اعْمَالُهُمْ وَ

یاں لیے کہ اگواردکھا اُنہوں نے جو کچھ اُتارااللہ نے ، تو اُس نے ملیامیٹ کردیا اُن کے ملوں کو۔

(ید) ذات اورا عمال کی بربادی (اس لیے) ہے ، یعنی اِس سب سے ہے (کہ تا گوار رکھا اُنہوں نے جو کچھ اُتارااللہ) تعالی (نے ) اپنے تینی بر پر ، تو حید کا تھم اورا دکام شرع پر قیام کرنا۔ (تو اُس نے ملیامیٹ کردیا) لیعنی باطل وضائع کردیا (ان کے ملوں کو) جس کو وہ حساب میں رکھتے تھے اورا چھا گمان کرتے تھے۔۔مثل جمجورام بنانا ، خان ہے کعبہ کا طواف ، مہمان داری ،مظلوموں کی اعانت

اور بیموں پرمبر بانی۔ إن كاموں كا آخرت میں انہیں كوئى اجر ملنے والانہیں۔

## افَكُ يَسِيُرُوا فِي الْرَبْضِ فَيَنْظُرُوا لَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ الَّذِينَ مِنَ تَبْلِهِمُ

تو کیانہیں سیر کی زمین میں؟ کہ دیکھیں کہ کیسار ہاانجام اُن کا جوان لوگوں کے پہلے ہوئے؟

## حَمَرَاللهُ عَلَيْهِمُ وَلِلْكُوْمِ يَنَ امْثَالُهَا ۞

تابى ڈال دى الله نے أن ير، اور إن كافروں كے ليے بھى أسى طرح ہونا ہے۔

(نو کیانہیں سیر کی زمین میں؟) لینی اُن کو چاہیے کہ سیر کریں تا (کردیکھیں کہ کیمار ہاانجا اُن کا جو اِن لوگوں کے پہلے ہوئے؟) کا فر، تکذیب کرنے والے اور گذگار۔ (بتای ڈال دی اللہ تعالیٰ (نے اُن پر) اور انہیں نیست و نا بود کر دینے والا عذاب ان پر نا زل فرما دیا۔ اُن کی بتاہی کے آیا اُن کے رہائشی علاقوں میں آج ادھر کے سفر کرنے والے معلوم کرسکتے ہیں۔ جو اُن کا فروں (اور کا نیسی علاقوں میں آج ادھر کے سفر کرنے والے معلوم کرسکتے ہیں۔ جو اُن کا فروں (اور کا نیسی کرنے والوں کے ساتھ ہوا، (اِن کا فروں کے لیے بھی اُسی طرح ہونا ہے)۔ یعنی یہ بھی اُسی طرح کے عذاب کے ستحق ہیں۔

یہ بات کفارِ مکہ کے واسطے تہدیداور دھمکی ہے۔

## ذلك بِأَنَّ اللهَ مَوْلَى الَّذِينَ امْتُوا وَإِنَّ الْكُفِرِينَ لَا مُولَى لَهُمْ هُ

يه إس كيك مبلاشبه الله مولى بأن كاجوا يمان لائه ، اوريقينا كافرون كاكونى مولى نبين

(یہ) جو پچھاوپر ذکر کیا گیا، لینی دشمنوں پر عذاب اور دوستوں کی مدد کرنے کا حال (الا لیے) اور اِس سب سے ہے، ( کہ بلاشبہاللہ) تعالیٰ (مولی ہے اُن کا جوابیان لائے)، پس اُن کی مدد کرتا ہے۔ (اور یقینا کا فروں کا کوئی مولیٰ نہیں) جوان پر سے عذاب دفع کرے۔

اِتَ اللَّهُ يُدُولُ الَّذِينَ المُوْاوَعِلُوالطَّرِكُ وَعَلُّوالطَّرِكُ وَعَلَّوا الطَّرِكُ وَعَلَّوا الطُّرِكُ وَعَلَّم اللَّهُ عَلَيْكُ وَعَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُ وَعَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُ وَعَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُ وَعَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا الطُّرِكُ وَعِلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَّاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْ

بے شک اللہ داخل فرمائے گا اُنہیں جوایمان لائے اور نیکیاں کیں، باغوں میں، جن کے نیچے نہریں

الدَّنْهُ رُوالَدِينَ كُفَّ وَايَتُمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا كَأَكُلُ الْدَعْمُ

بہتی ہیں۔اورجنہوں نے کفر کیا، وہ رہتے سہتے ہیں اور کھاتے رہتے ہیں جس طرح کھاتے ہیں چو یائے،

#### وَالنَّارُمَثُوْكِي لَهُمُ

اورآ گ محکانہ ہے اُن کا•

(بے شک اللہ) تعالی (داخل فرمائے گا انہیں جو ایمان لائے اور نیکیاں کیں)، یعنی کے نہوں نے نیک کام غرض اور دِیاء سے پاک، (باغوں میں جن کے) مکانوں اور درختوں کے (نیچ نہریں بہتی ہیں)۔ اُنہیں باغوں میں اُن کو ہمیشہ رہنا ہے۔ (اور جنہوں نے کفر کیا وہ دہتے سہتے ہیں اور کھاتے ہیں چو پائے)۔ یعنی اُن کی تمام ہمت صرف کھانے میں مصروف ہے۔ ایبالگتا ہے کہ وہ صرف کھانے کے لیے ہی بیدا کیے گئے ہیں۔

عاقل کوچاہیے کہ اُس کا کھانا جیئے کے واسطے ہو، لینی بدن قائم رکھنے اور قوائے نفسانی کوقوت کے لیے کھانا کھائے۔ اور اُس کی نظر اِس بات پررہے کہ بدن قوی رہے اور قدرت ربانی پردلیل کوڑنے میں نفسانی قو تیں ممداور معاون رہیں۔ یہ بین کہ اپنی عمر کھانے کے واسطے جانے ، اور چراگاہ میں چار پایوں کی طرح چرے ، کہ کھانے اور سونے کے سواکسی چیز پر اُس کی نظر نہیں۔ الحقر۔ یہ کافر لوگ وُنیا میں تو جانوروں کی طرح چرتے پھررہے ہیں۔۔۔ (اور) آخرت میں (آگ ٹھکانہ ہے اُس کان

# 

اور کتنی آبادیاں ہیں زیادہ زوردار تمہاری اُس آبادی سے جس نے تم کوباہر کردیا، کہ برباد کردیا ہم نے اُنہیں،

## آهُلگناهُ وَفَلانَا هِمَرَاهُمْ

توندر باكوئي مددكاران كا•

(اور) اُمے محبوب! مکہ کے اطراف میں (کتنی آبادیاں ہیں) جو (زیادہ زوردار) ہیں (تمہاری اُس آبادی سے) بینی تہاری اُس ستی کے لوگوں سے (جس) بستی کے لوگوں (نے تم کو ہاہر کردیا)۔۔ الحاصل۔ مکہ کے اطراف کی آباد یوں اور قریوں کے لوگ جسمانی قوت کی حیثیت سے مکہ والوں سے زیادہ قوی سے مگراُن کا حشر یہی ہوا ( کہ برباد کردیا ہم نے انہیں ، تو ندر ہاکوئی مددگا ران کا ) جو ہلاک ہوتے وقت ان کی فریادکو پہنچے۔۔الغرض۔۔ ہم نے اُن کے نام ونشان کومٹادیا۔

113

# المن كان على بين رقن كري كمن فين كري كمن والمعلى المنطقة المواليم المنطقة المواء في ا

اور پیروی کی این خوامشوں کی •

(تو کیا جوہوروش دلیل پراپٹے رب کی طرف سے) جیسے پیغبر، جن پروی خداد ندی کا زول ہوتا رہتا ہے اور مؤمن لوگ، جنہیں پیغبر سے ہدایت ملتی رہتی ہے (ابیا ہے جیساوہ جس کی تگاہ میں بعلی کردی گئی اس کی بدکرداری اور پیروی کی اپنی خواہشوں کی) ۔ یعنی شیطان ۔ یا۔ اس کے نفس نے اُس کے کام یعنی شرک ومعصیت اس کے لیے آ راستہ کردیا اور اُسے اِن کاموں میں یُر اَئی ہی نظر نہیں آئی ، جیسے ابوجہل وغیرہ مشرک۔

اوپرکے بیان میں مؤمنین کے لیے جس جنت کا وعدہ فرمایا گیاہے،اب آ گے اُس کے مزیداً وصاف بیان کیے جارہے ہیں۔۔ چنانچہ۔۔ حق تعالیٰ فرما تاہے۔۔۔

مَثُلُ الْجِنْدِالْرَى وعِلَ الْمُتَقُونَ فِيهَا أَنْهُرُقِنَ مُثَلِّ عَيْرِاسِينَ وَ أَنْهُرُ

جنت كى صورت، جس كاوعده ديے محك بي الله سے ور نے والے، بيہ كدأس ميں نهري بين ايسے پانی كى جوخراب مونے والانبين اور نهري

مِن لَيْنِ لَمْ يَتَغَيَّرُ طَعُمُهُ وَإِنْهُا وَإِنْهُا وَالْهُولِ فَي اللَّهُمِ مِن اللَّهُمُ وَالْمُؤْمِنَ

دودھ کی کہ جس کاذا کقت بیں بدلا۔اور نہریں ہیں شراب کی مزہ دار چینے والوں کے لیے۔۔اور نہریں ہیں صاف کے ہوئے

عسل مُصفّى ولَهُ وَيُهَامِن كُلِ الثَّرَةِ وَعَفْرَةٌ مِن رَبِّهِمْ

شہدی۔اوراُن کے لیےاُس میں ہرطرح کے پھل ہیں،اورمغفرت ہےاُن کےرب کی طرف ہے۔

كُنْ هُوخَالِدُ فِي النَّارِ وسُقُوامًا وَحَيِينًا فَقَطَّعَ امْعَاءُهُمُ

کیا بیان کی طرح ہیں، جو بھیشہ رہے والا ہے آگ میں؟ اور پلائے کے کھولٹا پائی، تو اُس نے کلڑے کردیے اُن کی آئوں ک (جنت کی صورت) اور اُس کی صفت (جس کا وعدہ دیئے گئے ہیں اللہ) تعالی (سے ڈرنے والے) پر ہیز گار اور تقویٰ شعار (بیہ ہے، کہ اُس میں نہریں ہیں ایسے پائی کی جو خراب ہونے واللہ نہیں)۔ اُس کا رنگ، بو اور مزہ خراب نہ ہوگا۔ وہ دُنیا کے پائی کی طرح اپنے حال سے متغیر نہ ہوگا۔ (اور نہریں) ہیں (دودھ کی کہ جس کا ذا کفتہ نہیں بدلا) میٹھے ہونے سے یعنی زمانہ گزرنے سے تیز اور کھٹا نہیں ہوا۔ (اور نہریں ہیں شراب کی مزہ دار پہنے والوں کے لیے) کہ اس کے پہنے سے خوشی ہوگی، کھٹا نہیں ہوا۔ (اور نہریں ہیں شراب کی مزہ دار پہنے والوں کے لیے) کہ اس کے پہنے سے خوشی ہوگی، کھٹا نہیں ہوا۔ (اور نہریں ہیں شراب کی مزہ دار پہنے والوں کے لیے) کہ اس کے پہنے سے خوشی ہوگی، کھٹا نہیں ہوا۔ (اور نہریں ہیں شراب کی مزہ دار پہنے والوں کے لیے) کہ اس کے پہنے سے خوشی ہوگی، کھٹا نہیں ہوا۔ (اور نہریں ہیں شراب کی مزہ دار پہنے والوں کے لیے) کہ اس کے پینے سے خوشی ہوگی، کھٹا نہیں ہوا۔ (اور نہریں ہیں شراب کی مزہ دار پہنے والوں کے لیے) کہ اس کے پینے سے خوشی ہوگی، کو کیا گھٹا نہیں ہوا۔ (اور نہریں ہیں شراب کی مزہ دار پہنے والوں کے لیے) کہ اس کے پینے سے خوشی ہوگی، کو کیا گھٹا نہیں ہوا

ماراورنشہ نیں۔ (اور نہریں ہیں صاف کیے ہوئے شہدی) جسے آگ پر صاف نہیں کیا گیا ہے، بلکہ سے موم وغیرہ سے صاف ہی پیدا کیا گیا ہے۔ (اور اُن کے لیے اُس میں) ان پینے کی چیزوں کے ملاوہ (ہر طرح کے پیل ہیں)۔ ملاوہ (ہر طرح کے پیل ہیں)۔

جنت میں بھوک ہیاس نہ ہوگی ،اس لیے بھوک ہیاس مٹانے کے لیے وہاں انہی غذاؤں
کی ضرورت نہ ہوگی جس کولوگ بھوک ہیاس مٹانے کے لیے کھاتے چتے ہیں۔ چونکہ وہاں
صرف لذت حاصل کرنے کے لیے کھایا پیاجائے گااس لیے وہاں وہی چیز ہوگ جس کولوگ
لذت حاصل کرنے کے لیے کھاتے چیتے ہیں ،اور وہ میوے اور پھل ہیں جوصرف لذت
کے لیے استعمال کے جاتے ہیں۔

(اور)وہاں لینی جنت میں (مغفرت ہے اُن کے رب کی طرف سے)۔

مغفرت استر کو کہتے ہیں۔ جب بندے کی مغفرت ہوتی ہے، تو اُس کے گناہوں پر پروہ ڈال دیا جاتا ہے۔ تو وُنیا میں کھانے پینے کے بعد چند تیجے اور بُری چیزوں کا ظہور ہوتا ہے۔ مثلاً: پیٹاب اور پاخانہ آتا ہے، بد بودار ہوا خارج ہوتی ہے۔ بعض اوقات غذا کیں ناموافق ہوتی ہوتی ہیں اور مخلف بیاریاں ہوجاتی ہیں۔ جنت میں کھانے پینے سے ایسا پھنیں ہوگا، اور کھانے پینے کے بیتمام تیجے اور بُرے وارض مستور ہوجا کیں گے۔ گویا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کے لوازم کی مغفرت کردی ہے، اور دُنیا میں کھانے پینے کے لوازم بہرحال چین آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنت میں ان لوازم کو پردہ فنا میں مستورر کھیگا۔

۔۔یایہ کہ۔۔ اِس آیت میں مغفرت سے مرادر فع تکلیف ہے۔ بینی اب وہ مکلف نہیں ہیں اور ان سے کوئی محاسبہ نہ ہوگا، تو وہ جنت کے بچلوں اور وہاں کے مشر وہات کو بے فکر ہوکر کھا تمیں پئیں سے ۔۔الخضر۔۔ جنت میں ہمیشہ ان کا حال بفضلہ تعالی وہی رہے گا جو مغفور و مرحوم لوگوں کا رہنا چا ہیے۔اب حق تعالی بہشت کے ناز ونعمت حاصل کرنے والوں کے ذکر کے بعد دوزخ کی مصیبت تھینچنے والوں کے حال کی خبر دیتا ہے اور فرما تا ہے کہ جوالی نعمتوں میں ہوجوہم نے ذکر کیس۔۔۔

(کیابیان کی مرح ہیں جو ہمیشہ رہنے والاہے آگ ہیں اور پلائے مکئے) جنت کے شربت کی جگہ (کھولٹا یانی ، تو اُس نے کھڑے کردیے اُن کی آنٹوں کے)۔

روایت ہے کہ جب رسول مقبول ﷺ خطبہ پڑھتے اور منافقوں کا عیب بیان کرتے ، تو منافقوں کا ایک گروہ مسجد سے باہرنکل کر بنسی کے طور پر صحابہ رض اللہ تعالی منافقوں کا ایک گروہ مسجد سے باہرنکل کر بنسی کے طور پر صحابہ رض اللہ تعالی کہ إس مردنے كيا كہا۔ حق تعالى أن منافقوں كے حال سے خبر ديتا ہے۔۔۔

## ومِنْهُوَهُمْ يَسْتَمِمُ إِلَيْكَ حَتَى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوالِلَانِينَ

اوراُن کے بعض ہیں کہ کان رکھتے ہیں تہاری طرف، یہاں تک کہ جب نظیم تہارے پاس ہے، بولے اُنہیں

# أُوتُوا الْعِلْمُ مَاذَا قَالَ الْفَا الْوَلِيكِ النِّيكَ الَّذِينَ طَبْعُ اللَّهُ عَلَى قُالُوبِهِمَ

جوعلم دیے گئے ہیں، کہ کیا کہا تھا اُس نے ابھی ۔۔ وہی لوگ ہیں کہ چھاپ لگادی اللہ نے اُن کے دِلوں پر،

#### والبعوا اهواءهم

اور پیروی کی اُنہوں نے اپنی خواہشوں کی۔

(اور) فرما تا ہے کہ (اُن کے بعض ہیں کہ کان رکھتے ہیں تمہاری طرف) جمعہ وغیرہ کوخطبہ پڑھتے دفت، (یہال تک کہ جب نکلے تمہارے پاس سے) تو بالکل بہروں اور بے شعوروں جیسے بن گئے۔ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے انہوں نے پچھ سنا ہی نہیں ۔۔یا۔ پچھ سمجھا ہی نہیں ۔۔چنانچہ۔۔وہ منافقین (بولے انہیں جوعلم دیتے گئے ہیں)۔

جیے حضرت عبداللہ ابن مسعود ، حضرت ابوالدرداء اور حضرت عبداللہ ابن عباس اور اُن

کفتل دوسرے اصحاب رہا ہے ۔۔ الغرض۔۔ اِن حضرات سے پوچھنے لگتے۔۔

( کہ کیا کہا تھا اُس نے ابھی ) وہ ہماری ہجھ میں نہیں آیا۔

یہ بات وہ سخرہ بن کے طور پر کہتے تھے۔ حق تعالی فرما تا ہے کہ۔۔۔

یہ روبی لوگ ہیں کہ چھاپ لگادی ) ہے (اللہ) تعالی (نے اُن کے دِلوں پر) نفاق کی ، تو یہ چھے ہوئے کا فر ہیں۔ (اور) اُن کا حال یہ ہے کہ (پیروی کی انہوں نے اپنی خواہشوں کی )۔ اِس جہت کہ حضرت سیدالا نام کے کلام کی اہانت کرتے ہیں۔

## وَالْنِينَ اهْتُكُ وَازَادَهُمُ هُدًى وَاللَّهُمُ تَقُولِهُمْ

اورجنہوں نے ہدایت پائی، بر حادی اللہ نے اُن کی ہدایت، اور دیا اُنہیں اپنا خوف

(اور) اِن کے برعکس وہ ایمان والے لوگ (جنہوں نے ہدایت پائی، بڑھادی اللہ) تعالیٰ ( اور ) اِن کے برعکس وہ ایمان والے لوگ ( جنہوں نے ہدایت پائی، بڑھادی اللہ) تعالیٰ ( نے اُن کی ہدایت ) یعنی کلام رسول سننے سے اُن کی بصیرت اور یفین میں اضافہ ہوا۔ (اور ) حق تعالیٰ نے ( دیا انہیں اپنا خوف) اور انہیں ایسی چیز عطافر مائی جو اُن کے دِل میں خوف الہی اور تقویٰ پا

یادہ ہونے اور اُن کی ذات میں ہمیشہ رہنے میں مدوکرے۔۔۔

# فَهُلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيهُمُ بَغْتُهُ \* فَقَدْجَاءَ أَشْرَاطُهَا \*

توكس كا انظار كرر بي بيكافراوك؟ مكر قيامت كا، كه آجائے أن پراجا تك في بلاشبه آچكى بين أس كى علامتيں -

## فَأَنَّى لَهُمُ إِذَا جَأَءُ مُ وَكُرُوهُ إِنَّ الْجَاءِ مُعْمُ إِذَا جَأَءُ مُعْمُ إِذَا جُأَءُ مُعْمُ إِذَا جَأَءُ مُعْمُ إِذَا جَأَعُمُ مُعْمُ إِذَا جَأَعُمُ مُعْمُ إِنَّ الْحَبْمُ الْحَبْمُ الْحَبْمُ الْحَبْمُ عَلَيْهُ مِنْ إِنْ الْحَبْمُ الْحِبْمُ الْحَبْمُ الْحِبْمُ الْحَبْمُ الْحِبْمُ الْحَبْمُ الْحِبْمُ الْحِبْمُ الْحِبْمُ الْحَبْمُ الْحَبْمُ الْحِبْمُ الْحَبْمُ الْحِبْمُ الْحِبْمُ الْحِبْمُ الْحِبْمُ الْحَبْمُ الْحِبْمُ الْ

تو كہاں رہے گا أن كالمجھ جانا جب قيامت ہى آگئ أن پ

(توكس كا نظار كررب بي بيكافرلوك مرقيامت كا، كدا جائے أن يراجا عك)-أن كے

ر زعمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہدایت ونصیحت قبول کرنے کے لیے اِس کے منتظر ہیں کہ قیامت احیانک رزم کل سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہدایت ونصیحت قبول کرنے کے لیے اِس کے منتظر ہیں کہ قیامت احیانک

عائے اور ہم ویکھ لیں پھرنصیحت قبول کریں۔ (تو) قیامت کا یقین دلانے کے لیے (بلاشبہ ایکی ہیں

س کی علامتیں ) جیسے رسول کریم ﷺ کامبعوث ہونا ، جاند کے ٹکڑے ہوجانا ، وغیرہ وغیرہ ۔

اور بیجی (تو) سوچنے کی بات ہے کہ (کہاں رہے گا اُن کاسمجھ جانا جب قیامت ہی آگئ ن بر)، یعنی قیامت آ جائے کے بعد اُن کونصیحت قبول کرنے کا موقع ہی کہاں میسر آئے گا؟ اور اُس

ایمان لا نا اُن کے لیے نفع بخش کیسے ہوسکتا ہے؟ افت کا ایمان لا نا اُن کے لیے نفع بخش کیسے ہوسکتا ہے؟

## 

توجان رکھوکہ بلاشبہیں ہے کوئی پوجنے کے قابل سوااللہ کے ،اور مغفرت جا ہوا پنوں کی اور ایمان والے مردول اور عورتوں کی۔

#### ۗ ۘۘۅؘٳٮڵؽؙؽۼڵۄؙڡؙؾؘڡٛڵؽڴۄٙڔؘڡؿٝۅٮڴۄٙ۞

اورالله جانتا ہے تمہارے چل پھرکواور تمہارے ٹھکانہ لینے کو

(تو) أي محبوب! (جان ركهو) اورايي علم وحدانيت حِن پرثابت قدم رمو، (كه بلاشبهين

**ہے کوئی پوینے کے قابل سوااللہ) تعالیٰ (کے) ۔ لیعنی اُے محبوب! موحدوں کی سعادت اورمشرکوں کی** 

شقاوت كا حال بجه كومعلوم موكيا، توجوعلم خداكى وحدانيت كالتحفيح حاصل باورتُونے جان ليا ہے كه

خدا کے سواکوئی معبودِ برحق نہیں ہے، تواب اِس علم اور دانش پر ثابت رہو۔

يهال بيذ بهن شين رہے كہ جب سى عالم نينى جانے والے سے كہيں كه اِعْلَمُ لِعِنى جان!

تواس سے اُس کا یاد کرنامقصود ہوتا ہے جواس نے جانا ہے۔ تو مطلب بیہوا کہ آے محبوب!

كرتوحيد البي كاجوعمم كوحاصل باس كواين ول ونظر مين ركهو

کے گ

(اورمغفرت چاہوا پنول کی) لین اپل بیت کی، (اورایمان والے مردوں اور تورتوں کی)

۔۔یا۔۔یہاں طلب مغفرت سے طلب عصمت مراد ہے کہ خدا سے عصمت ما گوتا کہ گناہ
سے تہہیں بچائے رکھے۔ اِس صورت میں اہل بیت کے لیے طلب مغفرت مؤمنین ومؤمنات
کے لیے طلب مغفرت کے شمن میں ہوگی۔معالم میں ہے کہ آنخضرت ﷺ باوصف اِس کے کہ مغفور ہیں،طلب مغفرت پر مامور ہوئے، تا کہ استغفار سنت ہوجائے اور اِس امر میں
امت کے لوگ آپ کی پیروی کریں۔

خدا کی طرف سے اپنے محبوب کومؤمنین اور مؤمنات کے لیے طلب مغفرت کا تھم فر مایا،
اس امت کے لیے ایک بڑا انعام اور اکرام ہے کہ تن تعالی نے اپنے رسول کواس کے گناہوں
کی مغفرت طلب کرنے کا تھم فر مایا، اور آنخضرت ملی اللہ تعالی ملید آلہ بنگم سے تھم الہی کے خلاف متصور نہیں، تو آب نے امت کے واسطے ضرور مغفرت طلب فر مائی ہے۔

اور حق تعالی کی شان اس سے بردی ہے کہ اپنے حبیب کو تھم کرے کہ پھی مجھے سے ماگواوراُس کا حبیب جب مائے تو وہ عطانہ فرمائے۔ پس معلوم ہوا کہ امت محمدی ملی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وہ ہم کو دولت مغفرت ضرور حاصل ہوگی انشاء اللہ تعالیٰ ۔۔ المخفر۔ حق تعالیٰ کے ہرتھم میں تعکمت اور مصلحت

(اور) ایبا کیوں نہ ہو، اس لیے کہ (اللہ) تعالیٰ (جانتا ہے تنہارے چل پھر کواور تنہارے محکانہ لینے کو) ، یعنی دن کو تنہارا إدھراُ دھر پھرنا اور سفر کرنا اور رات میں آرام لینا، بیسب پچھام الہیٰ سے باہر ہیں۔

معتقلب اُس مکان کو کہتے ہیں جہاں وُنیا کے کاروباراورمعاشی امور طے کرنے کے بعد کھراجائے ، کیونکہ تجارتی اورمعاشی امور میں مراحل ہوتے ہیں جنہیں طے کرنا پڑتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ وُنیا میں تبہارے چلنے پھرنے کو جانتا ہے کہ تم ایک حال سے دوسرے حال کی طرف کیے کو جانتا ہے کہ تم ایک حال سے دوسرے حال کی طرف کیے کو شخص ہو۔ حال کی طرف کیے کو شخص ہو۔ میں تمہاری تفہرنے کی جگہ جانتا ہے کہ وہ بہشت ہے۔ یا۔ اب معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں تمہاری تفہرنے کی جگہ جانتا ہے کہ وہ بہشت ہے۔ یا۔ دوز خ ،اس لیے وہ تمہیں اُن امور کا تھم فرما تا ہے جو تبہارے لیے وُنیا و آخرت میں بہتر ہیں۔ للبذا تم اس سے جلدی کروجس کا تمہیں تھم ہو، یہی تمہارے لیے دونوں جہاں میں اہم ہے۔ اِس سے بہلی آیات میں مؤمنوں اور کا فروں اور منافقوں کے معتقدات اور نظریات کو اِس سے بہلی آیات میں مؤمنوں اور کا فروں اور منافقوں کے معتقدات اور نظریات کو

بیان فرمایا تھااوراب ان اگلی آیتوں میں مؤمنوں اور منافقوں کے اعمال ہے متعلق کیفیات کو بیان فرمایا۔۔۔

وَيَقُولُ إِلَانِينَ امْنُوالُولُانِزِلَتَ سُورَةً وَاذَا أَنْزِلَتَ سُورَةً فَكَلَّمَةً

اور كهتيج بين وه جوايمان لا يحكيك "كيون نبيس نازل كي جاتى كوئى سورت؟ " پھر جب أتاري كئي كوئى كھلى صاف سورت،

وَدُكِرِ فِيهَا الْقِتَالُ سَ الْيُتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مُكُونِهِ مُكُونُ يَنْظُرُونَ

اور ذکر کیا گیا اُس میں جہاد کا ۔ تو د کھے چکے ہوتم اُنہیں جن کے دِلوں میں بیاری ہے، کدد کیھتے رہ جاتے ہیں

اليك نظر المغشي عليه من المؤت فأولى لهمو

تہاری طرف موت کی ہے ہوشی والوں کی طرح ۔ تواولی ہے اُن کے لیے •

طَاعَةً وَوَلَ مُعَرُونَ فَا خَادَا عَرَمِ الْاَمْرِ فَلَوْصَا قُوااللَّهَ

فرمانبرداری اوراجھی بولی۔۔ پھر جب تھم ناطق ہوگیا۔۔ تواگر سے رہے اللہ ہے،

لكان خَيْرًا لَهُمُونَ

توہوتا بہتران کے لیے۔

(فرمانبرداری) کرتے (اوراجی بولی) بولتے۔ مثلاً: سیمغنگا دَعَصیدُنگا کہتے۔ (پھرجب تھم ناطق ہوگیا) اورصحابہ نے عزم جہاد کرلیا تو ان لوگوں نے خلاف کیا اورعورتوں کے ساتھ گھروں میں بیٹھے رہے۔ (تواگر سپچ رہتے اللہ) تعالی (سے) بعنی اللہ تعالی سے انہوں نے جو جہاد کا حرص ظاہر کیا تھا اُس میں صادق القول ہوتے، (تو ہوتا بہتر اُن کے لیے)۔

فَهُلَ عَسَيْتُمْ إِنَ لَوْلَيْتُمْ أَنَ تُفْسِدُ وَإِنِي الْرَاضِ وَتُقَطِّعُو الرَّحَامَكُمُ ﴿

توکیایہ وہ بارہ کہ آگرم نے عکومت پالی ہو فسادی ہے گروز مین میں ، اور کا شخر ہوا ہے رشتوں ہو ؟ ۔

(تو) اُے منافقو! (کیا بیہ وہ ہارہ ) لیمنی کیا بیہ و نے والا ہے؟ اور تم اِس بات کے قریب ہو؟ (کدا گرتم نے حکومت پالی تو فساد می ہے کھروز مین میں) لیمنی حکومت حاصل ہونے کے سبب سے طرح طرح کی تا ہیاں اور خرابیاں تم سے واقع ہونے لگیں؟ (اور کا شخے رہوا ہے رشتوں کو؟) تو کیا تہمیں خود اینے سے ان باتوں کی امید ہے؟ اور جب نہیں ہے اور واقع آابیا ہونے والا نہیں ہے، تو پھر جہاد میں عدم شرکت کے لیے فساد فی الارض اور قطع رحی کا نام لے کرکیوں بکواس کررہے ہو۔ ہاں جہاد میں عدم شرکت کے لیے فساد فی الارض اور قطع رحی کا نام لے کرکیوں بکواس کررہے ہو۔ ہاں ۔۔ اگرتم قرآن سے اِنکار کردواور اِس کے احکام سے منھ پھیرلو، تو تم سے یہ بات وقوع میں آئے گی کہ

اوليك الزين لعنهم الله فاصنهم واعتى ايصارهم

پھرجاہلیت کےاموراختیارکرلو،اور تباہی اور قرابت قطع کرنااورخوں ریزی اورالیی ہاتیں کرنے لگو۔

يجى فسادى ہيں جنہيں پھٹكار ديااللہ نے ،تو بہراكر ديا أنہيں اور پھوڑ ديا أن كى آنكھوں كو

اَفَلَايَتُكَبَّرُونَ الْقُرْانَ اَمْعَلَى قُلْوَبِ اَقْفَالْهَا

تو کیانہیں سوچا کرتے قرآن کو؟ یا اُن کے دِلوں پراُن کے قفل ہیں۔

( پی ) ندکورہ بالا بکواس کرنے والے (فسادی ہیں ) اورایسے مفسد و منکر ہیں (جنہیں پھٹکار دیااللہ) تعالیٰ (نے ، تو بہرا کردیاانہیں) تا کہ ق بات نہیں۔ (اور پیوڑ دیاان کی آگھوں کو) تا کہ قدرت اور بیوڑ دیاان کی آگھوں کو) تا کہ قدرت اور عبرت کی دلیس ندد کھے کیس۔ (تو کیانہیں سوچا کرتے قرآن کو؟) یعنی قرآنی نصیحتوں اور تنہیں ولیس کے دلیس ندد کھے کیس کے دلیس کرتے ، تا کہ نافر مانی سے درگزریں (۔۔یا۔۔ان کے دلوں پران کے قال) کے موے (بس)۔

# ان الزين ارتك واعلى الديارهم حمل المحرف الم

الشَّيْظِنُ سَوَلَ لَهُمُ وَامْلَى لَهُمُ

اورمهلت كى بحمائى أنبير،

(بے شک جومر تد ہو گئے بعد اِس کے کہروش ہو چکی اُن کے لیے ہدایت)۔

وہ یہود جوتوریت کی ہدایت کے مطابق رسول عربی کی نبوت پر ایمان لا چکے تھے اور آپ
کے ادصاف حمیدہ سے واقف ہو چکے تھے، بلکہ اُس سے لوگوں کو باخبر کرتے تھے۔ توجب نبی
آخرالز ہاں مبعوث ہو گئے اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے، توسب اپنے اقوال سے پھر گئے
اور توریت میں ندکور نبی کریم کی نعتیں چھپانے لگے اور آپ کی نبوت کے منکر ہوگئے۔

(توشیطان نے چرکادے دیا آئیں) اور اُن کے داسطے اِ نکار وعنا دکوآ راستہ کر دیا اور آسان کر دیا۔ (اور مہلت کی بھائی آئیں) یعنی آئیں وُ نیا میں طویل زندگی کی امید دلائی۔۔یا۔۔خدانے مہلت دی اُن کواوراُن پرعذاب کرنے میں جلدی نہیں کی ، تا کہ گناہ میں اور زیادتی کریں۔

دلك بالمُعْمَّةُ قَالُوْ اللَّذِينَ كَرِهُوْ المَائْزُلُ اللَّهُ سَنْطِيعُكُمُ فِي الْمُعْرِمُ الْاعْرِمُ الْدُمْرِمُ

يه إس كيك دوه بول أنبيس جونا كوارركها كيه أس كوجها تاراالله في "اب كهاما نيس كي تبهار العض معامله من

وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارِهُمُ

اورالله جانتا ہے اُن کے بھیدکو

(بیاس لیے کہوہ) منافقین (بو لے انہیں) لینی یہودکو، (جونا گوارر کھا کیے اُس کو جسے اُ تارا اللہ) تعالیٰ (نے) لیمنی قرآن اور دین کے احکام، (کہاب کہا ما نیس محتمبار ابعض معاملہ میں)۔ ۔۔الغرض۔۔یہود نے منافقوں سے پوشیدہ یہ بات کہی کہا گرتم پنجبر کے ساتھ لڑوتو ہم تہاری مددکریں گے۔۔۔

(ادرالله) تعالى (جانتا ہے أن كے بعيد كو) بعني أن كى چھيى باتوں كو\_

فَكَيْفَ إِذَا لُوقِيْهُمُ الْكَلِيكَةُ يَصْرِبُونَ وُجُوهُهُ وَ أَذَبَارِهُمُ

تو کیسا ہوگا جہاں روح قبض کی اُن کی فرشتوں نے؟ مارر ہے ہیں اُن کے منہ اور پیٹھوں پر

(نو کیما ہوگا) اُن کا حال (جہاں) لیعنی جس وقت (روح قبض کی اُن کی فرشتوں نے) ج (مارر ہے ہیں اُن کے منہ اور پیٹھوں پر)۔ وہ منہ جس کو انہوں نے حق سے پھیرا ہے اور وہ پیٹے ج انہوں نے اہلِ حق سے موڑی ہے۔

خول بالمحد النبعوا ما المخط الله وكرهو ارضواك فاحبط اعمالهم في المحد في المحد المحد في المحد المحد في المحد المحد في المحد ال

۔ المہوں نے چیروی کی اس کی جس نے تارائس کردیاالقدلو، اور تا کوار جاتا اس کی خوشنودی کو، تو اُس نے غارت کردیا اُن کے اعمال کوہ

(بیاس لیے کہ انہوں نے پیروی کی اُس کی جس نے ناراض کردیا اللہ) تعالی (کو) اور غضب اللہی کا موجب ہوا، جیسے رسولِ مقبول کی نعت چھپانا اور منافقوں کا فروں اور مشرکوں کی مدد کرنا۔ (اور) نیز بسبب اِس کے کہ انہوں نے (ناگوار جانا اُس کی خوشنودی کو) یعنی ایسے کام کوجس سے فدا راضی ہوجیسے کہ رسولِ مقبول ﷺ کی نعت ظاہر کرنا اور آپ کی نبوت کا اقر ارکرنا اور آپ کی فرما نبرداری کرنا۔ (تو اُس نے عارت کردیا اُن کے اعمال کو) یعنی اُن کے کاموں کو باطل کردیا۔

اَمْ حَسِبُ الَّذِينَ فِي قُلْوَرِمُ مُرْضَ اَنْ لَنْ يُخْرِجُ اللَّهُ اَضْعَانَهُمْ وَاللَّهُ اَضْعَانَهُمُ و

کیا گمان کرلیا ہے اُنہوں نے جن کے دلوں میں بیاری ہے کہ" ہرگز نہ ظاہر کرے گااللہ اُن کے چھے عنا دکو؟ "

ولؤنشاء لارتيكهم فلعرفتهم إسيلهم وكنع فنهم

ادراكر بهم چاہيں تو دكھادي ته بہيں اُن كو۔اب تو يقيناتم پہيان حكے اُنہيں اُن كی صورت ہے۔ادر يقينا بہيانے رہو مے اُنہيں

#### فِي لَكُنِ الْقُولِ وَاللَّهُ لِيعَلَّمُ الْعُلُكُونِ الْقُولِ وَاللَّهُ لِيعَلَّمُ الْعُلْكُونِ

بات چیت کے انداز سے۔ اور اللہ جانتا ہے تبہار سے اعمال کو۔

(کیا گمان کرلیا ہے انہوں نے جن کے دِلوں میں) نفاق کی (بیاری ہے کہ ہرگز نہ کا ہڑا ہے کہ ہرگز نہ کا ہڑا ہے کہ کرے گا اللہ) تعالی (اُن کے چھے عنادکو،اور) اُ مے جوب! (اگرہم چا ہیں تو دکھادیں تہہیں اُن کو) لیعنی اُن کی علامتیں اور نشان طاہر کر دیں۔ (اب تو یقینا تم پیچان چھے انہیں ان کی صورت ہے) لیعنی علامت سے جود لالت کرنے والی ہے اُن کے نفاق پر (اور) آئندہ بھی (یقینا پیچائے رہو گے انہیں بات چیت کے انداز سے ) کیونکہ وہ بات کارخ صواب کی طرف سے پھیر کرتھریض وتو نیخ کی جانبیا ہوا ہے۔ اُن کا بیطرز کلام ہی اُن کی منافقت کو ظاہر کر دیتا ہے۔ (اور کا موڑ دیتا ہے۔ اُن کا موڑ دیتا ہے۔ (اور کا موڑ دیتا ہے۔ اُن کا موڑ دیتا ہے۔ (اور کا موڑ دیتا ہے۔ (اور کا موڑ دیتا ہے۔ (اور کا موڑ دیتا ہے۔ اُن کا موڑ دیتا ہے۔ اُن کا موڑ دیتا ہے۔ (اور کا موڑ دیتا ہے۔ اُن کا موڑ دیتا ہے۔ (اور کا موڑ دیتا ہے۔ اُن کا موڑ دیتا ہے۔ اُن کا موڑ دیتا ہے۔ (اور کا موڑ دیتا ہے۔ اُن کا موڑ دیتا ہے۔ (اور کا موڑ دیتا ہے۔ اُن کا مور دیتا ہے۔ ا

الد) تعالی (جانتا ہے تہمار ہے اعمال کو) تووہ اُن کے موافق جزادےگا۔

حضرت انس بن ما لک کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہونے کے بعد کوئی منافق ایسانہ تھا کہ رسول ﷺ اُس کے نشان اور بات سے اُسے پہچان نہ لیتے ہوں۔ تفسیر مطالع اور عین المعانی میں حضرت انس ہی سے منقول ہے ، بعض الرائیوں میں نو منافق ایک رات سوئے اور صبح کو جب اسطے تو اُن کی پیشانیوں پر لکھا تھا 'ھلڈا مُنَافِقٌ'، یعنی بیمنافق ہے۔ ذہن نشین رہے کہ جہاداور اُس کی تکالیف شاقہ پر مامور کرنے میں حق تعالیٰ کی ایک حکمت بالغہ ہے۔۔ جن تعالیٰ فرما تا ہے۔۔۔

وَكَنْبُلُوكُكُوْ حَتَى نَعْكُو الْمُجْهِدِينَ مِنْكُو وَالصّرِينَ وَنَبُلُواْ اَخْبَارَكُمْ @

اوریقینا ہم آزمائیں گئے مسب کو، یہاں تک کہم بچوادی تمہارے جہادوالوں اور صبروالوں کو،اور جانج لیس تمہارے دعووں کو

(اور یقینا ہم آزما کیں محیم سب کو، یہاں تک کہ ہم پیچوادیں تہارے جہاد والوں اور صبر والوں کو، اور جانچ لیں تمہارے) ایمان واخلاص کے (دعووں کو) ، تا کہ تمہارا تچ اور جھوٹ سب پر

ظاہر ہوجائے۔اور مؤمنین کی جماعت سے باآسانی منافقین الگ اور ممتاز ہوجائیں۔

# إِنَّ الْذِينَ كُفُرُوا وَصَنَّ وَاعَنَ سَبِيلِ اللهِ وَشَا تَعُوا الرَّسُولِ مِنْ يَعُدِ

یے شک جس نے کفر کیا اور روکتار ہااللہ کی راہ سے اور ضد باندھی رسول کی ، بعد اِس کے

## مَا تَبِينَ لَهُ وَالْهُلَى لَنَ يَضِرُوا اللَّهُ شَيًّا وسَيُحْبِطُ اعْمَالُهُ وَسَيُحْبِطُ اعْمَالُهُ وَفَي

کردوش ہو چی اُن کے لے ہدایت، نہ بگاڑ کیس گاللہ کا کہ اورجلدا کارت کردے گا اُن کے اعمال کو۔

(بے شک جس نے کفر کیا اور) اپنی قوم کو (روکتا رہا اللہ) تعالی (کی راہ سے) لیمن دین اسلام سے (اورضد با ندھی رسول کی) لیمن آپ جھی اندانہ خالفت کی، (بعد اِس کے کہروشن مورچی اُن کے لیے ہدایت) لیمن راوت ۔ اور توریت میں انہوں نے پڑھا تھا اور جان لیا تھا کہ یہ اپنے کفر کے سبب سے (نہ بگاڑ سکیں گے اللہ) تعالی (کا کہمے) ۔ لوگوں کو راوت سے بازر کھنے کے ضر رکا اثر فدا کے دین کو اور پنجی کا، بلکہ ان کا شران کی طرف پھرے گا۔ (اور) حق تعالی (جلدا کارت کروے گا اُن کے کاموں کے ثواب کو۔ اُن کو اُن کے اعمال کا کو گئی اجر طنے والانہیں ۔ تو۔۔

53

# يَايُهَا الَّذِينَ امْنُوا اطِيعُوا اللهَ وَاطِيعُوا اللهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا عَمَالُكُو

أسائيان والوا كهامات رجوالله كاء اوركهامات رجورسول كاء اورنه بربادكر والواسية اعمال كوه

(أے ایمان دالو! کہا مانے رہواللہ) تعالی (کا) اور فرما نبر داری کر واللہ کی اُس چیز میں ک

اُس نے علم کیا ہے۔ (اور کہا مانے رہورسول کا) اس چیز میں کہ دوفر مائیں۔ (اور نہ برباد کر ڈالوائے اعلا کہ کی لاد سُری کر میں سے میں اس علی کی کی سے میں میں میں اس کا کہ

اعمال کو) ریااور سُمعہ کے سبب سے ۔۔یا۔ عجب اور تکبر کی وجہ سے،اس واسطے کہ عجب کے سبب۔

کام مذموم اورمر دود ہوجا تاہے۔

## إِنَّ الَّذِينَ كُفُرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَا ثُوا وَهُمُ كُفّارً

بے شک جنہوں نے کفرکیا ، اور رو کا اللہ کی راہ ہے ، پھر مرتحظے ، اور وہ کا فرہی ہیں ،

#### فكن يَغْفِرُ اللهُ لَهُمُ

توبر كزنه بخشے كاالله أنہيں.

(بے شک جنہوں نے کفرکیا) نیمنی قوم قریش اوران کے تابع لوگ، (اورروکا اللہ) تعالیٰ ( کی راہ) پر چلنے (سے، پھرمر گئے)۔۔مثلاً:جنگ بدر کے دن قل ہو گئے، (اور) اِس حال میں کہ (وہ کا فری میں، تو ہرگزنہ بخشے گا اللہ) تعالیٰ (انہیں)۔

یہ آیت اگر چمخصوص لوگوں کی شان میں نازل ہوئی، گر اِس کا تھم عام ہے اور جو کافر مرے اس کوشامل ہے۔ چونکہ اِس سے پہلی آیات میں یہ بتایا تھا کہ منافقین کفار کے خلاف جہاد کرنے کوزمین میں فساد پھیلانے اور رشتوں کوتو ڑنے سے تعیبر کرتے تھے، اور جہاد میں شرکت نہ کرنے کے لیے حیلے بہانے تراشتے تھے، تو اللہ تعالی نے مسلمانوں کو جہاد کرنے پر اُبھارا کہتم منافقوں کی طرح موت سے ڈر کر جہاد سے نہ کتر انا اور ہمت نہ ہار نا، اور کفار کوسلم کی دعوت نہ دینا۔ چنانچہ۔۔تن تعالی فرما تا ہے کہ مسلمانو! جب جہاد کا موقع آجائے۔۔۔

فكر بهنوادك عوالى السلوة وانثوالاعكون والله معكم

توتم الين كوكمز ورنه جانوكه دعوت دين لكوسلح كي ، حالانكه تم بى او نيج بو ، اورالله تمهار سرساته ي

وكن يَرْكُمْ أَعْمَالُكُمْ ©

اورده برگزی ندرے گاتم ہے تہارے اعمال میں۔

(توتم اینے کو کمز در رنه جانو که دعوت دینے لکوسلی کی)۔

اوراُس وفت مسلمان بہت کمزور تنھے اور جنگ کے مادی اسباب وآلات بہت کم تنھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے حوصلہ اور ہمت کو بڑھانے کے لیے فرمایا۔۔۔

(حالانکہ می او نچے ہواور اللہ) تعالی (تمہارے ساتھ ہے)۔ اور جب اللہ تمہارے ساتھ ہے ہواور اللہ) تعالی میں ) یعنی جب کا فروں ہے تو تم کو ہی غلبہ حاصل ہوگا۔ (اور وہ ہرگز کی نہ کرے گاتم سے تمہارے اعمال میں ) یعنی جب کا فروں سے جنگ ہوگی اور وہ مارے جائیں گے ہو اُن کے دُنیا میں کیے ہوئے وہ کام جوان کے نزدیک نیک کام تھے وہ سب ضائع ہوجائیں گے۔ اِس کے برخلاف جومؤمنین جہاد میں شہید ہوجائیں گے اُن کا

ى استرده سبب معنى برنا بلكه الله تعالى ان كوبهت زياده اجروتواب عطا فرمائے گا۔ جان لوكه۔۔۔۔ كوئى عمل ضائع نہيں ہوگا، بلكه الله تعالى ان كوبهت زياده اجروتواب عطا فرمائے گا۔ جان لوكه۔۔۔

إِنْهَا الْحَيْوَةُ النَّانَيَالُوبُ وَلَهُ وَإِنْ تُوْمِنُوا وَتَنْقُوا يُؤْتِكُمُ أَجُورُكُمُ

دُنیادی زندگی بس کھیل کود ہے۔اورا گرایمان لا وَاورخداے ڈرو،تو دے گائمہیں تہارے ثو ابول کو،

## وَلَا يُتَعَلَّمُ الْوَالَكُمْ 💬

اورندما نگ لے گاتمہاراسارامال

(وُنیاوی زعرگی بس کھیل کود ہے) بین نا پاکدار ہے جس میں مشغولی ہے اعتبار ہے۔

اس آیت میں وُنیا کی زندگی کو لُوعی اور لُہُو قر اردیا ہے۔ ذہن شین رہے کہ وہ کام جو

فرائض اور لازی کاموں سے غافل کردے ، تو وہ لَہُو ہے اورا گرغافل نہ کرے ، تو وہ لَوجی ہے۔

(اورا گرا بیان لا وَاور خدا سے وُرو) لینی گناہ اور نضول کاموں سے پر ہیز کرو، (تو دے گا حمیس تبہارے ثواب کو) آخرت میں۔ (اور نہ ما تک لے گاتم ہارا سارا مال) لینی ایسانہیں کہ تہمیں تجہیں تجہیں تبیار سے بیارا سارا مال کے بین ایسانہیں کہ تہمیں ہے ۔۔الحاص۔ حق تعالیٰ تبہاراسب کاسب مال نہیں چا بتا ہے۔۔الحاص۔ حق تعالیٰ تبہاراسب کاسب مال نہیں چا بتا ہے۔۔الحاص کے بعد تعوز اخری کرنے کا تھم کیا ہے۔

اس میں سے تبہاری ضرور مات میں خرج ہونے کے بعد تعوز اخری کرنے کا تھم کیا ہے۔

اس میں سے تبہاری ضرور مارے مال کا بہت قلیل حصہ طلب کرتا ہے ، جسے رو بے بیسے کی ذکو ہ میں ۔۔الخرض۔۔وہ تبہارے مال کا بہت قلیل حصہ طلب کرتا ہے ، جسے رو بے بیسے کی ذکو ہ میں

۔۔الغرض۔۔وہ تمہارے مال کا بہت قلیل حصہ طلب کرتا ہے، جیسے روپے پیسے کی زکو ہ میں اردہ ان فی صداور بارانی زمین میں عشر کیجنی دسواں حصہ اور ڈول وغیرہ سے سیراب ہونے والی زمین میں نصر نصر نصب اور جہاد میں قرمعین بھی نہیں فرمایا، جتناتم اپنی خوشی سے کرسکتے ہوکرو۔

راف السكلكوها فيحفو مع المحلوا ويحريم اصفا فكون ها فالم هو الروا عون المحالة والمحروم المعنى المحروم المعنى المرابية المحروم المعنى الروا المحروم المعنى الروا المحروم الموادية المرابية المراب

یادر کھوکہ" بیتم لوگ بکائے جاتے ہوکہ خرج کرواللدی راہ میں " تو کوئی تمہارا ہے کہ بخل کرے۔ اور جو بخل کرے ، تو وہ بخیلی کرتا ہے اپنے حق میں .

وَاللَّهُ الْغَنَّ وَأَنَّمُ الْفُقُرَاةِ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبُولَ وَمَّا غَيْرُكُمْ

اوراللدتوب نیازے، اورتم لوگ اُس کے حاجت مند ہو۔ اورا گرتم لوگ زُوگردانی کرو، تووہ بدل لے کا دوسری قوم کوتمہارے سوار

### ثُولَا يُكُولُوا الْفَالِكُونُ

مجروه ند بول محتمهاري طرح

(اگرمانگ لے مے موہ ، پھر بے انداز طلب کر لے تو بخل کرنے لگو گے) اور خوشی کے ساتھ نددو گے۔ (اور یہ بخل ظاہر کردے گا تمہاری بدنیتوں کو) اور تمہاری قبلی کدورتوں اور کینوں کو۔ (یا در کو کہ بیٹم لوگ بلائے جاتے ہو کہ خرج کرواللہ) تعالی (کی راہ میں) یعنی مال کی زکو ہے۔ ہے اد کے اسباب میں صرف کرو، (تو کوئی تمہارا ہے کہ بخل کرے، اور جو بخل کرے تو وہ) دراصل (بخیلی کرتا ہے اسباب میں صرف کرو، (تو کوئی تمہارا ہے کہ بخل کرے، اور اللہ) تعالی (تو بے نیاز ہے) تمہاری صدفوں اور خرچوں سے۔ (اور تا کہ کی اس بیر کے جو اس بیر کے بیان بیر کر بیان بیر کی بیر کے بیان بیر کے بیان بیر کے بیان بیر کی بیر کے بیان بیر کے بیان بیر کے بیان بیر کی بیر کے بیان بیر کی بیان بیر کی بیر کی بیر کی بیر کی بیر کے بیر کے بیر بیر کی بیر کی بیر کی کی بیر کی بیر کی بیر کے بیر بیر کی کی بیر کی بیر کی بیر کی بیر کی بیر کی کی بیر کی بیر کی بیر کی بیر کی بیر کی بیر کی

کی خدمت رب تعالی جس سے جاہے جب جاہے کے لئے۔ اور جس کو جاہے اِس فضل سے

في اختام سورة محمد-١٧ رجمادي الاخرى سيسهم الص-مطابق- مطابق --١٧١٨ بريل الماع، بروزشنبه

في بنداء سورة الفتح \_ \_ عرجها دى الاخرى سوسهم الصريم طابق \_ \_ ٢٩١ را بريل المام عن بروز يكشنبه







اِس سورۂ مبارکہ کا نام ُ الفتح ' ہے جو اِس سورت کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے۔ سیجے روایت سے ثابت ہے کہ ہجرت کے چھٹیں برس رسول مقبول صلی الند تعالیٰ علیہ وآلبوہ کم نے خواب میں ویکھا کہ بعضے صحابہ کے ساتھ آپ مکمعظمہ کی زیارت کوتشریف لے گئے اور عمرہ ادا کیا ہے۔ صحابہ نے جب سنا،تو سمجھے کہ اِس سال اِس خواب کی تعبیر ظاہر ہوگی۔رسول کریم بھی سامان سفر تیار کرنے میں مشغول ہو گئے ،اور اِسی سال ماہِ ذیقعدہ میں مدینہ منورہ ہے باہر نکل کر عمرہ کا احرام باندھا،اورستر اونٹ قربانی کے لیےا پینے ساتھ لیےاورا کٹر اصحاب آپ کے ساتھ جلنے پر تیار ہو گئے۔

رسول مقبول کی مکم معظمہ کی طرف متوجہ ہونے کی خبر مکہ کے مشرکوں کو پینچی ۔ زیارت خانهٔ خدا ہے آپ کورو کئے کے واسطے سب نے متفق ہوکر مکہ کے باہر آ کر ایک مقام کولشکرگاہ تهمرایا۔جب رسول مقبول کو پیخبر ملی تو آپ حدیبیہ میں اُنزے اور و ہیں تھہر گئے۔ عروہ بن مسعود تقفی رسول اللہ علیہ کے یاس آیا کہ آپ کے آنے کا سبب دریافت كرے، بعداُس كے جليس كنانى آيا اور معلوم كرليا كەحضرت كولژائى كا داعية ہيں ہے، فقط خانة كعبى زيارت كى قصدے آئے ہيں ، مكر كفار قريش حميت جا ہليت برائے اور كسى طرح راضی نہ ہوئے کہ حضرت رسول مقبول صحابہ سمبیت مکہ میں داخل ہوں۔ رسول مقبول نے حضرت عثمان کو اُن کے باس بھیجا۔ کا فروں نے اُن کونظر بند کرلیا اور

اُن کے آل کی خبرلشکر اسلام کوئینجی ۔ اِس سب سے بیعت الرضوان واقع ہوئی ۔ کفار بیعت کا حال من کر گھبرائے اور سہیل بن عمر و کو بھیجا، تو رسول مقبول اور کفار مکہ کے در میان اِس بات مسلم ہوئی کہ دئ برس تک مسلمانوں اور کا فروں میں لڑائی نہ ہو۔ایک دوسر بے سے نہ ظاہر میں تعرض کریں نہ ایک دوسر ہے کے حلفاء سے معرض ہوں اور بیہ بات تھم گئی کہ اس کھے برس مسلمان آئیں اور عمرہ کی قضاء کر لیں اور اور شرطیں بھی ہوئیں۔

اورا کشر صحابہ اِس ملے سے ممگین اور ملول ہوئے اور حضرت وہ کے کے مصابی مقام صدیبیہ میں آپ کے سم سے ای مقام صدیبیہ میں آپ کے سرمبارک سے بال جدا کیے گئے ،اور بعضے اونٹ آپ نے وہیں قربان کیے ۔بعضے ناہیہءالہی کے ساتھ کر کے مکہ معظمہ میں بھیج دیے کہ مقام مروہ میں ذرج کریں اور وہاں کے فقراء ومساکین کو اُن کا گوشت تقسیم ہو۔

#### بشوالله الرَّحُلن الرَّحِيْمِ

نام سے اللہ کے بروام ہربان بخشنے والا

(نام سے اللہ) تعالیٰ (کے) جو (بوا) ہی (مہریان) ہے اپنے سب بندوں پر اور ایمان والوں کی خطاوُں کا (بخشنے والا) ہے۔

## اِثَافَتُحَنَّالِكَ فَتُعَامِّبِيكَانُ

بے شک ہم نے فتح دے دی تنہیں ،روش فتح

(بِ شک ہم نے) سلح حدید کراکے (فتح دے دی تہمیں، روثن) کھلی ہوئی واضح (فتح)۔ حضور ﷺ سے محابہ نے یو چھا کہ کیا مکہ ہمارے واسطے فتح کردیا گیا؟ آپ نے جواب

عطافر مایا که مهال به اورور حقیقت میسلی بهت فتوح کی ابتداء تھی ، اس داسطے کہ جومسلمان مکه معظمہ میں اپناایمان پوشیدہ رکھتے تنھے انہوں نے چھپانا جھوڑ دیا اور کا فرول کے ساتھ مجاہدہ کیا۔ اُن کے سامنے قرآن پڑھااور بہت لوگ مسلمان ہوگئے۔

اور مکم معظمہ کی فتح کا سبب بھی بہی سلح ہوئی اور اِسی وجہ سے بعضے مفسرین نے اِس آیت کی یہ اور مکم معظمہ کی فتح کردیں گے تیرے واسطے مکہ، اور لفظ ماضی لا ناتخفیق وقوع کے جہت یہ سیر کی ہے ۔ اور بعضوں نے کہا کہ اِس فتح سے مراد خیبراور فدک کی فتح ہے۔ اس سلسلے میں اور بھی اقوال ہیں۔

# ليغفر كالله مانقة من دُنْها كا وما تأخر ويتم نعمته عليك

تا که بخش دیم ته باری سبب سے اللہ جو پہلے ہوئے تمہارے اور جو پچھلے ہیں ، اور پوری فرمادے اپنی نعمت کوتم پر ، میر میر میں میں میں میں دور میں میں دور کا در مرمزی دیں میں میں مارد میں دیں میں دور کا میں میں ا

## ويهريك ومراطا مستقيمان وينصرك الله نصراطا عزيزان

اور جَلا تاريخ مهيس سيدهي راه اور مدوفر مائة تهاري الله، زبروست مدو

پیںاً ہے محبوب! خدا ہے بخشش طلب کر (تا کہ بخش دے تہمارے سبب سے اللہ) تعالیٰ (جو مہلے ہوئے تہمارے سبب سے اللہ) تعالیٰ (جو مہلے ہوئے تہمارے اور جو محصلے ہیں)۔ بظاہر خلاف اولیٰ سب کام جوآب کے کمالِ قرب کی وجہ سے محصن صور تاذنب ہیں، حقیقتاوہ 'حسنات الا ہرار' ہے افضل ہیں۔

۔۔ الخقر۔۔ فتح مکہ سے پہلے اور بعد۔۔یا۔۔ اِس آیت کے نزول سے پہلے اور بعد صادر ہونے والے آپ کے وہ کام جومقر بین بارگا و خدا وندی کے شایانِ شان ہیں تھے، اُن کوئل تعالیٰ نے اپنی روائے مغفرت میں پوشیدہ کررکھا ہے، تا کہ سی بیسیرت اور عقل سے تہی وامن شخص کو بھی آ ہے کی جا در عصمت پر ہلکا سا واغ بھی نظر نہ آئے۔

اس کے سواجی بہت سارے اقوال ہیں۔ چنانچہ۔ امام ابواللیث علی العقد نے کہا کہ مان انسان میں اور جھی اقوال ہیں۔ چنانچہ۔ امام ابواللیث علی العقد کے آپ کی مان کا تھی کا مصر اور حضر سے آدم اور حضر سے تواء کی زلت وخطا ہے، جنہیں حق تعالی نے آپ کی برکت سے بخش دیا، کیونکہ آپ اس وقت اُن کی بیشت میں تھے۔ اور میا تا آخر سے مرادامت کے گناہ جس کوحق تعالی آپ کی شفاعت سے بخشے گا۔ چونکہ آپ امت کے پیشوااور کارساز ایس اور آپ کی طرف کردی گئی۔ اس کے گناہ کی اسناد آپ کی طرف کردی گئی۔ اس کے سواجی بہت سارے اقوال ہیں، مگر ہرقول میں اِس بات کا خیال بہر حال رکھا

گیاہے کہ رسول کریم کی چا دیے صمت پرداغ نہ لگنے پائے۔ اِس لیے جنہوں نے آیت میں مذکور لفظ ڈیٹی سے نونب رسول مرادلیا ہے انہوں نے بھی ڈیٹی کومعروف ومتعارف گناہ کے معنی میں نہیں لیا ہے۔ اور ہرایک مفسر نے اِس آیت کی ایسی ہی تو جیہ کی ہے جس کی روشی میں نبی کریم بھی گئی کسی گنا وصغیرہ کے بھی مرتکب نہیں تھہرتے۔

اوپر کے بیان سے ظاہر ہوا کہ مذکورہ بالامغفرت خود حضرت بھٹے کی وُعائے مغفرت کا ثمرہ ہے۔ لیکن۔ اِس سلسلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ فتح سبب غفران نہیں ہے بلکہ ان امور جہاد ہے ،غفران کا سبب ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ فتح سبب غفران نہیں ہے بلکہ ان امور کا سبب ہے جن کا ذکر غفران کے ذکر کے بعد فر مایا گیا ہے، لیکن ان میں غفران عظیم نعمت کا سبب ہے جن کا ذکر غفران کے ذکر کے بعد فر مایا گیا ہے، لیکن ان میں غفران عظیم نعمت شخص ، تو اُس کو بھی ذکر میں ملادیا گیا ہے۔ اب کلام کا حاصل یہ ہوا۔۔۔ جن تعالی نے اپنے محبوب کو فتح وغفران سے نو از ا۔۔۔

(اور) بیاس لیے تا کہ اُے محبوب! وہ (پوری فرمادے اپنی نعمت کوتم پر) بہت سے شہر فنگی کرکے۔۔یا۔۔دین بلند فرما کر۔۔یا۔۔ نبوت اور سلطنت کو ملاکر۔۔یا۔۔ شفاعت قبول فرما کر۔ (اور چاتا ہوں سلطنت کو ملاکر۔۔یا۔ شفاعت قبول فرما کر۔ (اور چاتی میں سیدھی راہ) بعنی صراطِ مستقیم پر ثابت قدم رکھے، (اور مد دفرمائے تمہاری اللہ) تعالی (زبر دست مدد) جس میں عزت اور غلبہ ہو۔ بعنی تم اُس مدد کے سبب سے غالب ہوجاؤگے۔ چونکہ سلح حدید بیدیں صحابہ کرام ﷺ وغد غداور تر ددسے خالی نہ تھے، تو حق تعالی فرما تا

ہےکہ۔۔۔

# هُوالَّذِ فَى النَّرِ السَّحِينَ فَى قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيُزْدَادُو الْمُكَاكِّ الْمُكَاكِّ الْمُكَاكِّ السَّحِينَ وَلَوْلِ مِنْ مُلْمَانُول كَهُ مَا كَدِرُهُ عِلَى الْمُؤْمِنِينَ لِيَرُدُادُ وَاللَّهُ الْمُكَاكِّ السَّكِينَ وَلُول مِنْ مُلْمَانُول كَهُ مَا كَدِرُهُ عِلَى الْجِالِيانِ رِ

## مّعرايتان وأديله جُنُودُ السّلوت والدَرْض وكان اللهُ عَلِينًا عَكِمًا ٥

ايمان ميں \_اورالله بي كا ہے سارالشكرة سانوں اورز مين كا\_اورالله علم والاحكمت والاہے

(وہی ہے جس نے اُتاراتسکین کو دِلوں میں مسلمانوں کے ،تا کہ بڑھ جا کیں اپنے ایمان میں ایمان میں ) ، بعنی جس قدراُن کو یقین ہے اُس پر اور یقین زیادہ کریں ۔ یا۔ جو ایمان اصول وین کے ساتھ رکھتے ہیں اُسے زیادہ کریں فروع شرع پر ایمان لانے کے ساتھ ۔ (اور اللہ) تعالی (ہی کا ہے سارالشکر آسانوں اور زمین کا)۔ ہے سارالشکر آسانوں اور زمین کا)۔

آسانی لشکرفرشتے ہیں اور زمین لشکر مؤمنین مجاہدین ہیں۔
پس اُ سے ایمان والواجہاد کر واور نصرتِ الٰہی میں یقین واثق رکھو کہ آسان اور زمین کے شکرجس کے تھم کے ہوں بلکہ کو نین کے ذرّ ہے جس کے سپاہ ہوں وہ اپنے دوستوں کو دشمنوں سے لڑتے وقت جھوڑ ندرے گا۔ (اور اللہ) تعالی (علم والا) ہے، وہ خلق کی مصلحتیں جانتا ہے۔ اور (تھمت والا ہے) بختہ کارجو بچھ کرے، از انجملہ ایک کام یہ ہے کہ ایمان والوں کے دلوں میں اس نے سکینہ اُتاردی۔۔۔

فِيهَا وَيُكُونَ عَنْهُمُ سِيّاتِهِمْ وَكَانَ ذلك عِنْدَاللَّهِ فَوَرًّا عَظِيمًا فَ

اُس میں،اوراُ تاردےاُن ہےاُن کی بُرائیوں کو۔اور بیالٹند کے بیبال بڑی کامیا لی ہے۔ حسر مقل شدہ میں میں میں میں اس میں ایک کامیا ہیں ہے۔

(تا كه داخل فرمائے ايمان والے مردوں اورعورتوں كو) دين ميں مضبوط اورعقيدے ميں

ٹابت ہونے کی برکت ہے،ایسے (باغوں میں کہ بہتی ہیں جن کے) مکانوں اور درختوں کے (پیچے نہریں)۔حال رہے کہ (ہمیشہر ہنے والے) ہیں وہ (اس میں)۔(اور) جنت میں داخل کرنے سے

بہلے ہی (اتاردے اُن سے اُن کی مُرائیوں کو)، لیعنی اُن کی بُرائیوں کا نام ونشان مٹادے تا کہ پاک

ور پاکیزہ روضت رضوان میں داخل ہوں۔(اوربیہ) وعدہ اُن کے واسطے(اللہ) تعالیٰ (کے بہاں)

یعی تھم الہی میں (بری کامیابی ہے)۔ اِس سے بردھ کر کامیابی اور کیا ہے کہ وہ لوگ مکر وہات سے بے

خوف ہوں گے اور اپنی مرادوں کو پہنچیں گے۔

ويعنب المنفوقين والمنفوقي والمشركين والمشركين والمشركين الظائين الظائين الظائين الظائين الظائين الظائين الظائين العام المنفورة المشركين والمشركة والمنفود المنفود الم

باللوظن السوء عليهم دآيرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم

الله الله النهي بركم بركم بدى كالچكر اورغضب فرما يا الله في أن براور به كارويا أنبين،

وَاعَدُّ لَهُ وَجَهَنُو وَسَاءَتُ مَصِيرًا ٥

اور تیار کررکھاہے اُن کے لیے جہنم۔اور کتنا مُراہے پھرنے کا ٹھکانہ

(اور)اں لیے کہ (عذاب دے منافق مُر دوں اور عورتوں کو) جو مدینہ میں ہیں، (اور مشرکہ مردوں اور عورتوں کو) جو مکے میں ہیں۔اور بیسب کے سب (ریکھنے والے) ہیں (اللہ) تعالیٰ (۔ بدگمانی)۔

لینی اسداور غطفان کے مشرک لوگ اور بعضے منافقوں نے گمان کیا تھا کہ رسول مقبول جو صدیبہ جاتے ہیں وہاں قتل ہوجا ئیں گے، مدینہ میں صحیح سلامت پھر کرنہ آئیں گے اور آپ کالشکر بسیا ہوجائے گا۔ حق تعالی اُن بدگمانوں کے تعلق سے فرما تا ہے کہ ۔۔۔
(انہیں پر ہے بدی کا چکر)، یعنی بہلوگ خود مغلوب ہوں گے۔ (اور خضب فرما یا اللہ) تعالی (انہیں پر ہے بدی کا چکر)، یعنی بہلوگ خود مغلوب ہوں گے۔ (اور تیار کرد کھا ہے اُن کے لیے جہم۔ اور کتنا کہ اے پھرنے کا ٹھکانہ) یہدوز خے۔

## وبله جُنُودُ السّلوتِ وَالْرَبْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَنْ يُزَّاحَكِمًا

اوراللہ ہی کے بیں سارے لشکر آسانوں اور زمین کے۔اوراللہ زبردست حکمت والاہے۔

(اوراللہ) تعالیٰ (بی کے لیے بیں سارے لشکر آسانوں اور زمین کے)۔سب اس کے مملوک اور زمین کے)۔سب اس کے مملوک اور سخر ہیں، جیسے لشکر آسی شکر آسی کے مطبع ہوتے ہیں۔

اور بیہ بات مکر رفر مانا مؤمنوں کے ساتھ وعدہ ہے تا کہ نفرتِ الہی پرقوی دِل رہیں اور منافقوں اور مشرکوں کے واسطے وعید ہے، تا کہ تکذیب ِ ربانی ہے ڈریں۔ (اوراللہ) تعالی (زبر دست حکمت والا ہے) یعنی اپنے ہرتکم میں غالب ہے اور دانا ہے اُس چیز میں جو تکم فرما تا ہے۔

#### إِنَّ السِّلنَكُ شَاهِدًا وَمُبَرِّمًا وَمُبَرِّمًا وَنُولِيِّرًا فَ

میرے نورکو پیدا فرمایا اور ساری مخلوق میرے ہی نورسے پیدا فرمائی گئی، اور میں اللہ تعالیٰ کے نورسے ہوں "یعنی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ سے میرے واسطے سے فیض لے رہی ہے اور میں خدا سے براور است فیض لے رہا ہوں۔
سے براور است فیض لے رہا ہوں۔

اِسی اولیت کی بنیاو پر حضور ایس سے پہلا پجاری میں یہ کہلایا گیا کہ اگر بالفرض خدائے مہر بان کا کوئی بیٹا ہوتا، تو اُس کاسب سے پہلا پجاری میں ہوتا، اس لیے کہ سب سے پہلی مخلوق میں ہوں۔ قصہ مخصر۔ جب نور محمد کی پیدا ہوا، تو اس وقت کوئی ووسری مخلوق تھی ہی نہیں، تو اُس نور نے کیاد یکھا؟ بلا شبہ واحد کود یکھا اور اُس کی وحدا نیت کود یکھا۔ اُحد کود یکھا اور اُس کی اُصدیت کو دیکھا۔ اُحد کود یکھا اور اُس کی بے مثلی دیکھی، تو محمد رسول اللہ اللہ اللہ اُس کی جہنے دیکھی، تو محمد رسول اللہ اللہ اُس کی جدانیت جن کے چتم دید گواہ ہیں۔ آپ کے سواسار سے گواہوں کی گواہی آپ، تی کی گواہی پر جاکر تمام ہوتی ہے۔ جیسے کہ من کر گواہی و سینے والوں کی گواہی اُس وقت تک کمل نہیں ہوتی جب تک د کھنے والے کی گواہی سے اُس کی تھمد بی وتا سکید نہوجائے۔

اِس وضاحت ہے بیہ بات بھی ظاہر ہوگئی، چونکہ حضور ﷺ اوّل مخلوق ہیں تو جو بھی عدم ہے وجود میں آتا گیا، نور محمدی اس کا مشاہرہ کرتار ہا،تو وہ شامرِ کا سُنات بھی ہوگیا۔

(اور) اُس کے سوا (خوش خبری ویٹے والا) بنایا، خاص کر کے ان کوجن کے دِل پرسکینہ نازل ہوئی۔ (اور ڈرسنانے والا) بنایا، خاص کر کے ان لوگوں کوجنہوں نے بُرا گمان کیا۔ پس اُ ہے ہمارے حبیب! تم اپنی امت سے کہوکہ خوش خبری سنانے اور ڈرانے کے واسطے میر ابھیجا جانا اس واسطے ہے۔۔۔۔

# لِتُوْمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ وَتُعَرِّرُوهُ وَتُوجِّ وَهُ وَلُسِيِّحُونُ بُكْرَةً وَاصِيلًا ٥

تا كهتم لوگ مان بی جاؤاللداوراً س كےرسول كو،اور تعظيم كروان كى ،اورتو قيركروان كى ،اور پاكى بولواس كى مبح وشام

، (تا كهم لوك مان بى جاؤالله) تعالى (اورأس كےرسول كو،اورتعظيم كروأن كى اورتو قير كرو

ان کی)اس لیے کہ آپ کی تعظیم حقیقت میں تعظیم حق ہے۔ (اور پاکی بولو) بعنی پاکی کے ساتھ یاد کرو (اس کی صبح وشام)۔۔یا۔اُس کے لیے نماز پڑھو صبح وشام۔

اس آیت کی تفسیریوں بھی کی گئی ہے کہ۔۔۔

بیرسول کی بعثت اس لیے ہے" تا کہتم تقدیق کرواللہ کی بعنی وحدانیت کے ساتھ اُس پر ایمان لاؤ،اورتقدیق کرواس کے رسول کی اُس دعوے میں جووہ کرتا ہے،اورتقویت دواُس کے دین

کواور بزرگ رکھواس دین کے حکم کو، اور پاکی کے ساتھ یاد کروائے۔۔یا۔۔اس کے واسطے نماز پڑا سبح وشام \_"

إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُونِكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهُ لَيُ يَكُ اللهِ فَوْقَ ايُرِيَهِمَ

بے شک جو بیعت کر یں تنہاری ، وہ بیعت کرتے ہیں اللہ ہی کی۔اللہ کا ہاتھا اُن کے ہاتھوں کے اوپر ہے ،

فكن ثكث فاثنا يتكث على نفسه ومن أؤفى بناعها عكيالله

توجس نے عہد شکنی کی ہتو وہ عہد شکنی کرتا ہے اینے کر ہے کو۔اور جس نے پورا کر دیا جس پرعہد کیا تھا اللہ ہے، فسيؤتيه أجراعظها

توجلددےگا اُسے بردا تواپ۔

اً ہے محبوب! (بے شک جو بیعت کریں تمہاری) حدیبیہ وغیر ہامیں (وہ بیعت کرتے ہیں الله) تعالیٰ (بی کی)،اس واسطے کہ بیعت ہے مقصود وہی ہے اور بیعت اُسی کی رضامندی ڈھونڈ ھے

إس بيعت كانام بيعت رضوان باور إس كاذكرانشاء الله تعالى آكے آتا ہے لعض عارفین کہتے ہیں کہ یہ مقام جمع میں ہےاور حق تعالیٰ نے جمع کا مرتبہ کسی کے واسطے تصریح تنہیں فرمایا ، مگراُس کے واسطے جو تمام موجودات میں اخص اور اشرف ہے، اور اُسی مقام ے ہے کہ۔۔۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ اطَّاعُ الله \_

(اللہ) تعالٰی ( کا ہاتھ اُن کے ہاتھوں کے اوپر ہے )، لیمیٰ قوت اللہ کی اپناوعدہ وفا کر ! میں کہوہ تواہیِ آخرت ہے۔

پیٹمبر کی نصرت کے باب میں اُن کے ہاتھوں پر ہے عہدو فاکر نے ،

رسول مقبول على كانصرت اورموافقت كرنے ميں۔ معالم میں ہے کہ صحابہ کرام ﷺ بیعت کے وقت رسول اللہ ﷺ کا ہاتھ پکڑتے تھے اور يكُ اللَّهِ أن كے ہاتھوں يرتھا بيعت لينے اور بيعت كرنے ميں۔

(توجس نے عبد ملکنی کی)اورا بنے عبد کونوڑا (تووہ عبد ملکنی کرتا ہے اپنے کرے کو)اس کیے

كدأس كاضر رأسي كو پنجي گا-

ہ ہر رہ میں بیپ ہوں۔ تین چیزیں اپنے کرنے والے کی طرف پھرتی ہیں: اسکر، ۲سطلم اور ۳سے عہد شکنی۔ مکار، ظالم اور عہد شکن اپنے مکر وظلم اور عہد شکنی کے ضرر کا خود ہی شکار ہوجاتے ہیں۔ (اور جس نے پورا کر دیا جس برعہد کیا تھا اللہ) تعالی (سے، تو جلد دےگا) حق تعالیٰ بہشت

اليس (أسے برا اثواب)۔

روایت ہے کہ جب رسولِ مقبول سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وہلم عمرہ کی نیت سے مکہ شریف کی طرف متوجہ ہوئے، تو بعضے دیہا تیوں کو جیسے اسلم، جبینہ، مزینہ، غفار اور اشجع قبیلے والوں کو آپ نے مکتوب تحریر فرمایا کہ اِس سفر میں میری موافقت اور مرافقت کرو، وہ قریش کے ساتھ لڑنے سے ڈر ہے اور بہانہ کر کے پیچھے رہ گئے ۔ حق تعالیٰ نے اپنچ پیغیمرکوخبردی کہ جب مدینے میں تم پہنچو گے۔ تو۔۔

سيقول لك المحلفون من الرغراب شعلتنا أموالنا والهاون المؤلفا والماورة المعاون من الرغراب شعلتنا الموالنا والهاون الموالنا والهاون المدين المرتبين عنه من المرتبين المرتبين من المرتبين المرتبين من المرتبين المرتبين من المرتبين من المرتبين من المرتبين من المرتبين من المرتبين المر

فَاسْتَغُوْرُكُنَا ۚ يَقُولُونَ بِالسِنَتِهِ مَ اللَّهِ مِن السِنَتِهِ مَ اللَّهِ مِن السِنتِهِ مَ اللَّهِ مَ اللَّهِ مَ اللَّهِ اللَّهِ مَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

تومغفرت کی دُعا سیجے ہمارے لیے۔" بو لتے ہیں اپنی زبانوں سے جونہیں ہے اُن کے دِلوں میں۔ پوچھوکہ" پھرکون میری ، عرمیمی میں ، مرمیمی کاریکٹر کے میرم اس میں میں ہے۔ ایک اس میں جو کہا میں میں جو کی اط

كَيْمِلِكُ لَكُوْمِن اللَّهِ شَيْعًا إِنْ الرَادِ بِكُوفَرُّ الْوَادِ بِكُوفَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ

بَلُ كَانَ اللَّهُ بِمَا كَثُمُّ لُونَ خَبِيرًا اللهُ بِمَا كُثُمُّ لُونَ خَبِيرًا اللهُ

بلكهالله جو بجهر ترت رہے ہوائ سے خبر دار ہ

(اب کہیں مے مہیں جو پیچےرہ مے تھے گنوار کہ پھنسائے رکھا ہم کو ہمارے مال اور ہمارے الیوں نے کے اپنوں نے کے ایوں کا کوئی تلہبان نہ تھا، تو اس کے ضائع ہونے کا اندیشہ لاحق ہوگیا کہ ہماری عدم موجودگی میں اسے کون بچائے گا،اور یہ بھی خیال دامن گیرہوگیا کہ ہماری عدم موجودگی میں ہماری اولاد کا کوئی تگراں اور سر پرست نہرہ جائے گا،اور وہ بیکسی کے سبب سے بے برگ اور بینوا

ہو کے رہ جائے گا۔ (تو مغفرت کی دُعا سیجیے ہمارے لیے) اِس بات میں کہ ہم پیجھے رہ گئے اور آر کی رفاقت میں حاضر نہیں رہے۔

(بولتے ہیں) بیعذرکرنے والے (اپنی زبانوں سے جونہیں ہے اِن کے دِلوں میں) یع اِن کی بیعذرخوائی اورمغفرت طلی زبانی ہے اور اِن کے دِل کونداس کی کچھ خبر ہے نداس کا کچھاڑ ہے ول سے وہ خوب بچھ رہے ہیں کہ بیہ ہماری بہانہ بازی ہے۔ تو اَم محبوب! اُن کی عرض کے جواب میں اُن سے (پوچھو کہ پھرکون مجال رکھتا ہے تہارے لیے اللہ) تعالی (کے آئے کچھے، اگراس نے چاہتمہیں اُن سے (پوچھو کہ پھرکون مجال رکھتا ہے تہارے لیے اللہ) تعالی (کے آئے کچھے، اگراس نے چاہتمہیں

لیخی اُے منافقو!تم نے اپنے اموال اور گھروں کو ضرر سے بچانے کی فکر کی ،اوراللہ اوراکر کے رسول کے حکم کونظرانداز کر دیا۔اور تم اپنے اموال اور گھروں کی حفاظت کی خاطر گھروں میں بیٹھے رہے۔اگر اللہ تعالیٰ تمہیں ضرر پہنچانا چاہے،تو تمہارا گھروں میں بیٹھناتم کواللہ کے ضرر سے بچانہیں سکتا۔

۔۔یا۔یتم اس لیے گھروں میں بیٹھے رہے کہتم کومسلمانوں کے ساتھ جہاد نہ کرنا پڑے،اور تہرارا یہ خیال تھا کہ تہرارے گھروں میں بیٹھے رہے کہتم کومسلمانوں کے ساتھ جہاد نہ کرنا میں اپنے آپ کو خطرے سے بچالیا، تو اللہ اوراس کے رسول کی نافر مانی کی بنا پرتم کوآخرت میں جوعذاب ہوگا، اُس سے تم کیسے نے سکو گے؟ تم جوعذر بیش کرتے ہووہ تھے نہیں، (بلکہ اللہ) تعالیٰ (جو پھے کرتے رہے ہو اُس سے خبردارہے) اور تمہارے تمام کاموں کی خبرر کھنے والا ہے۔

بل كَلْنَافُمُ أَنْ لَنْ يَنْقُلِبُ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى اَهْلِيْهِمُ إِبْدَاقُونِينَ

بلكة سمجه عنه مركز نداو أيس كرسول اورسلمان لوگ البنا بنول كالمرف بهي "اورسنواردي كئي تقى المستهدة من من مركز نداو أيس كرسول اورسلمان لوگ البناء من منافعة من المراح و منافعة من المستورج من و كذاب في منافعة و منافعة و منافعة من المستورج من وكذاب في منافعة و منافعة و منافعة و منافعة و منافعة و منافعة و منافعة من المستورج من وكذاب في منافعة و منافعة و منافعة من المستورج من وكذاب في منافعة و منافعة و منافعة من المستورج من وكذاب في منافعة و مناف

یہ بات تہارے دلول میں ، اور رکھ لی تھی تم نے بدگمانی ۔ اور تم برباد ہونے والے اوگ تھے۔

(بلکہ) سیح بات یہ ہے کہ (سمجھے تنے تم کہ ہرگز نہ کو لیمن سے رسول اور مسلمان لوگ اپنے اپنول کی طرف مجمعی)۔۔ چنانچہ۔۔ منافقین کہدر ہے تنے کہ رسول اور مؤمنین بھی بھی اپنے گھر کی طرف کو ٹ نہیں سکیں گے۔ آپ رہے اسی اپنے اصحاب کے ساتھ موت کے منہ میں چلے گئے ہیں اور اب بھی

اپس نہ آسکیں گے،اور بینفاق اُن کے دِلوں میں راسخ ہو چکا تھا۔اوران کا بیر کہ اگمان تھا کہ اللہ اسے بول کی مدنہیں کرے گا،اورتم ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔ بسول کی مدنہیں کرے گا،اورتم ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔

(اورسنواردی می می بیبات تمهار دول می اورد که لی می نے بدگمانی) یعنی شیطان نے

(اورسواردی می میدبات مہار مے دول میں اور دھی کی مصابات کردیا تھا، اور دین کی ہے۔ اس میں دائخ کردیا تھا، اور دین فیمبراوراُن کے اصحاب کے نیست و نابود ہوجانے کا خیال تمہارے دِلوں میں رائخ کردیا تھا، اور دین فیدا کے باطل ہوجانے اور ملت ِ اسلام کے بے بنیاد ہوجانے کا تمہیں یقین ہوگیا تھا۔ اور تم نے یہاں میں سوچ لیا تھا کہ مشرکین، رسول اور اصحاب رسول کولل کرڈ الیس کے اور اب آپ کی مدینہ واپسی نہ ہوسکے گی۔ اپنی اِس نیت (اور) عقیدے کی خرابی سے (تم بر باد ہونے والے لوگ تھے)۔

# ومن لَمُ يُؤْمِنَ بِاللهِ وَرَسُولِهٖ فَإِنَّا اعْتَدُنَا لِلْكُفِرِينَ سَعِيرًا ١٠

اورجس نے نہ مانا اللہ اوراُس کے رسول کو ، تو ہم نے تیار کر رکھی ہے کا فروں کے لیے دہمی آگ۔ سنو (اور ) یا در کھو! کہ (جس نے نہ مانا اللہ ) تعالیٰ (اوراُس کے رسول کو ) اور خداور سول کے تھم کی دِل سے نقید بی نہیں کی ( تو ہم نے تیار کر رکھی ہے ) اُن ( کا فروں کے لیے دہمی آگ )۔

## وبلهملك السلوت والزرض يغفر لين يشاء ويعرب

اوراللہ ہی کی ہے شاہی آسانوں اورز مین کی ۔ بخشے جسے جا ہے اور عذاب دے

#### مَنَ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠

جے جا ہے۔ اور اللہ غفور رحیم ہے۔

(اور) الله تعالی وعذاب دینے۔یا۔مغفرت فرمانے سے کون روک سکتا ہے، اس لیے کہ (الله) تعالی (بی کی ہے شابی آسانوں اور زمین کی)۔علوی اور شفلی امورسب اُسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ (بخشے جسے چاہاورعذاب وے جسے چاہے)۔اگروہ چاہاتو برنے گناہ بخش دے، اور اللہ) تعالی (خفور رجیم ہے) یعنی تو بہ کرنے والوں کو اور آگر چاہے اور آئی برمبر بان ہے۔

منقول ہے کہ رسول مقبول ملی اللہ تعالی علیہ وآلہ وہلم ذی النجی البھے میں صدیبیہ ہے پھرے اور محرم مے چیمیں جنگ خیبر کی طرف متوجہ ہوئے اور تھم ہوا کہ جوکوئی حدیبیہ میں حاضر تھا وہی

اس لڑائی میں چلے، اُس کے سوا اور کوئی ہمراہ نہ ہو۔ اور جب عزم بالجزم ہوا ،تو مخالف بولے کہ اجازت دیجیے تا کہ ہم بھی ساتھ دیں اور خیبر میں آئیں۔۔ چنانچہ۔ حق تعالی فرما تا ہے کہ۔۔۔۔

سيقول المخلفون إذ الطكفتر الى مغاند إنافئ و كافروكا المكافئ و كافروكا المكفرة المكافئة و كافروكا المكفرة المكفرة المكفرة المكافئة و كالمرابع المكافئة المكا

ر ما چکا ہے اللہ پہلے ہے۔" تواب ہیں کے کہ" بلکہ مصدر کھتے ہوہم ہے یک گانوا کر میں معصورت الا فلیبالا ہ

بلكه وه سجهة بي نبيس ، مُركم

(اب کہیں گے جو پیچے بیٹھ رہے تھے) لین وہ گنوارلوگ جن کا ذکراو پر ہو چکاہے، جنگ صدیبیہ کے موقع پر جواپنے گھرول ہی میں بیٹھے رہ گئے تھے، (جہاں چل پڑے تم اموالی غیمت کی طرف کہ لے لوتم اُسے)۔ اُس وقت وہ منافقین خواہش ظاہر کریں گے (کہ ہمیں آزادی دو کہ ہم بھی چلیل تمہارے ساتھ)۔ اُس وقت وہ منافقین خواہش ظاہر کریں گے (کہ ہمیں آزادی دو کہ ہم بھی چلیل تمہارے ساتھ)۔ یہ خالف لوگ (چاہتے ہیں کہ بدل دیں اللہ) تعالی (کے وعدہ کو) لیمن اللہ تعالی کے اُس حکم کو کہ اہل حدید یہ سے سواا درلوگ اِس لڑائی میں نہ جا کیں۔ اِن سے (کہدو کہ ہم گرنہیں چل سکتے تم ہمارے ساتھ ۔ ایساہی فرما چکا ہے اللہ) تعالی (پہلے سے)۔ یعنی ہمارے مدینے میں پہنچنے سے سکتے تم ہمارے مدینے میں پہنچنے سے سکتے تم ہمارے مدینے میں پہنچنے سے سکتے تم ہمارے دان لوگوں کے اکٹھا ہو کرا پنی عرض چیش کرنے سے پہلے۔

( تو اب کہیں گے کہ بلکہ تم حسدر کھتے ہوہم سے ) تا کہ غنیمت میں ہم تمہارے شریک یا ہوں۔اورا بیانہیں ہے جبیبا کہ نالفین کہیں گے، ( بلکہ وہ بھتے ہی نہیں گرکم )۔

اُن کوشر کت جہاد ہے رو کئے کی خاص وجہ بیہ ہے کہ مسلمان جوحد بیبیہ سے خالی ہاتھ واپس آسے خطائی ہاتھ واپس آسے خطائی تالا فی اور تدارک کے لیے اللہ تعالی نے مسلمانوں سے خیبر کی غلیموں کا وعدہ فرمایا تھا تا کہ بیمعلوم ہوجائے کہ جن لوگوں نے محض اللہ تعالی اور اس کے رسول وہ ایک کے رضا

کے لیے سفر کی مشقتوں اور کفار کے ظاہری دباؤ کو ہر داشت کیا ، ان کوآخرت میں جواجرعظیم سے گاوہ تو الگ ہے ، اللہ تعالی انہیں وُنیا میں بھی محروم نہیں رکھے گا ، اور اُن کواس سفر کے بدلہ میں خیبر کی عظیمتیں عطافر مائے گا۔ حق تعالی کی اِس حکمت بالغہ کو منافقین سمجھنے سے قاصر رہے اور اپنی کم عقلی اور بے شعوری کا مظاہرہ کر دیا۔

# المحافق من الرعراب سنت عون الى تحور الولى المراب ا

ىلى المردويي المردوي المردون المردون المردون المردون المردون المردوي المردون المردون

ر کہ جہاد کرواُن ہے، یاوہ مسلمان ہوجا کیں۔ابا گرکہامانو گے،تو دے گاتہ ہیں اللہ احجاثواب۔

## وَإِنَّ تَتُولُوا حَمَا تُولِيَهُمُ قِنَ قَبْلُ يُعَرِّبُكُمُ عَنَا اللَّالَ اللَّ

اورا گر پھر گئے تم جیسا کہ پھر گئے تھے پہلے ،تو دے گاتہ ہیں د کھ والا عذاب "

اً ہے محبوب! (کہددو پیچھےرہ جانے والے گنواروں سے، کہاب بکلائے جاؤ گےتم سخت جنگجو

نوم کی *طر*ف ِ)۔

جنگجوقوم ہے کیامراد ہے؟ اُس کے متعلق چندا قوال ہیں:

﴿ا﴾\_۔اہل یمامہ:مسلمہ کذاب کے متابعوں میں ہے۔

﴿ ٢﴾ ۔ عرب کے وہ قبیلے جونبی کریم علیہ التحیة والتسلیم کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے۔

﴿ ٣﴾ ۔ ۔ ہوازن اور غطفان جنہوں نے آپ کی حیات میں حنین کے میدان میں جنگ کی ۔

﴿ ﴾ \_ \_ بعضوں نے کہا کہ فارس اور روم کے لوگ مراد ہیں \_

آیت کا خلاصه مطلب بیہ ہے کہم کو بڑے اڑنے والے لوگوں سے لڑنے کو بلائیں گے۔

تا(کہ)تم (جہادکرواُن سے یا) دوسری شکل ہیہ ہے کہ (وہ مسلمان ہوجا کیں)۔اگریہ لوگ مرتد۔یا۔مشرک ہوں تو اُن کا تھم تل ہے۔۔یا۔اسلام ۔اوراگراُن کے سوااہلِ کتاب ہوں تو اُن کا

۔ اوراس تفزیر پراسلام انفتیاد کے معنی میں ہے۔

(اب اگرکہا مانو سے ) اُس کا جوتم کوان لوگوں سے لڑنے کے لیے بُلانے والا ہے، (تو دے

ما همیں اللہ) تعالیٰ (احچما ثواب) دُنیا میں غنیمت اور عقبیٰ میں جنت۔ (اور اگر پھر مھے تم ، جبیہا کہ

پھر منے تنے پہلے) سفرِ حدید بید کے موقع پر ، ( تو دے گاتھ ہیں دکھ والا عذاب)۔ خالفوں کے حق میں جب بیسب وعیدیں واقع ہوئیں تو ضعیف عاجز مسلمانوں نے اندیشہ کیا کہ ہم عاجزی اور ضعف کی وجہ سے جہاد میں نہیں جاسکتے ہیں ، تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ توبیآ بیت نازل ہوئی کہ۔۔۔

كَيْسَ عَلَى الْرَعْلَى حَرَجُ وَلِدَ عَلَى الْرَعْنِ حَرَجُ وَلَا عَلَى الْبَهِينِ حَرَجُ وَلَا عَلَى الْبَهِ فِي عَلَى الْبَهِ عِنْ الْبَهُ عِنْ حَرَجُ وَلَا عَلَى الْبُهُ عَنِي حَرَجُ وَلَا عَلَى الْبُهُ عِنْ حَرَجُ وَلَا عَلَى الْبُهُ عَلَى الْمُعْرَبِ حَرَجُ وَلَا عَلَى الْبُهُ عَلَى الْبُهُ عَلَى الْبُهُ عَلَى الْمُعْرَبِ حَرَجُ وَلَا عَلَى الْمُعْرَبِ حَرَجُ وَلَا عَلَى الْمُعْرَبِ حَرَجُ وَلَا عَلَى الْمُعْرَبِ حَرَجُ وَلَا عَلَى الْمُعْرِقُ مِنْ عَلَى الْمُعْرَبِ حَرَجُ وَلَا عَلَى الْمُعْرَبِ حَرَبُهُ وَلَا عَلَى الْمُعْرَبِ حَرَبُهُ وَلَا عَلَى الْمُعْرَبِ حَرَبُهُ وَلَا عَلَى الْمُعْرَبِ عَلَى الْمُعْرَبِ حَرَبُهُ وَلَا عَلَى الْمُعْرَبِ حَرَبُهُ وَلَا عَلَى الْمُعْرَبِ عَلَى الْمُعْرَبِ حَرَبُهُ وَلَا عَلَى الْمُعْرَبِ عَلَى الْمُعْرَبِ عَلَى الْمُعْرَبِ عَلَى الْمُعْرَبِ حَرَبُهُ وَلَا عَلَى الْمُعْرِبُ عَلَى الْمُعْرِبُ عَلَى الْمُعْرِبُ عَلَى الْمُعْرِبِ عَلَى الْمُعْرِبِ عَلَى الْمُعْرِبُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَى الْمُعْرِبُ عَلَى الْمُعْرِبُ عَلَى الْمُعْرِبُ عَلَ

منہیں ہے کوئی بُرم اندھے پر،اور النگرے پر،اورنہ بھار پر۔

وَمَنَ يُطِرِ اللَّهُ وَرَسُولَ اللَّهُ وَرَسُولَ اللَّهُ وَلَهُ جَلْتِ يَجُرِي مِنْ عَيْنِهَا الْا تَهْلُا

اور جو کہامانے اللہ اور اُس کے رسول کا ، داخل کرے گا اُسے باغوں میں ، بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں۔

وَمَنَ يَتُولُ لِيعِرِّ بُهُ عَنَ ابْأَ الْمُأْقَ

ادر جو پھر جائے گا، دے گا اُسے دکھ والاعذاب

(نہیں ہے کوئی جرم اندھے پراور نہ نگڑے پراور نہ بیار پر)، لینی بیہ معذورین اگراڑائی پر نہ جا کہ بیاں ہے کوئی جرم اندھے پراور نہ نگڑے پراور نہ بیار پر)، لینی بیہ معذورین اگراڑائی پر نہ جا کہ ہیں ہوائی گرے گا گا ہے اللہ کا اللہ کا اور درختوں کے (ایم بیٹی ہیں جن کے) مکانوں اور درختوں کے (ینچے نہریں۔ اور جو پھر جائے گا) خدا ورسول کے تھم سے، (ویے گا اُسے) اللہ تعالی (دکھ والا عذاب) جس کی تکلیف تمام ہی نہ ہو۔

ادرسب سے بردی بات توبہ ہے کہ یہ معذبین ایک طرف خداکی خالفت کے سبب دیدارِ خدادندی سے محروم رہیں گے، تو دوسری طرف رسول کی خالفت کے سبب شفاعت رسول سے بھی محروم رہیں گے۔ نعوذ باللہ من المحر مان ۔ اِن محرومیوں سے خداکی پناہ۔ منقول ہے کہ جب آنخضرت ملی اللہ تعالیٰ علیہ والہ ملکم مدیبیہ میں اُر ہے، تو آپ نے حراش منقول ہے کہ جب آنخضرت ملی اللہ تعالیٰ ملکو یہ بات بتادیں کہ دسول اللہ وہ اللہ علیہ عروب منامیہ منافیہ کو مطلبہ میں بھیجا، تا کہ اہل ملک کو یہ بات بتادیں کہ دسول اللہ وہ اللہ وہ اللہ منافیہ کو داخل ہونے اور بات کر ان منافیہ کو داخل ہونے اور بات کر نے سے دوکا، تو آن مخضرت نے دوسری بار حضرت عثمان ذوالنورین منافیہ کو بھیجا، تو کا فروں کے نامی بندرہ اور بات کی خبر مشہور ہوئی تو رسول اللہ وہ کی کے اصحاب کو بلایا۔ یہ لوگ میں نظر بند کر لیا اور اُن کے تل کی خبر مشہور ہوئی تو رسول اللہ وہ کی بات پر بیعت بلایا۔ یہ لوگ میں تھے۔ اُن سب نے اِس بات پر بیعت بلایا۔ یہ لوگ میں تھے۔ اُن سب نے اِس بات پر بیعت

Marfat.com

المجارة

کی کے قریش کے ساتھ قال کریں اور لڑائی سے مندنہ چھیریں۔

آنخضرت بھی بول کے درخت کے نیچے بیٹے تھے۔ کشاف میں ہے کہ حضرت جب درخت کے نیچے بیٹے تھے۔ کشاف میں ہے کہ حضرت جب درخت کے نیچے بیٹے ، تو اُس کی ایک شاخ آپ کی پشت مبارک پر جھک پڑی۔ عبداللہ معقل بھی کہتے ہیں کہ میں کھڑا تھا حضرت بھی کے سرمبارک کے قریب اُس شاخ کو ہاتھ ہے پکڑ کر پشت پر سے میں نے اٹھا یا اور صحابہ نے بیعت کی قل کرنے اور قل ہوجانے پر کہ ہم ہرگزنہ بھا گیس گے۔ حضرت بھی نے فرمایا کہتم آئ تمام زمانہ کے لوگوں سے بہتر ہو۔ معالم میں حضرت جابر سے منقول ہے کہ رسول اللہ بھی نے فرمایا کہ جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیعت کی اُن میں سے ایک بھی دوزخ میں نہ جائے گا، اور اس بیعت کو درخت کے نیچے بیعت کی اُن میں سے ایک بھی دوزخ میں نہ جائے گا، اور اس بیعت کو ، بیت بوا کہ دو فرد فرا تا ہے۔

مَافِى قُلْوَبِهِمُ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةُ عَلَيْهِمْ وَأَثَا بَهُمَ فَفَيًّا قُرِيبًا ١٠

جو کچھاُن کے دِلوں میں ہے، پھراُ تاری تسکین اُن پر، اور ثواب دیا اُنہیں جلد فتح پانے کا۔

ومعانع كِثِيرة يَأْخُنُ وَنَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيْزًا حَكِيًّا ١٠

اور بہت سامال غنیمت جس کووہ لوگ لیں۔اور اللہ زبر دست حکمت والا ہے۔

(یقیناراضی ہوگیااللہ) تعالی (مسلمانوں سے) یعنی بیعت کرنے والے صحابہ سے، (جب بیعت کررہے تھے تہاری) بول کے (ورخت کے بیچ ۔ تو اُسے ) یعنی تن تعالی کو (معلوم تھا جو کچھ ان کے دِلوں میں) اخلاص ووفا اورصد ق وصفا (ہے ۔ پھرا تاری تسکین) اور آ رام (اُن پراور تواب میں اخلاص وفا اورصد ق وصفا (ہے۔ پھرا تاری تسکین) اور آ رام (اُن پراور تواب میں اُن ہور کیا اُن پراور تواب کی اُن کی محلاقے یا نے کا)۔ فکھی آئی ہیں سے مراد خیبر کی فتح ہے ۔ یا۔ محمد معظم کی ۔ یا۔ ہجری ۔ اور بہت سامال غنیمت جس کووہ لوگ لیس) نفذ وجنس اور باغ ومکان کی شکل میں خیبر وغیرہ کے یہود سے ۔ اور اُن کی تعالی (زبر دست) ہے بینی غالب اور اینے دوستوں کو غلبہ دینے والا ہے۔ اور اُن محکمت والا ہے ) یعنی تکم کرنے والا ہے دشمنوں کے مغلوب ہونے کا۔۔اور۔۔

وعككم الله معانع كثيرة تأخن ونها فعجل ككم هذه وكف أيبى وعده دیاتمہیں اللہ نے بکٹر ت غلیموں کا کہ لیتے رہو گےجنہیں، پھرجلدی فرمادی تمہارے لیے اُس کی ،اورروک دیا الثَّاسِ عَنْكُو وَلِتُكُونَ ايَ اللَّهُ وَمِنِينَ وَيُمِنِيكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيًّا فَ لوگوں کے ہاتھوں کوتم سے۔اور تا کہ ہوجائے نشانی مسلمانوں کے لیے،اور چلاتار ہے تم لوگوں کوسیدھی راہ ( وعدہ دیا تنہیں اللہ) تعالیٰ (نے بکثرت تنبیعوں کا)روم اور فارس کے شہروں میں، بلکہ تمام عالم كے اطراف ميں (كمينے رہو مے جنہيں) قيامت تك، جب جب الم اسلام اور الم كفرى جنگ ہوتی رہے گی۔ (پھرجلدی فرمادی تمہارے لیے اس کی ) یعنی خیبر کی تیمتیں تم کوجلدعطا فرمادی۔ (اور روک دیا لوگوں کے ہاتھوں کوتم سے )، لینی اہلِ خیبراور اُن کے حلفاء کہ بی اسداور غطفان تھے۔ یہاں تک کہ یہود کے حلفاء بھی سب کے ہاتھ تم سے مقابلہ کرنے ہے کوتاہ ہو گئے ،اور کوئی بھی دست درازی کامظاہرہ نہ کرسکا۔۔ چنانچہ۔۔ڈرکرکوئی سامنےلڑائی کے لیے نہ آسکااور تمہار ہے خوف سے قلعہ بند ہو گئے ، یہال تک کتم اُن سے پیچے وسالم بجے۔ (اور) خیبر کی غنیمتوں کو جلد از جلد تمہیں اس لیے عطا فرمادیا گیا، (تا کہ ہوجائے نشانی مسلمانوں کے لیے) نتخ خیبر کے باب میں رسول اللہ ﷺ کا قول سے ہونے پر۔۔یا۔علیموں کے وعدہ میں اللہ بل ثانه کی بات سے ہونے پر ، لینی تا کہ خداور سول کے وعدے کی سیائی ہرایک پر ظاہر ہوجائے ، اور کفار بھی و کیھ لیں کہ خداور سول نے فتح وغنیمت کے تعلق سے جوار شادفر مایا وہی بالکل سے ثابت ہوا۔ (اور) مٰدکورہ بالا بعیل میں نشانی ہونے کے سوا، یہ بھی حکمت تھی کہ تا کہ (چلا تارہے تم لوگوں کوسید حمیا راہ)۔اوروہ تو کل کی شاہراہ ہےاور فضل از لی پریفین اوروثو ق کرنا اورلطف کم بیز لی پر کام چھوڑ ناہے۔ ار باب سیر اس بات پر ہیں کہ جب حضرت رسول اکرم بھی نے سفر حدیدیہ ہے مراجعت فرمائى تووعده: وَ أَكَا يَهُمُ وَفَقِي النَّرِيدُ الرُّوابِ مِيانْبِينِ جِلدُ فَتَى يَانِي كَارِر - يَحَمُّ كَ مطابق جنگ خیبر کا سامان کیا اور ایک ہزار جارا سوآ دمی کے ساتھ مدینه منورہ سے باہرتشریف لا کرخیبر کے قلعوں کی طرف متوجہ ہوئے اور' منزل صہبا' سے'مرحبۂ کی راہ پرروانہ ہوئے۔ایک صبح کو وادی حرضهٔ کی راہ ہے خیبر یوں کے قلعوں کے درمیان میں داخل ہوئے۔ وہ لوگ جس طرح بیلچہ وغیرہ کھیت اور باغ درست کرنے کے اوز ارلے کرروز جاتے ہتھے، اُس دن بھی اُس طرح بے خبری کے ساتھ اسپنے کام کی طرف متوجہ ہوئے ، کہ ناگاہ لشکر اسلام

آئبیں نظرآیا، وہ بولے کہ"فتم خدا کی محمد ﷺ 'ہیں اور اُن کالشکر" اور اپنے قلعہ میں چلے گئے اور پر قلعہ بندہ وکر قل ہور اُن کالشکر" اور اپنے قلعہ میں چلے گئے اور پر قلعہ بندہ وکر قبل پر وِل مضبوط کر لیا۔ اور مسلمانوں نے پہلے نطاق 'والوں سے جنگ کی اور وہ قلعہ لے لیا، پھر' حصار شق' فتح ہوگیا۔ قلعہ لے لیا، پھر' حصار شق' فتح ہوگیا۔

مغازی محربن اسحاق میں مذکور ہے کہ خیبر میں حضرت کی نے دصن نام فتح کیا، پھر

مغازی محربن اسحاق میں مذکور ہے کہ خیبر میں حضرت کی ایا۔

مغازی محربین ہود نے معب بن معاص کے قلعہ میں بناہ لی، اور وہ بھی ایک سخت اڑائی کے بعد اُن سے لے لیا گیا۔ اُن کا کپڑ ااور غلہ اور بہت کچھ مال ومتاع مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ پھر حصار قبوص کے ہاتھ آیا۔ پھر حصار قبوص کے محاصرہ میں مشغول ہوئے ، اور وہ قلعہ نہایت متحکم تھا۔ وہاں بوئی ، آخر کو حضرت علی شیر خدا کر مالنہ تعالی دجہ انکریم کے ہاتھ پریہ قلعہ فتح ہوا۔

اُس قلعہ میں آپ نے مرحب خیبری کوئل کیا اور قلعہ کا آئی درواز وا کھاڑ کر آپ نے اپناسپر کیا اور یہود نے پناہ ما نگی۔ یہاں بہت شیمتیں صحابہ کے ہاتھ آئیں اور اُبواحقیق کا خزانہ پایا۔

مہاں آنحضرت کی کوز ہردیا گیا۔ بکری کا بچہ بھنا ہوا جس میں زہر ملاتھا، بولا کہ یارسول اللہ فیاں آخصرت کی کوئر ما تا ہے کہ فتح و فیاں ترم ملایا ہے۔ آگے تی تعالی فر ما تا ہے کہ فتح و فیس نے مرحلات سے یہلا وعدہ تو وہ تھا جس کا ذکر او پر کیا گیا ہے۔۔۔۔

# وَأَخْرِى لَمُ تِقْدِرُ وَاعْلَيْهَا قَنَ آجَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيَّ قَدِيرًا الله

اوردوسری، کنیس بس تھاتمہاراجس پر، بے شک گھیرے میں رکھا تھا اللہ نے جس کو۔اوراللہ ہرجا ہے پرقدرت والا ہے۔
(اور دوسری) بات جس میں وعدہ کیا ہے تم سے غلیمتوں اور شہروں کی فتحوں کا (کہ) ابھی
(نہیں بس تھا تمہارا جس پر)، لیعنی ابھی تم اس پر قا در نہیں ہوئے تھے اور اُسے تم نہیں جانتے تھے۔
(بیشک گھیرے میں رکھا تھا اللہ) تعالی (نے جس کو)۔

اس ہے ہوازن۔۔یا۔فارس اور روم اور شام کے شہروں کی سیمتیں مراد ہیں ،اور مجاہر رحمۃ اللہ تعالٰی کہتے ہیں کہ قیامت تک جو فتح اِس اُمت کو حاصل ہووہ سب اس میں داخل ہے۔
(اور اللہ) تعالٰی (ہر جاہے پر قدرت والا ہے) جو جاہے کرے۔ جتنے شہروں پر جاہے فتح دلا دے اور جتنی بھی تیمین جاہے مسلمانوں کو عطافر مادے۔

# ولو فتككم النيت كفروا لولوا الديمار في لا يجدون وليًا ولا نصيران ولو في الديم المراكز في المراكز في المراكز في المراكز في المراكز و الم

# سُنَّةُ اللهِ الذِي قَالَ خَلَتُ مِنَ قَبْلُ ﴿ وَلَنَ يَجِدَ السُّنَّةِ اللهِ تَبْرِيلًا ﴿ وَلَنَ يَجِدَ اللهِ تَبْرِيلًا ﴿

الله كادستورجو موتار ہا پہلے ہے۔ اور ہرگزنہ پاؤے اللہ كے دستور ميں تبديلي

(ادراگر جنگ کی) حدیبیی (تم سے جنہوں نے کفرکیا ہے) ادراگر جنگ کی ، (تو) بہی ہونے والا ہے کہ وہ (بھا گیں گے پیٹے دکھا کر، پھرنہ پائیں گے کوئی یار) جوان کا کارساز ہوادران کی نگہانی کرے، (اور نہ مددگار) ہی کوئی ایسا ملے گا جوان کی مددگاری کرے۔ (اللہ) تعالی (کا دستور جو ہوتا کرے، (اور ہرگزنہ پاؤگر رہا پہلے سے) بہی ہے کہ انبیاء عیم اللہ اور جو پچھازل میں مقدراور مقرر ہوا، لامحالہ وہ ظاہر ہوگا اور کوئی اللہ) تعالی (کے دستور میں تبدیلی)، اور جو پچھازل میں مقدراور مقرر ہوا، لامحالہ وہ ظاہر ہوگا اور کوئی اس میں تغییر و تبدیل نہیں کرسکتا۔

روایت ہے کہ جب آنخضرت ﷺ حدیبیہ میں تھے تو ان آدمی اہلِ مکہ میں سے نماز کے وقت جبل تعیم 'پرسے بنچ دوڑ ہے اور شب خوں مارا تا کہ صحابہ کو آل کریں۔ صحابہ نے غلبہ کرکے اُن کو گرفتار کرلیا اور حضرت ﷺ کی خدمت میں لائے۔ آنخضرت ﷺ نے انہیں آزاد فرمادیا، توبیآیت نازل ہوئی کہ۔۔۔

#### 

بعداس کے کہ جا دیاتم کوأن پر۔اوراللہ جو پچھ کرتے ہواس کا تگرال ہے۔

اللہ تعالیٰ (وہی) قادرِ مطلق (ہے جس نے روک رکھا اُن کے ہاتھوں کوئم ہے) محض اپنے فضل وکرم ہے، یہاں تک کہ انہوں نے سلح کرلی۔ (اور تنہارے ہاتھوں کو اُن سے وادی کہ جس کی عنی مدیب بینی میں کہ جس کے کہ جٹا دیا تم کو اُن پر)، یعنی تم کو اُن کے شب خوں مار نے والے ای کی صدیب بینی تربارا کا فروں سواروں پرغالب کر دیا۔ (اور اللہ) تعالیٰ تم (جو پچھ کرتے ہوائس کا گراں ہے)۔ یعنی تربارا کا فروں سے خداورسول کے تھم سے مقاتلہ کرنا اور خانہ خدا کی تعظیم کی جہت سے اُن پرقابو پا کر بھی معاف کرویا اور چھوڑ دینا، بیسارے تہارے اعمال اللہ تعالیٰ دیکھر ہاہے۔ وہ تم کو اُس کے سبب سے جزادے گا۔

# هُمُ النِّينَ كَفُرُوا وَصَلَّ وَكُمْ عَنِ الْسَجِي الْحَرَامِ وَالْهَاكَ مَعْكُوفًا

وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیااوررو کا تنہیں مسجدِ حرام سے،اور قربانی کے جانور رُ کا ہوا،

# ان يَبْلُغ هِلَا وَلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَلِسَاءً مُؤْمِنْ لَكُونَ كُونَا وَلِسَاءً مُؤْمِنْكُ لَمُ تَعْلَمُوهُمَ

كر بينج جائے اپنی جگہ۔ بتادیا جاتا اگر نہ ہوتی ہے بات کہ سیجھ سلمان مرداور مسلمان عور تیں ،جنہیں تم لوگ نہیں جانتے ،

# نَ تَطَوُّهُ وَنَصِيبَكُو مِنْهُ وَمَعَى الْمُحَدِّ الْمُعَلِّ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ الْمُحَدِّ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ

میر که دوند ڈالو گئے م انہیں، پھر پہنچ تہ ہیں اُن کی طرف سے کوئی ضَر رانجانی میں۔ تا کہ داخل فر مائے اللہ اپنی رحمت میں میرکہ دوند ڈالو گئے م انہیں، پھر پہنچ تہ ہیں اُن کی طرف سے کوئی ضر رانجانی میں۔ تا کہ داخل فر مائے اللہ اپنی رحمت میں

## مَنَ يَشَاءُ لُوْتَزُيِّلُو العَدْبُنَا الَّذِينَ كَفَيْ وَامِنْهُمْ عَنَا اللِّيمَانَ

جے جاہے۔"اگروہ الگ ہوجاتے ،تویقیتا ہم عذاب دیتے اُنہیں جنہوں نے گفر کیا اُن میں ہے ، د کھ والاعذاب

(وولوگ بین جنبول نے کفر کیا اور روکائمہیں معدرام سے) یعنی معدرام کے طواف سے

ازر کھا، (اور قربانی کے جانور) جواونٹ قربانی کے واسطے لائے تھے (رکاموا)، لیعنی جسے قربانی ہی کے لیے وقت کردیا گیا ہوا ور کی اپنی جائے اپنی ) قربانی لیے وقت کردیا گیا ہوا ورکل قربانی تک پہنچنے کے لیے مجوں کردیا گیا ہو، (کہ پہنچ جائے اپنی ) قربانی

ی (جکه) بعنی منی میں۔

خلاصة مطلب بيہ ہے كہ كفارٍ مكہ نے چونكہ تم كوعمرہ ہے منع كيااور قربانى كوأس كے كل پر نہ جانے دیا،اس وجہ سے قال اور استیصال کے ستحق ہو گئے، مگر ہم تم كوامسال أن كے قال سے بازر كھتے ہیں ان مؤمنوں كی جہت ہے جو مكہ میں ہیں۔

ہیں جوابی کمزوری کے سبب سے ہجرت نہیں کرسکے ہیں اور اپنے ایمان کو چھپار کھا ہے (جنہیں تم اور نہیں جانتے)، تو امکان ہے (بیر کہ) اپنی لاعلمی میں (روند ڈالو سے تم انہیں پھر پہنچے تہہیں اُن کی طرف سے کوئی ضررانجانی میں) یعنی لاعلمی میں ایمان والوں کے تل ہوجانے کا رہے وغم اور اس پر

سرف سے وی سرراهجای میں ) میں لا می میں ایمان والوں سے سے ہوجائے کا رہن و ما اور اس کے کا طرف سے کا کا فروں کو کا فروں کی طرف سے بیڈنکلیف دہ طعنہ کہ مسلمانوں نے اسپے دینی بھائیوں اور ہم مذہب لوگوں کول

كردُ الا \_اور پيم تم يرش خطاء كا كفاره لازم آتا \_

کیونکہ اگرمسکمان دارالحرب میں رہنے دالے سی مسلمان کوتل کردیں ، جوابیخ ضعف کی وجہ سے دارالاسلام کی طرف ہجرت نہیں کرسکا ہو، تو اس پر قتلِ خطاء کی دیت لازم نہیں آئی ،صرف دکھارہ لازم آتا ہے۔۔ چنانچہ۔۔سورہ نساء آیت او میں ہے کہ یس اگروہ مقتول

تمہارے دشمن کی قوم میں رہنے والا ہواور وہ مقتول مؤمن ہوتو اس کا کفارہ ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہے۔"

۔۔الخفر۔۔البنہ ہم تمہارے ہاتھ نہ روکتے ، پس منع کیا ہم نے تم کواہلِ مکہ کے تل ہے اُن ایمان والوں کی نگہبانی کے لیے جوائن میں ہیں اور یہ اِس واسطے ہے، ( تا کہ داخل فرما پے اللہ ) تعالیٰ (اپنی رحمت میں جسے جاہے)۔

یہاں رحمت سے مراد نیکیوں کی زیاد تی کی تو فیق ہےاور بعض نے فر مایا اِس سے مقصود بن اسلام ہے۔

(اگروہ) مؤمن (الگ ہوجاتے)اورجدا ہوجاتے کا فروں سےاور مکہ میں نہ ہوتے ، (ق یقیناً ہم عذاب دیتے انہیں جنہوں نے کفر کیا اُن ) اہلِ مکہ (میں سے دکھوالا عذاب) عقبیٰ میں اور دُنیا میں قید وقل کے سبب ہے۔

اِدْجَعَلَ الَّذِينَ كُفُرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَبِيَةُ حَمِينَةُ الْجَاهِلِيَةِ فَأَنْزَلَ اللهُ الْحُبِيةَ حَمِينَةُ الْجَاهِلِيّةِ فَأَنْزَلَ اللهُ الْحُبِيةِ حَمِينَةً الْجَاهِلِيّةِ فَأَنْزَلَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

سَكِينَتُكُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْزَمَهُ وَكُلِمَةُ الثَّقْوَى وَكَانُوا

ا پی تسکین کواینے رسول پر ،اورمسلمانوں پراورلازم کردیا اُن پرخوف خدا کے کلمہ کو ،اور تھےوہ

### اَحَقَ بِهَا وَ اَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿

زیادہ حفداراوراہلیت دالے اُس کے،اوراللہ ہرایک کا جانے والاہے۔

اَ مِحْبُوبِ! یادکرو (جَبکہ کی کا فرول نے اپنے دلوں میں ہٹ) لین تعصب، تکبراور (جاہلیت کی ہٹ) ادر غیرت کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے باہم بیہ بات کہی کہ محمد ﷺ کواوراُن کے یاروں کو مکم میں ہم آنے کی اجازت نددیں گے، اس واسطے کہ انہوں نے بدراوراُ حدیث ہمارے باپ بھائیوں کو قتل کیا ہے۔ شم لات اور عزی کی کہ ہم یہی جائے ہیں کہ وہ ہمارے مکانوں اور ہمارے شہر میں شہر میں شہر میں سے آئیں۔ آئیں۔

جب انہوں نے اپنا یہ جھگڑا پیش کیا، (تو اتارااللہ) تعالیٰ (نے اپنی تسکین) یعنی آرام اور ا وقار (کواہیے رسول پرادرمسلمانوں پر)، کہ انہوں نے مقابلہ اور مقاتلہ نہیں کیا اور سلم پر راضی ہوکر آ

Marfat.com

علء

معاودت اوروایسی کی۔اور سہیل بن عمر وجوسلے نامہ کا باعث تھا، اُس نے ہرگز اجازت نددی کسلے نامہ بھاور الله المتر محلی الرّحینیو کسیں اور راضی نہ ہوا کہ محکم کا کیٹیو لگلہ تحریر کریں، توحق تعالی فرما تا ہے (اور لازم کر دیا ان پرخوف خدا کے کلمہ کو) یعنی انہیں کلمہ تقوی پر متحکم کر دیا۔

کلمہ تقوی ہے مراد کلمہ شہادت ہے۔۔یا۔ پہنچواللہ الدّی محلی الرّحینی الرّحینی ہے کہ اہل مکہ نے اُس کو پندنہ کیا۔یا۔ کلمہ محکم کی گئٹو گ اللہ کہ اس کو کلھنے کی اجازت نددی۔

(اور معے وہ زیادہ حقد اراور المیت والے اس کے)۔۔الفرض۔ کلمہ اخلاص کے حقد ارمسلمان کی ہیں نہ کہ کفار، کیونکہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو اپنے دین کے لیے اور اپنے نبی کی رفاقت کے لیے محتف فرمالیا ہے۔ (اور اللہ ) تعالی (ہرایک کا جانے والا ہے)۔

حدیدیی واپسی کے بعد کوئی اپنی قلت ِتامل سے بیسوچ سکتا ہے کہ ہمارے رسول کے خواب کی تعبیر سے نہ ہوئی ، اور ہم نے خانہ خدا کا طواف نہ کیا ، اور اُس جگہ پر سرمنڈ انا ، بال کوانا ہم ادانہ کر سکے ممکن ہے کہ بعض منافقین نے ایسا سوچا بھی ہواور کہا بھی ہو، تو اِس طرح کی سوچ کا قلع قمع کرنے کے لیے آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ۔۔۔

(تو کردیااس کے پہلے)، یعنی عمر ہُ قضا کے لیے مجد حرام میں داخل ہونے سے پہلے (ایک قریب کی فتح کو) تہہارے واسطے مقرر۔اوروہ خیبر کی فتح ہے تا کہ عمرہ کی تاخیر کارنج مسلمانوں کے دلول سے جاتارہے اوراس فتح کے سبب سے خوشدل ہوجا ئیں۔۔الخقر۔۔اللہ تعالی جانتاہے کہ ایک سمال کی تاخیر سے عمرہ کرنے میں مسلمانوں کے لیے خیراور صلاح ہے اورتم اُس چیز کوئیس جانتے تھے۔ کیونکہ نبی ﷺ حدیدیہ ہے واپس آنے کے بعد خیبر کی طرف گئے اوراس کو فتح کرلیا، اور خیبر سے مسلمان بہت زیادہ اموالی غنیمت لے کر آئے اور حدیدیہ کے بعد اسکلے سال مسلمانوں کی تعداد اور اُن کی توت میں کئی گنااضافہ ہو گیا۔

پھر جب فتح مکہ کرنے گئے، تو آپ کے ساتھ دین ہزار مسلمان تھے، اور قریشِ مکہ چند
گفتوں کی لڑائی میں دس بارہ ہزار آ دی قبل کرا بیٹے، اور پھرانہوں نے اجہا می طور پر شکست
قبول کر لی اور رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وہ کا تعانہ شان سے مبحدِ حرام میں داخل ہو گئے، اور
مکہ میں نصب سارے بت تو ڈ ڈ الے اور جگائے الحق و دیکھی المجا بطان کا نعرہ بلندفر مایا۔ اور
حضرت بلال نے کعبہ کی حیمت پر کھڑے ہو کراذان دی۔۔۔

اِس سلسلے میں ایک قول ہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوعلم تھا کہ سلمانوں کوس سال عمرہ کے لیے مسجد حرام میں داخل ہونا ہے، اور مسلمانوں کو بیلم ہیں تھا۔ اور ایک قول بیر ہے کہ اللہ کوعلم تھا کہ مکہ میں مسلمان مرداور مسلمان عورتیں ہیں اور حدیبیہ پر حملہ کی صورت میں وہ روند ہے جا کیں گے اور مسلمانوں کو بیلم نہ تھا۔

بعض مفسرین نے 'فتح کہ 'مرادلیا ہے۔ اوراکش مفسرین کاخیال ہے کہ فکھی کا میں بہت فقوعات ہوئیں، کیونکہ اُس ملح فی ایک اُس کے بعداسلام میں بہت فقوعات ہوئیں، کیونکہ اُس ملح کے بعدقریش کے بعدقریش کے بعدقریش کے بعدقریش کے بعد قریش کے ماتھ جنگ ختم ہوگئی، لوگ امن اور عافیت میں آگئے۔ دین اسلام کے برخق ہوئی۔ اور جو محض بھی اسلام برخق ہوئی۔ اور جو محض بھی اسلام برخق ہوئی۔ اور جو محض بھی اسلام بین فور کرتا وہ مسلمان ہوجاتا، اور اُس کے بعد دوسالوں میں اِس قدرلوگ اسلام میں وافل ہوئے کہ اِس سے پہلے بھی این داخل نہ ہوئے تھے۔

چی ہجری میں مسلمانوں کی تعداد چودہ سوتھی اور اِس دوسال کے بعد فتح کمہ کے سال مسلمانوں کی تعداد چودہ سوتھی اور اِس دوسال کے بعد فتح کمہ کے سال مسلمانوں کی تبعد اور بیر مسلمانوں کی بہت بردی فتح تنمی۔ بیر فتح مبین عطا فرمانے والا خدا۔۔۔

# هُوَالَانِي الْمُكَارِسُولِهُ بِالْهُلَى وَدِينِ الْمُقْلِهُ لِيُظْهِرُهُ

وہ وہ ی ہے جس نے بھیجاا پنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ، تا کہ غالب کردے أسے

## عَلَى الرِّينِ كُلِهُ وَكَفَى بِاللهِ مَعْلِياً اللهِ

مرایک دین پر۔اورالله کافی گواه ہے۔

(وہ وہ ی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور دین فق کے ساتھ) لیعنی ہدایت فق اور ادکام بیان کرنے کے ساتھ۔ نیز۔۔ دین فق لیعنی اسلام کے ساتھ، (تا کہ غالب کردے اُسے) لیعنی اسلام کے ساتھ، (تا کہ غالب کردے اُسے) لیعنی اُس دین کو (ہرایک دین پر) لیعنی اور دین اگر حق ہوتو اُس کے احکام منسوخ کردے، اور اگر باطل ہوتو اُس کو جڑسے اکھاڑ دے۔

غلبه کی تین شکلیں ہیں:

﴿ ﴿ ﴾ ۔ ۔ آپ کوتمام ادیان کے اوپر دلائل کے ساتھ غلبہ عطافر مائے۔
﴿ ﴿ ﴾ ۔ ۔ آپ کی شریعت تمام شریعت کی سے ناتخ ہوجائے۔ بحمہ ہو تعالی اسلام کے غلبہ کی بید دونوں شکلیں آج بھی موجود ہیں اور انشاء المولی تعالی قیامت تک موجود رہیں گی۔
﴿ ٣ ﴾ ۔ فلبہ کی تیسری شکل بیہ ہے کہ جہاد کے ذریعہ آپ کو غلبہ عطافر مائے ۔ مختلف مقامات پر اور مختلف اوقات میں بی غلبہ بھی حاصل ہوتا رہا، اور انشاء المولی تعالی حضرت عیسی التقلیقاتی کے باد نے بعد اِس خبر کا ظہور کا مل بھی ہوجائے گا اور ساری دُنیا میں اسلام کے سواکوئی دین یا تو موجود ہی نہ ہوگا، یا ہوگا گرمقہور ومغلوب ہوگا۔

اَ مِحبوب!اگر مہیل بن عمروقرش کا اِس بات پراصرار ہے کہ کے نامہ میں محمدرسول اللہ ' ﷺ' اُلیہ' کی نامہ میں محمدرسول اللہ ' کھی ' اُلیہ کی نامہ میں محمد اللہ کا کھیں ، تو اُس کا غم نہ کریں اس لیے کہ آپ کی نبوت (اور) رسالت پر (اللہ) تعالی (کافی محواہ ہے)۔وہ تو ارشاد فر ماہی رہا ہے۔۔۔

تريه وركاسج ايبتغون فضلامن الله ورضواكا سيماهم

انہیں دیکھو سے رکوع کرتے ہوئے ہجدہ میں پڑے ہوئے ، جاہتے ہیں فضل کواللہ سے اور خوشنو دی کو۔اُن کی پہچان ہے

فَى وَجُوهِم مِن اللهِ السَّجُودِ ذلك مَثَلُهُم فَى التَّوْرِيرَ فَيْ وَمَثَلُهُمُ وَمَثَلُهُمُ وَالنَّوْرِيرَ فَيْ وَمَثَلُهُمُ وَالنَّوْرِيرَ فَي وَمَثَلُهُمُ وَمَثَلُهُمُ وَالنَّوْرِيرَ فَي التَّوْرِيرَ فَي وَلَي النَّوْرِيرِ مِن اللهِ النَّرِيمِ النَّهُ الْمُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَا

سُوفِ العَجِبُ الزَّرِّاعَ لِبغِيط مِنْ الْكُولُاعَ لِبغِيط مِنْ الْكُفَّارُ وَعَلَى اللَّهُ الْآنِ بَنِ الْمُنُولُ كَمْرِى مُوكَى بَعِلَى لِكَ كَاشْتَكَارُول كو،" تا كَهْ جل بَغِين أس سے سارے كافر۔ وعدہ ديا الله نے أنبين، جوايمان لائے

وعبدلواالطرلطي ونهم مغفرة واجراعظيكا

اورنیکیال کیس اُن میں ہے،مغفرت اور بڑے تواب کا

( كەمحمداللە) تعالى (كے رسول ہیں۔اور جوائن كے اصحاب ہیں سخت) اور كڑے (ہیں کا فروں پر)اور (رحم دل ہیں آپس میں) لیعنی ایک دوسرے پرمہربان ہیں۔ (انہیں دیکھو مےرکوع کرتے ہوئے سجدہ میں پڑے ہوئے )، یعنی وہ اکثر اوقات نماز میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ سب صفتیں صحابہ کرام کی ہیں مگر إن الفاظ میں اشارہ خواصِ اصحاب کی طرف ہے، جو إن صفات سے بدرجہء کمال متصف ہیں۔۔ چنانچہ۔۔ والکندین معکم حضرت ابو برصد بق ﷺ کی صفت ہے،اس واسطے کہ قرب اور معیت اور مصاحبت اور رفافت کے ساتھ گھر اور غاراور سفروں میں آپ مخصوص ہیں۔اور اُونٹ آءُعلی الکُلگالد حضرت عمرفاروق ﷺ کی صفت ہے، اس واسطے کہ مشرکوں اور منافقوں کے ساتھ آپ نہایت سخت اور کڑے تھے۔ اورسارےعلاء إس بات برمتفق ہیں کہ مراحجاً ویکٹی مختلے حضرت عثان ذوالنورین کی صفت ہے،اس واسطے کہ آپ کی زم دلی اور حیاء اور دلنوازی اور وفامشہور ومعروف ہے۔خالق اور خلائق، سب كنزد يك آب إن صفتول اورنشانول مع موصوف اورموسوم بين اور و المحكم المنطق المستحكاً حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ کے حال کی شرح ہے،اس واسطے کہ آپ کے اکثر اوقات عبادت ہی میں گزرتے تھی، یہاں تک کہ ہرشب ہزار بارنماز شروع کرنے میں اللہ اکبر کہنے کی آواز خلوت سے آپ کے آستانِ عالی کے خادموں کے کان میں پہنچی تھی۔ بیسارے بزرگ۔۔۔ (چاہتے ہیں فضل کواللہ) تعالی (سے اور) اس کی (خوشنودی کو۔اُن کی پہیان ہے اُن کے چېرول میں سجدول کے نشان ہے )، لینی نماز کا اثر ان حضرات کی نورانی پییثانیوں ہے ظاہر تھا، اس

سطے کہ نمازی کا چیرہ اہل دِل کی نظر میں آفابِ تاباں ہے، کیونکہ جورات کو بہت نماز پڑھتا ہے دن کو میں اور نورانی ہوتا ہے۔ کی چیرہ اور نورانی ہوتا ہے۔

بعض عارفین فرماتے ہیں کہ جب روعیں قرب الی کی برکت سے صاف ہو گئیں ، تو

معرفت کے نورچیروں سے ظاہر ہوجاتے ہیں۔

سرست سے در پہردن سے میں اور ذکر ہے اُن کا انجیل میں )۔ لینی اُن بزرگوں کے تعلق (بیربیان ہے اُن کا توریت میں اور ذکر ہے اُن کا انجیل میں )۔ لینی اُن بزرگوں کے تعلق نیم اُن کی کی کی کی کی کی کی کے اُن کا انجیار ہے اُن کا انجیار میں )۔ لینی اُن بزرگوں کے تعلق

ے یہ وصف جو مذکور ہوا انہیں صفتوں کے ساتھ ان کا توریت وانجیل میں بھی ذکر ہے۔۔ چنانچہ۔۔ سے یہ وصف جو مذکور ہوا انہیں صفتوں کے ساتھ ان کا توریت وانجیل میں بھی ذکر ہے۔۔ چنانچہ۔۔ نبی سے تو اور ہوا انہیں میں تاہدات

ریت واجیل میں ان کے علق سے بیمثال دی گئی ہے۔۔۔

(کہ جیسے بھتی ہے جس نے نکالی اپنی سوئی)، لینی اس کی جھوٹی شاخ میں اکھوا بھوٹنا ہے اور

انگاتی ہے، (پھرا سے قوت دی)، لینی اپنی اس شاخ کوقوی کیا، (پھرموٹی ہوئی پھراپی جڑپر) سیدھی
کمڑی ہوگئی) پہلے نہے تھا، پھرزم گھاس ہوتی ہے، اور آخر کو درخت ہوجا تا ہے۔ (بھلی گھے کا شتکاروں

و) یعنی اُس کی قوت اور تیاری اور سیدھا کھڑا ہونا ان امور نے کا شتکاروں کوخوش کر دیا کہ اللہ تعالیٰ
نے ان کی محنت ضا کئے نہیں ہونے دی اور ان کی بھیتی ان کے سامنے لہلہاتی بار آور نظر آئی۔

اس مثال میں یہ خوبی ہے کہ اس میں رسول کر یم اور آپ کے اصحاب کے مسائی جمیلہ کی طرف بہت لطیف انداز میں اشارہ ہوجا تا ہے، اس واسطے کہ پہلے دعوت اسلام ضعیف میں، پھرکسی قدر بردھی اور قوت پکڑی اور پھر مضبوط ہوکر سیدھی قائم ہوگئی، اور اہل عالم کے تعجب کا سبب ہوئی ۔ تو اِس مثال میں سیدنا محمد عظیظ کو یا کھیت ہیں، اور اس کی کوئیلیں آپ کے اصحاب ہیں جو پہلے کم تعداد میں تھے پھر بتدریج زیادہ ہوتے گئے۔ اور اُس کھیت کو بڑھانا اور پروان چڑھانا یہ کام اللہ تھا نے آپ کے اور آپ کے اور اُس کھیت کو بڑھانا اور پروان چڑھانا یہ کام اللہ تھا نے آپ کے اور آپ کے اور آپ کے لیے کیا۔۔۔۔

(تاكە جلى بىنىن أس سے سارے كافر)۔

امام تشیری نے فرمایا کہ بیآیت اصحاب کرام ﷺ کی شان میں ہے، توجوکوئی اُن پرغصہ کرنے اور اُن کے ساتھ دشمنی رکھے وہ کا فرول کی رَوْشِ اپنار ہاہے۔

(وعده دیااللہ) تعالی (نے انہیں جوایمان لائے اور نیکیاں کیں اُن میں سے ) بعنی ان سب سے ق تعالیٰ نے (مغفرت اور بردی تواب کا) وعدہ فر مایا ہے جو بھی ختم نہ ہو گا اور وہ جنت ہے۔

أختام سورة الفتح \_\_ اارجمادي الاخرى سيسلم الصدر مطابق \_ سامئي الماء، بروز بنج شنبه

ابتداء سورة الجرات \_\_ اارجمادي الاخرى ١٣٣١ م \_ مطابق \_ ١٠٠٠ من ١٠٠٠ الم



سننة الحجري



إس سورة مباركه كانام الحجرات ب، جو إس سورت كى آيت بي سے ماخوذ ب\_ إس سوره ميں یہ بتایا گیا ہے کہ نی ﷺ کا ادب اور احترام تمام فرائض سے بڑھ کر فرض ہے، بلکہ جزوایمان ہے۔ اِس کے سوابعض معاشر تی آ داب کی وضاحت ہے اور ان کے سوابھی بہت ساری صلاح وفلاح سے متعلق ہدایتی ہیں۔الی بارگاہِ نبوت کے آ داب اور باعزت زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانے والی سور ہُ مبار کہ کو۔۔یا۔۔تلاوت ِقر آن کوشروع کرتا ہوں میں۔۔۔

#### بسيراللوالرَّعُلن الرَّحِيْمِ

نام سے اللہ کے بروامبریان بخشنے والا

(نام سے اللہ) تعالیٰ (کے) جو (برا) ہی (مہربان) ہے اینے سارے بندوں پراورمؤمنین کی خطاؤں کا (بخشنے والا) ہے۔

### يَأَيُّهَا الَّذِينَ المَثْوَالَا ثُقَيِّ مُوَابِينَ يَدَى اللهِ وَمَسُولِهِ

أے ایمان والوانہ بردھواللہ اوراُس کے رسول کے آگے۔

### واتقوا الله إن الله سيبيع عليم

اور ڈرتے رہواللہ کو۔ بے شک اللہ سننے والاعلم والا ہے۔

(أكايمان والوانه برمو) ليني نه آكے برهاؤاين اقوال (الله) تعالی (اورأس كےرسولیا كے) قول كے (آكے) \_ بينى بات نہ كرورسول مقبول بھا كے بات كرنے ہے بہلے \_ يا \_ آ ے امرونہی میں جلدی نہ کرو۔۔یا۔قرآن اور حدیث کے معنی اور تاویل میں رسول اللہ عظیم پر سبقہ نه کرو،اس واسطے که آپ اس کے معنی اور تاویل خوب جانتے ہیں۔ (اور ڈرتے رہواللہ) تعالی ( کھیا قول اور تعل میں پہل اور جلدی کرنے ہے۔ (بے شک اللہ) تعالیٰ (سننے والا) ہے تہاری یا تیں او (علم والاسم) العنى جانے والا بے تمہارے كام

# الماين المؤالا ترفعوا أموا تكوفون موت النبي ولا تجهرواله

## بِالْقَرْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُو لِبَعْضِ أَنْ يُحْبُطُ أَعُمَالُكُو

بات كرنے ميں ايك دوسرے سے چلانے كى طرح ، كدا كارت ہوجا كيں گے تبہارے اعمال ،

#### وَأَنْتُولِا لَشَعْمُ وَنَ®

اورتم بخبر بی رہوگے۔

بعض مفسرین نے بیم عنی بیان فرمائے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کونام اور کنیت کے ساتھ نہ پکارو جیسے ایک دوسر کے ویکارتے ہو، بلکہ آپ کویا نبی اللہ، یارسول اللہ، یا حبیب اللہ، کہہ کر پکارا کرو۔ ۔۔الخقر۔۔ ہر حال میں لوازم ادب کی رعایت کرتے رہو، کیوں (کہ) تمہاری جسارت اور بادنی کے سبب (اکارت ہوجا کیں گے تمہارے اعمال اور تم بے خبرہی رہوگے)۔

بےشک: من ترك الادب رد عن الباب جس نے باد بی میں صائع ہوگئ۔

لا کھوں برس اہلیس نے جوطاعت اورعبادت کی تھی، ایک باد بی میں صائع ہوگئ۔

روایت ہے کہ ثابت بن قیس جو بلند آ واز سے ہمیشہ آنخضرت سے باواز بلندہ می بات کرتے،

جب یہ آ بت نازل ہوئی تو اپنے گھر بیٹھ رہاور گریدوزاری میں مشغول ہوئے۔ یہ جر آنخضرت کو بیٹی ، آپ نے اُن کو بلایا اور فر مایا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ عرض کی یارسول اللہ! میرے کان میں گرانی ہو اور میں او نچا سنتا ہوں ، اس لیے میں آپ کی مجلس میں بلند آ واز سے بات کرتا ہوں۔ میں ڈراکہ میرے مل حیط اور ضبط ہوگئے ہوں گے۔ حضرت میں الله تعالی علیو آلبو بللم نے فرمایا کہ کیا تو اِس پر راضی نہیں ہے کہ زندہ بھی خیر کے ساتھ رہے اور مر نے پر بھی خیر کے ساتھ رہے اور مرنے پر بھی خیر کے ساتھ دے اور میں اس خوش ہوا اور خوش کیا یا رسول اللہ! میں اس خوش خوش ہوا ، اور بر گز آپ کے سامنے آ واز بلند نہ کروں گا۔ تو یہ آ بیت نازل ہوئی ۔۔۔۔
شک خوش ہوا ، اور بر گز آپ کے سامنے آ واز بلند نہ کروں گا۔ تو یہ آ بیت نازل ہوئی ۔۔۔۔

إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ آصُواتَهُمْ عِنْدَارَسُولِ اللهِ أُولِيكَ الَّذِينَ

بے شک جو پست رکھیں اپن آ واز ول کورسول اللہ کے پاس ، تو وہی ہیں کہ

امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبِهُمُ لِلنَّقُولَ لَهُمُ مَعْفِي اللَّهُ وَالْجُرَّعُ فِلْكُونَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ

کھراکردیااللہ نے اُن کے دِلوں کوخوف خدا کے لیے۔ اُنہیں کے لیے مغفرت ہے اور بڑا تواب

(بے شک جو پست رکھیں اپنی آوازوں کورسول اللہ کے پاس) اور ادب کے ساتھ آہت

سے بات کریں، (تووہی ہیں کہ کھرا کردیااللہ) تعالیٰ (نے اُن کے دِلوں کو) یعنی آز مائش کرلی ہے

(خوف خدا کے لیے)۔ بعنی اُن کے دِلوں کو قبولِ تقوی کے واسطے جن لیا ہے۔

' کشف الاسرار میں ہے کہ پاکیزہ کیا ہے اللہ نے اُن کے دِلوں کو، اور امتحان کامعنی پاکیزہ کرنا ہے جس طرح جس سونے کو گھریا میں رکھتے ہیں تا کہاُس کی میل جل جائے اور

خالص سونارہ جائے ،تو اُسے کہتے ہیں کہ بیسونا آ زمایا ہواہے۔

(انہیں) پاک دِلوں (کے لیے مغفرت ہے) گناہوں سے (اور بڑا **ثواب**) یعنی اجرِعظیم

روایت ہے کہ رسول مقبول نے ایک گئر نئی العنم 'کے قبیلوں میں سے ایک قبیلے کی طرف بھیجا، وہ گشکر چندقیدی مدینہ منورہ میں لایا۔ بنی تمیم کے پچھلوگ اُن قید یوں کے پیچھے پیچھے مدینے میں آئے۔ دو بہر کا وقت تھا آنخضرت سلی الله تعالی علیہ آلہ وہ اُس فر مار ہے تھے۔ یہ لوگ ججرہ شریفہ کے دروازے پر جاتے تھے اور چلا تے تھے، کہ اُس محمد بھی اُلم آئے اور انہی مارے قید یوں کا فیصلہ فرما ہے۔ آخر حضرت جاگ پڑے اور باہر تشریف لائے۔ اور انہی لوگوں میں سے ایک وہم کیا۔ اُس نے تھم دیا کہ نصف قید یوں سے فدید لیجے اور نصف آزاد کر دیجے۔ آنخضرت بھی کے ایسانی کیا، تویہ آئیت نازل ہوئی۔۔۔

اِتَّالَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنَ وَرَاءِ الْمُجُرِتِ ٱكْثُرُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَلَوْ

بے شک بوپکاری تم کو جروں کے باہرے، اُن کے بہتیرے عقل نہیں رکھتے۔ اوراگر

ٱڷۿؙٙڝ۫ڔؙۯٳڂڴؙڰٛڂ۫ۯڿڒڵؽؚڡؚڡؗڒڰٲؽڂؽڒٵڰۿٷٷڶڵڎۼٛۏڒڗڿؽۄٛ

وہ زکے رہتے ، یہاں تک کہ برآ مرہوتے تم خوداُن کی طرف ، تو یقینا بہتر ہوتا اُن کے لیے۔ اور اللہ غفور رحیم ہے۔

(بِشَ جو پکارین م کوجروں کے باہر سے اُن کے بہتیرے علی نہیں رکھتے ) اورادب کی مایت نہ جانتے ہیں اور نہ کرتے ہیں۔ (اوراگر وہ رُکے رہتے ) اور صبر کرتے (یہاں تک کہ برآ مد و تحتی خوداُن کی طرف، تو یقیبتا بہتر ہوتا اُن کے لیے ) کیونکہ اس طرح وہ باد بی سے نج جاتے۔ اور اللہ ) تعالی (عفور) ہے یعنی بخشنے والا ہے اُن لوگوں کوجو باد بی سے تو ہہ کریں۔ اور (رحیم ہے ) نی مہر بان ہے اہل اوب پر جوسید الانبیاء کی تعظیم کرتے ہیں، اِس واسطے کہ اوب رحمت کو کھینچتا اور محت نہ تکوینچتا اور محت کو کھینچتا اور محت کو کھینچتا اور محت کو کھینچتا اور محت کو کھینچتا ہوں محت کی کھیں محت کو کھینے ہوں محت کو کھینچتا ہوں محت کو کھینچتا ہوں محت کو کھینچتا ہوں محت کو کھینچتا ہوں محت کو کھینے ہوں محت کو کھیں محت کو کھینے ہوں محت کو کھینے ہوں محت کو کھیں محت کے کھیں محت کے کھیں محت کو کھیں محت کے کھیں

روایت ہے کہ آنخضرت سلی اللہ نفالی علیہ وآلہ وہلم نے ہجرت کے نوٹیں برس ولید بن عقبہ کو قبیلہ بنی المصطلق کے پاس بھیجا تا کہ اُن سے زکو ہ تخصیل لائیں۔ان لوگوں اور ولید کے درمیان زمانہ ء جا ہلیت میں خون ہوگیا تھا۔ جب انہوں کے ولید کے آنے کی خبرسی تو پرانی عداوت سے درگزرے اور نئی محبت کی بنیا دڑائی۔

بہت لوگ تعظیم کی راہ سے استقبال کے واسطے باہر آئے۔ ولید سمجھے کہ مقابلہ اور مقاتلہ

کے لیے آتے ہیں۔ پس بھاگ کر رسولِ مقبول ﷺ کے پاس آئے اور عرض کی کہ بن المصطلق مرتد ہوگئے ہیں، انہوں نے میر نے آل کا ارادہ کیا تھا اور زکو ۃ دینے سے إنکار کیا۔

آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وہ کم اللہ بن ولید ﷺ کوایک گروہ کے ساتھ اُن پر بھیجا اور فرما یا کہ اُن کے کام میں بڑی احتیاط کرنا اور جلدی نہ کرنا۔ حضرت خالد گئے اور ایک خض کوان لوگوں میں روانہ کیا کہ اُن کا حال دریافت کرآئے۔ اُس نے جاکر دیکھا کہ اُذ ان کہ جنرت خالد سے نماز پڑھتے ہیں، اسلام کا طریقہ اُن سے ظاہر ہے۔ وہ پھر آیا اور حضرت خالد سے کیفیت کہی، حضرت خالد نے رسولِ مقبول ﷺ سے حال عرض کیا، تو یہ تحضرت خالد ہے رسولِ مقبول ﷺ سے حال عرض کیا، تو یہ آیات نازل ہوئی۔۔۔

بَايُنْهَا الَّذِينَ امْنُوا إِنْ جَاءُكُمُ فَاسِقُ بِنَبَا فَتَبَيَّنُوا اَنْ تَصِيبُوا اَنْ تَصِيبُوا اَنْ تَصِيبُوا اللهِ اللهُ اللهُو

(اَسابِهان والوااگر لے آیا تہارے پاس کوئی فاس ) یعنی جھوٹا ،فر ما نبر داری سے باہر لکا ہوا (کسی خبر کو) جو وحشت دلانے والی ہوا در بنج کی باعث ہوا وروہ خبر خلاف واقع کے کہے ، (تق) سنت ہوا (کسی خبر کو) جو وحشت دلانے والی ہوا در بنج کی باعث ہوا کہ مصیبت ڈال بیٹوکسی قوم پر بے خبری میں ) بعنی انہیں کا فرسمجھ کر قبال کر بیٹھوا ور حقیقت میں وہ مسلمان ہوں۔ (تو رہ جاؤ جو کر گزرواس پر پھیتائے والے )۔۔الیاس ۔ کسی فاس کی دی ہوئی خبر پر اعتماد کر کے کام میں جلدی نہ کر بیٹھا کر دیا ہوئے کہ والے کے ۔۔الیاس ۔ کسی فاس کی دی ہوئی خبر پر اعتماد کر کے کام میں جلدی نہ کر بیٹھا کر دیا ہوئے کا نشان تم پر نہ ظاہر ہوجائے۔۔۔۔

وَاعْلَمُواْآنَ فِيْكُورُسُولَ اللهِ لَوْ يُطِيعُكُو فَى كَثِيْرِ مِّنَ الْاَمْرِ لَعَنِنْهُ الدَّمْرِ لَعَنِنْهُ الدَّمْرِ لَعَنِنْهُ الدَّمْرِ لَعَنِنْهُ الدَّمْرِ لَعَنِنْهُ الدَّمْرِ لَعَنِنَا مَ مُعْتَ مِن رَبِولَ اللهِ بِنَ مَن رَبِولَ اللهِ بِنَ مَن اللهِ اللهِ مِن الدَّمْرُ الدَّمُ الدَّمْرُ الدَّمُ الدَّمْرُ المَالِمُ الدَّمْرُ اللهُ الدَّمْرُ الدَّمْرُ اللهُ اللهُل

کیکن اللہ نے محبوب بنادیا تنہیں ایمان کو، اور سجادیا اُسے تنہارے دِلوں میں ، اور تا گوار کر دیا تنہیں کفر مراجی وجہ میں مراج ہے میں اسر طاق کا ایس جے حرفان کے عدو میں لا

وَالْفُسُونَ وَالْحِصَيَانَ أُولِيكَ هُوَ الرَّمِنُ وَنَى فَيَ الْمُلِيكَ هُوَ الرَّمِنُ وَنَى فَيَ وَالْفُسُونَ وَالْمُعِنْ وَالْمُعَانَ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

فضلًا فِن الله و إعمال و الله و الله عليم و الله عليم و الله و ا

(الله) تعالی (کافضل وکرم) ہے، یعنی اُس فضل کے سبب سے ہو پچھاس کی طرف سے وہنچا اور نعمت ہے ہو پچھاس کی طرف سے وہنچا اور نعمت ہے اُس کی بارگاہ سے۔ (اور الله) تعالی (علم والا) ہے وہ جانتا ہے خبر دینے والوں سے اور جھوٹ ۔ اور (حکمت والا ہے) تھم کرنے والا اور تھکم کار ہے بندوں کے امور میں۔ اُس کی اور جھوٹ کے حکمت ہے کہ خبروں کی تحقیق کا تھم فر مایا، اس واسطے کہ جھوٹی خبروں سے انواع کی فتنے اور فساد بیدا ہوتے ہیں۔

روایت ہے کہ عبداللہ ابن رواحہ رفی اور ابن الی سے آنخضرت بھی کے حضور جھکڑا ہوا اور یہاں تک نوبت آئی کہ دونوں کی قوم سے مدد پہنی ،اور سخت ست کہنے سے حرب و ضرب تک مہم کینی ۔ابن ابی اگر چہ کھلا ہوا منافق تھا مگراُس کی برادری کے اکثر لوگ مسلمان شھے، توحق تعالی نے بہ آیت نازل فرمائی ۔۔۔

ان طَالِفَ مَن مِن الْمُؤْمِنِين اقْتَتَكُوا فَاصَابِحُوا بَيْنَهُمَا فَالَى بَعْتُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ال اوراگردوگروه سلمانوں کے باہم از پزیں، توسلح کرادوان کے درمیان ۔ پھراگرزیادتی کی اللّہ اللّہ اللّہ اللّہ اللّہ اللّہ اللّہ اللّہ اللّہ اللّٰہ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰہ اللّ

فَإِنْ فَأَءَتُ فَأَصُلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدُلِ وَالْمُعُوا

تواگررجوع لائے توصلح كرادوأن كے درميان انصاف سے، اور انصاف سے كام لياكرو۔

### إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٥

بے شک اللہ پہندفر ماتا ہے انصاف والوں کو

(اور)ارشادفر مایا کہ (اگردوگروہ مسلمانوں کے باہم لڑ پڑیں توصلح کرادوان کے درمیان)

یحت کر کے،اورائنہیں بلاؤ خدااور رسول کے علم کی طرف، (پھراگرزیادتی کی ایک نے دوسرے پر)

وصلح سے عدول کر ہے اور خدا کے علم پر راضی نہ ہو، (تولڑ جاؤ اُس سے جوزیادتی کر رہا ہے یہاں تک

کدوہ رجوع لائے اللہ) تعالی (کے علم کی طرف) اور خدا کا تھم مان لے۔

(تواگر رجوع لائے) وہ باغی گروہ حق کی طرف اور ظلم چھوڑ کر وہ لوگ احکام شرع کے مطبع
وجائیں، (توصلح کرادوان کے درمیان انصاف سے) اور ان کی اصلاح کردوراستی کے ساتھ۔

(اور)اس طرح کے معاملات میں ہمیشہ (انصاف سے کام لیا کرو)، لینی راوحق سے نہ ہواور کم ايك طرف جهك نه جاؤر (ب شك الله) تعالى (پيندفرما تا هانصاف والول كو) جوتول اور تعل قاعدہ عدالت کی رعایت کرتے ہیں،اس واسطے کہ باوشاہی اور دین کامدار کارِعدل پرہے۔

المالكؤمنون الحوقا فأصلحوا بين أخويكم وانقوا المه كعككم ترحكون

سارے مسلمان بھائی ہی ہیں ،توصلح کرادوا پنے بھائیوں میں ،اورالٹدکوڈروکہتم رحم کیے جاؤہ

جب (سارے مسلمان بھائی ہی ہیں) ایک دوسرے کے دین میں، اس لیے کہ سب منسولیا ہیں ایک ہی اصل کی طرف اور وہ ایمان ہے، (تو ملح کرادوائیے بھائیوں میں) ان کے درمیان جیا تسي طرح كاخلاف واقع ہو\_

ذ کر کرنے میں دو بھائیوں کی تحصیص اِس جہت ہے ہے کہ جس کے درمیان اڑائی ہوتی ہے، وہ کم از کم دُوآ دمی ہوتے ہیں۔۔یا۔۔اوس اورخزرج کی اولا دمراد ہواوروہ دُو بھائی تھے۔آیت تحریمہ کابٹانِ نزول عموم کے منافی تہیں ،توبیکم قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے۔ (اوراللہ) تعالیٰ (کوڈرو) بعنی عذابِ اللی ہے ڈروظم کی مخالفت کرنے میں، تا (کیم م کیے جاؤ) یعنی جمہیں اینے تقوی پر امیدر تھنی جا ہے کہتم پر رحم کیا جائے جیسے تم رحم کے سکتی ہو۔ روایت ہے کہ بی تمیم کا ایک گروہ فقیر صحابہ پر ہنستا تھا، جیسے حضرت عمار بن یاسر، حضرت سلمان فاری ،حضرت بلال ،حضرت خباب اورحضرت صهیب رفی پر ،توحق تعالی نے بیر

يَأَيُّهَا الَّذِينَ امْنُوالدِينَ خَرْتُومُ مِنْ قُرْمِ عَلَى أَنْ يُكُونُوا خَيْرًا مِنْهُ

اً ہےا بمان والو! نہنسی اڑا کیس مَر دکسی مَر د کی ، بہت ممکن ہے کہ وہ بہتر ہوں اُن ہنسی اڑانے والوں ہے۔

ولا نِسَاءً مِنَ نِسَاءً عَسَى آنَ يُكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْبِنُ وَالْفُسُكُمُ

اور نه عورتیں عورتوں ہے ، ہوسکتا ہے وہ بہتر ہوں ہنسی اڑانے والیوں ہے۔اور نہ طعند دیا کر واپنوں کو،

وَلَا تَنَا بَرُوا بِالْالْقَالِ بِشَى الْاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الَّذِيْمَانِ

اورمت نرے کرے کوآپس میں نام۔ کتنا کر انام ہے تا فرمانی کرنے کا ایمان لانے کے بعد۔

### كَمَنَ لَمْ يَثُبُ فَأُولِيكِ هُمُ الطَّلِمُونَ<sup>®</sup>

اورجس نے توبہ نہ کی ، تو وہی زیادتی کرنے والے ہیں۔

(أے ایمان والو!) خیال رہے کہ (نہ بنی اڑا کیں مردکسی مردی، بہت ممکن ہے کہ وہ بہتر

ہوں اُن بنسی اڑانے والوں سے۔اور نہ تورتیں عورتوں سے ) تنسخرکریں، (ہوسکتا ہے وہ بہتر ہول

السي اڑانے واليوں سے اور نه طعنه ديا كروا پنوں كو) لينى اپنے دين والوں كو، إس واسطے كه سب مؤمن

یک ذات کے مثل ہیں، توجس نے دوسرے کی عیب جو ئی کی اُس نے خود اپنی عیب جو ئی کی۔ (اورمت بُرے بُرے رکھوآ ہیں میں نام)۔اگر کوئی نصرانی اور کوئی یہودی مسلمان ہوجائے،

ر اورست بر مع بر معرب المان من من من من من من من من من المرون منزود و من برود و من قو أن كوايمان والا كهدكر بى يكاروء أب يهودى! أب نصرانى! كهدكرا واز نددو ازراهِ مداق بهى ايسا كهنا

میجی نبیں۔ اِسی طرح کسی مؤمن کو فاسق اور منافق کہنا بھی جائز نبیس، کیونکہ (کتنا کر انام ہے نافر مانی

ترنا اورأت يهود ونصاري كبناكتنا كرنا اورأت يهود ونصاري كبناكتنا

ارانام دینا ہے اور کیسی زبردست بدنامی ہے، جبکہ وہ ایمان قبول کر چکا ہے۔ (اور جس نے توبہ نہ کی)

النامع كى موتى باتوں سے، (تووى زيادتى كرنے والے بين) اپنفس بركدا پنے كول عماب ميں

و میں۔

# يَايُهَا الَّذِينَ امْنُوا اجْتَرْبُوا كُوْيُرًا مِنَ الطَّنّ إِنَّ يَعْضَ الطَّنّ إِنَّ يَعْضَ الطَّنّ الْثُو

اَسايان والوابج بهتير سكان سه الله كوئى كوئى كمان كناه موتاب اورعيب جوئى نه كياكرو، كالانجيس و واكلا يعتب كع مراع يعضاط أيجت احداكم المراح المائيس المحاكم التحديد المحاكمة المحدد المحدد المراح المحدد المح

اورنه فیبت کرے ایک دوسرے کی۔ کیا پہند کرے گاتم میں کوئی کہ" کھائے اپنے مرے

آخِيرِ مَيْنًا فَكُرِهُ ثُنُوكُ واتقوا الله إن الله تواكِ سَاحِيمُ @

معائى كاكوشت \_"أس كوتوتم في ناكوار قرار ديا\_اور درت رجواللدكو\_ب شك اللدتوبة قبول فرمان والارحم والاب

(أے ایمان والوا بچو) اور بر بیز کرو (بہترے کمان سے۔ بلاشبہ کوئی کوئی کمان کناہ ہوتا

ہے) بین اُن سے گناہ پیدا ہوتے ہیں۔

ممان کی جارتشمیں ہیں:

ایک دوجس کا تھم ہو: وہ نیک گمان کرنا ہے خدا کے ساتھ اور مؤمنوں کے ساتھ۔ حدیث

میں ہے کہ نیک گمان کرنا ایمان میں سے ہے۔

دوسراحرام: اوروہ خدااورمؤمنوں کے ساتھ کُرا گمان کرنا، کیونکہ بیموجب گناہ ہے۔ تیسرامستخب: وہ قبلہ کے باب میں اپنے دِل سے حکم لینا ہے اور امورِ اجتہادی میں غلبہ ظن پر بنیاد قائم کرنا۔

چوتھا مباح: اور وہ امور و نیا میں اور معیشت کے کاروبار میں گمان اور خیال کرتا ہے۔
اس صورت میں بھی وہی گمان ہونا چا ہے جوسلامتی اور کا مول کے انظام کا موجب ہو۔
روایت ہے کہ آیات حرمت غیبت و بحسن کے نزول سے پہلے اکا برصحابہ سے دوآ دمیوں نے بعض سفر میں سلمان کھنے کورسول مقبول کھنے کے پاس بھیج کر پچھ خرج ۔۔یا۔ کھانا مانگا۔ حضرت اسامہ نے حضرت اسامہ پرحوالہ فرمایا۔ حضرت اسامہ نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی کھانے کی چیز نہیں۔ حضرت سلمان واپس آئے اور حال بیان کردیا۔

اُن دونوں صحائی نے حضرت سلمان کی غیبت میں کہا کہ سلمان کا قدم ایہا ہے اگر چاہ سمجہ پرجا کیں تو اُس کا پانی خشک ہوجائے ، اور حضرت اُسامہ کی غیبت میں کہا کہ اُن کے پاس کھانا تھا گرانہوں نے بخل کیا۔ پھر کھوج میں پڑے کہ آیا اسامہ نے بچ کہا واقعی اس کے پاس کھانا نہ تھایا ہم سے بخل کیا۔ دوسرے دوز جب دونوں صحائی جنہوں نے غیبت کی تھی رسول مقبول کھانا کی ضدمت میں آئے ، تو آپ نے فرمایا یہ گوشت کی سرخی کیا ہے جو میں تہمارے دانتوں میں دیکھا ہوں؟ وہ بولے کہ ہم نے تو گوشت نہیں کھایا۔ حضرت نے فرمایا میں کھانا والوا دھیان فرمایا میں کھانا والوا دھیان میں دیکھا ہوں۔ اور میہ آئے ہو کہ میں کہانا ہوں۔ اور میہ آئے ہو کہ کہا کہا کہ کہا کہا کہ کہا کہاں والوا دھیان میں دیکھا ہوں۔ اور میہ آئے ہو کہا ہوئی کہا ہوں کا گوشت نہیں کہانا ہوں۔ اور میہ آئے تا ذل ہوئی کہا ہے ایمان والوا دھیان در میں کہا

(اورعیب جوئی نہ کرو) جیسا کہ اُسامہ کے امر میں تم بدگمان ہوئے اور کھوج کیا۔ (اور چاہیے کہ (نہ فیبت کرے ایک دوسرے کی) جیسا کہ سلمان کے باب میں کی۔ اور بہ کوئی عائباندائی بات دوسرے کو کہ کہ اگر اُس کی مثال دیتا ہے کہ۔۔۔

فیبت یُری چز ہے تی تعالیٰ اُس کی یہ مثال دیتا ہے کہ۔۔۔

(کیا پہند کرے گاتم میں) سے (کوئی کہ کھائے اپنے مرے ہمائی کا گوشت، اُس کوئی نے تا گوار قرار دیا)۔ ای طرح فیبت میں کراہت کرتے رہو۔

مُردے کی مثال شایداس لیے دی گئی ہوکہ جس طرح عائبانہ طور پرجس کی یُرائی گی گئی،

تو وہ عذر ومعذرت نہیں کرسکتا، ندائی صفائی میں پچھ کہدسکتا۔ تو بالکل ایسابی ہے جیسے کی اگر دو عذر ومعذرت نہیں کرسکتا۔ اس مقام پرید فرہن نشین رہے کہ اگر الروہ کا اور واقع کے مطابق السی بات اس کے غائبانہ بیان کریں جو آپ اس کے بات اس کے غائبانہ بیان کریں جو آپ اس کے سامتے بیان کرتے ہو آپ اس کے سامتے بیان کرتے ہو آپ اس کے غیبت ہے۔

اور مذکورہ مثال کا تعلق اُسی ہے ہے۔ اور اگر آپ نے کسی کے تعلق سے غلط بات کہہ وی اور مثال کا تعلق اسے غلط بات کہہ وی اور اگر آپ نے کسی فاسق و فاجر اور ظالم و جابر کے معلق میں بھر ہے۔ ہاں۔ کسی فاسق و فاجر اور ظالم و جابر کے ختی و فجورہ مثلات و کمر بی ظلم و جبر کو اس لیے بیان کرنا کہ لوگ اُس کے شرسے اپنے کو معلی بات کی اس کے شرسے اپنے کو معلی بات میں جب میں ہیں ہے۔

۔۔الاس۔۔آے ایمان والو! تقوی کی زندگی اختیار کرو (اور ڈرتے رہواللہ) تعالیٰ کے غضب (کو) غیبت کرنے کے سبب ہے۔ (ب شک اللہ) تعالیٰ (قوبہ تبول فرمانے والا) ہے اُن غضب (کو) غیبت کرنے سبب ہے۔ (ب شک اللہ) اللہ) اللہ کے ان ان درازوں کے ایک گروہ نے حضرت بلال کی غیبت اُس وقت کی جب فقے مکہ کے دن زبان درازوں کے ایک گروہ نے حضرت بلال کی غیبت اُس وقت کی جب وہ بیت الحرام "زادها الله تعظیما اشرفا" کی جھت پراذان کہنے میں مشغول تھے،اوران غیبت کرنے والوں نے ایک بی ایک کہ کیا محمد میں اُن کی اوران غیبت کرنے والوں نے ایک بیاجا کی کہ کیا محمد میں اُن کی اوران کینے دالا کے نسب پراعتراض کرنے گئے،تو بیآیت نازل ہوئی۔۔۔

جیسا کرفن تعالی خودفر ما تا ہے۔۔۔ (اور بناد باتمہیں کی شاخیں اور کی قبیلے تا کہ باہم پیچان رکھو)ایک دوسرے کی اور تمیز کر لیے

جاؤ\_

یعن اگردوآ دمی ہمنام ہوتو 'قبیلے سے تمیز کر لیے جاؤ ، جیسے زید قریشی اور زید تمیمی اور جاننا چاہیے کہ شعبے مشتمل ہیں قبیلوں 'پر۔۔مثلاً: خزیمہ تعمی چند قبیلوں 'پر شتمل ہے کہ ایک اُس میں سے کنانہ ہے ، اور قبیلہ 'عمائز' پر مشتمل ہے ، جیسے قریش 'عمارہ' ہے کنانہ ہے۔ 'عمارہ' چھوٹے قبیلے کو کہتے ہیں۔

اور عمائز کے بعد بطون ہیں، جیسے لوئی کہ قریش میں سے ایک بطن ہے۔ اُس کے بعد اُفخاذ ہیں جیسے ہاشم کہ ایک نخذ ہے لوی سے۔ پھر عشائز ہیں عباس ہاشم سے۔ اُس کے بعد فضیل ہوتا ہے، اور دہ اہل بیت ہیں جیسے بن عباس۔ اور بعضوں نے کہا کہ شعوب قطان سے ہوئے ہیں اور قبیلئ سے ہوئے ہیں اور قبیلئ عدنان سے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ شعبۂ عجم سے ہیں اور قبیلئ عرب سے۔

اوربهرتقدر (ب شكتمهارازیاده عزت والاالله) تعالی (كنزد يكتم بي سب سے زیاده خدات در ربیرتقدر (ب شكتم بی سب سے زیاده خدات در ربیر گاری سے نفوں كو كمال كار تبه حاصل موتا ہے۔ دو پر بیز گاری بین بہت بردھ كر ہے، اس كا قدم مرتبه عكمال بيس بہت بردھا ہوا ہے كه:

موتا ہے۔ جو پر بیز گاری بیس بہت بردھ كر ہے، اس كا قدم مرتبه عكمال بيس بہت بردھا ہوا ہے كه:

اكش ف بالعلم والادب لا بالاصل والنَّسَب

حقیقتاعلم وادب ہی باعث شرف ہے صرف اور صرف اصل ونسب کی وجہ سے شرافت نہیں حاصل ہوتی۔

-- بال-- بيضرور بي علم واوب اورتقوى و يربيز كارى سے يروث بوجائے والے كار برركى ميں ، اصل ونسب كى شرافت جا مجا تا لكا و ي سيا الا والدى كا علاقات كا المحالة والدى كا المحالة والدى كا موجاتى ہے۔ كى موجاتى ہے۔

(بے فٹک اللہ) تعالیٰ (علم والا) ہے تہاری اصل کا اور تمہارے نسب کا ، اور (خبر دارہے) تہارے علم اور ادب ہے۔

 وعیال کے ساتھ آئے ہیں۔ اکثر عرب نے آپ کے ساتھ قال کیا اور ہم باگ رو کے رہے ۔۔غرضیکہ۔۔ایمان لاکررسول مقبول پراحسان جتاتے تھے۔ حق تعالی نے فرمایا کہ۔۔۔

إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ مِّ حِيْدُهُ

بے شک الله غفور رحیم ہے۔

(بولے) بنی اسداور غطفان کے (محنوار کہ ہم نے مان لیا)۔اَکم مجبوب! اُن سے (کہدو کہ مخبوب! اُن سے (کہدو کہ مخبوب! اُن سے (کہدو کہ مخبوب)۔اس لیے کہ ایمان کہتے ہیں تقید لیق قلبی کے ساتھ زبانی اقرار کو،اورتم کو اقرار کہ مانانیں کہتے ہیں تقید وقل سے جاور تقید ہیں ،تو تم بینہ کہو کہ ہم ایمان لیا آئے، (لیکن کہو کہ ہم دب محبے) بعنی قید وقل سے وُرکر بظاہراطاعت قبول کرلی اور کلمہءاسلام پڑھ دیا۔

(اور) حقیقت ِحال بیہ کہ (ابھی نہیں داخل ہوا مان جا ناتہ ہارے دلوں میں) ، تو تہارے ول تہاری زبان کے موافق نہیں۔ (اور اگر کہا مانواللہ) تعالی (اور اُس کے رسول کا) لینی اگر فرما نبرداری کرو گے اللہ اور اُس کے رسول کی اخلاص کے ساتھ اور نفاق سے درگزرو گے، (تو نہ کی فرمائے گا) حق تعالی (تمہاری تمہارے اعمال سے کچھ)، بلکہ تمام و کمال تم کو پہنچائے گا۔ (بے شک فرمائے گا) حق تعالی (غفور) ہے یعنی بخشے والا ہے وہ گناہ جواطاعت کرنے والوں سے صادر ہوا ہو، اور (رحیم اللہ) تعالی (غفور) ہے اُن پر کہ اُن کو پورے اجرعطافر ما تا ہے۔

انگا النو منون الذين المنوا بالله ورسوله نتوكه برتا بوا وجها والمحاداً النوا النوا النوا النوا النوا النوا النول النواد النوائل النواد النول النواد النول ا

حقیقت میں (مان جانے والے وہی) لوگ (ہیں جو مان گے اللہ) تعالیٰ (اوراس کے رسول کو) خلوص نیت کے ساتھ۔ (پھر ذرا شک نہ کیا) دِل میں زبان سے اقرار کرنے کے بعد۔ (اور) اپنے ایمان کی حقیقت کوظا ہر کرنے کے لیے (جہاد کیا اپنے اپنے مال) سے، لینیٰ عازیوں کی مالی مدد کی اور اُن کے لیے ہتھیا رخرید ہے۔ (اور جان سے) اپنی ذاتوں سے کفار کی لڑائی میں شریک مالی مدد کی اور اُن کے لیے ہتھیا رخرید ہے۔ (اور جان سے) اپنی ذاتوں سے کفار کی لڑائی میں شریک ہوئے (اللہ) تعالیٰ (کی) رضا وخوشنودی (کی راہ میں)، تو (وہی ہیں سے پھی اپنے دعویٰ ایمان میں۔ بیآیت نازل ہونے کے بعد اُسی گروہ نے آکرتم کھائی کہ ہم سے مؤمن ہیں، تو یہ آیت نازل ہونے کے بعد اُسی گروہ نے آکرتم کھائی کہ ہم سے مؤمن ہیں، تو یہ آیت نازل ہوئی۔۔۔

قُلْ الْعُكِبُونَ اللَّهُ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ فَإِنِي السَّلَوْتِ وَمَا فِي الْرَاضِ فَا

کہددوکہ" کیا جماتے ہواللہ کواپناوین ۔"اوراللہ جان رہاہے جو پچھ آسانوں اور جو پچھز مین میں ہے۔

## وَاللَّهُ بِكُلِّ شَكَّى رِ عَلِيْمُ ١٠

اورالله برایک کاجانے والاہے۔

اَے محبوب! (کھددوکہ کیا جماتے ہواللہ) تعالی (کواپنادین) اورایمان پرجھوٹی قسم کھاتے ہو؟ (اور) حال بیہ ہے کہ (اللہ) تعالی (جان رہاہے جو پچھ سانوں) میں علوی خلائق ہیں (اور جو پچھ اُن میں میں علوی خلائق ہیں (اور جو پچھ اُن میں میں ہے)۔ زمین میں ہے) یعنی سفلی مخلوق۔ (اور اللہ) تعالی (ہرایک کا جانے والا ہے)۔

## يَنْثُونَ عَلَيْكَ أَنْ ٱسْلَنُوا فَكُلُ لَا تَنْثُوا عَلَى إِسْلَامَكُو بَلِ الله

احسان دهرتے بیل تم پر کدمسلمان ہو گئے۔ کہدو کہ"مت احسان رکھو مجھ پراینے اسلام کا۔" بلکہ اللہ

## يمن عَلَيْكُمُ إِنَ هَا لَكُمُ لِلْإِيمَانِ إِنَ كُنْتُمُ طِلِ وَيُنَى عَلَيْكُمُ إِنْ هَا لَكُمُ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمُ طِلِ وَيُنَ

احسان رکھتا ہےتم پر کدراہ دی تنہیں ایمان کی ،اگرتم سے ہوں

اوراً ہے محبوب! بیلوگ (احسان دھرتے ہیں تم پر کہ مسلمان ہو گئے) اور اسلام قبول کرلیا۔ ( کہددو کہ مت احسان رکھو جھے پراپنے اسلام کا بلکہ اللہ) تعالی (احسان رکھتا ہے تم پر کہ راو دی تنہیں ایمان کی اگرتم سیے ہو) اپنے دعوی ایمان میں۔

3 Dr

Ġ

إِنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ عَيْبَ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ يَصِيرُ لِمَا لَكُونَ فَ اللَّهُ يَصِيرُ لِمَا لَكُونَ فَ اللَّهُ يَعِمُ لُونَ فَ اللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَكُونَ فَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْكُونَ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ

بِئُكَ الله جانتا ہے ساراغیب آسانوں اور زمین كا۔اور الله نگرال ہے جو پھیم كررہے ہو۔ (بے شک الله) تعالی (جانتا ہے ساراغیب آسانوں اور زمین كا)، بعنی جو پھی آسانوں اور ساور میں كا)، بعنی جو پھی آسانوں اور

مین میں پوشیدہ ہے اللہ تعالیٰ اُن سب سے باخبر ہے۔(اور) یقیناً (اللہ) تعالیٰ (عمرال ہے جو پچھے م کررہے ہو)۔ یعنی ایمان ظاہر کرنااور نفاق چھیا نااللہ تعالیٰ اِن سب بانوں کود کیور ہاہے۔

و المارجادي الآخري ١٣٣١ه ١٥٠ مطابق ٥٠٠ مرئي ١٠١ع، بروز شعبه







اس سورہ کانام نن ہے۔ اِس حرف مقطعہ سے اِس کا آغاز فرمایا گیا ہے۔ اِس سے پہلے مورہ حجرات میں اعراب کا ذکر فرمایا گیا تھا جنہوں نے زبان سے کہاتھا کہ ہم ایمان لائے اور درحقیقت وہ ایمان ہیں لائے تھے، اس لیے کہ وہ نبوت اور مرنے کے بعدا تھنے کا اِنکار کرتے تھے۔ اور اِس سورہ میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ مکہ کے مشرکین نبوت کا اور مرنے کے بعدا تھنے کا اِنکار کرتے تھے۔ اِس کلمہء مبارکہ سے رب تعالی کی اپنی مراد کیا ہے، وہ وہ بی جانتا ہے۔ یا مکہ کوناز ل فرمایا گیا۔۔یا۔ اُس محبوب کے خبر دینے سے حق تعالی کے دوسر ہے جو بین جانیں۔

اللِ تاویل کے زدیک یہ بعید خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔۔یا۔قرآن کا نام ہے۔۔یا۔۔گلمہ قِف نام ہے۔۔یا۔۔کلمہ قِف کی خی اور ابتداء ہے۔۔یا۔ کلمہ قِف کی طرف اشارہ ہے، یعنی آ محبوب! جس پڑو مامور ہوا ہے اس عمل پر تھ ہراور قائم رہ ۔امام ابواللیث نے کہا کہ قاف کامعنی یہ ہے"اللہ قائم بالقسط"۔۔یایہ۔قتم ہے قدرتِ خدااور قرب اللی کی ، کہ و کھی آ گی ہو الکیا ہوں میں اس خدااور قرب اللی کی ، کہ و کھی آ گی ہو الکیا ہوں میں اس کی خبر دیتا ہے۔۔یا۔۔ابی سورت میں اس کی خبر دیتا ہے۔۔یا۔۔ابی سورہ مبارکہ کو کہر دیتا ہے۔۔یا۔۔ابی سورہ مبارکہ کو کہر دیتا ہے۔۔یا۔۔ابی سورہ مبارکہ کو کہر دیتا ہے۔۔یا۔۔ابی سورہ مبارکہ کو حسل کو خبر دیتا ہے۔۔یا۔۔ابی سورہ مبارکہ کو کہ دیتا ہے۔۔یا۔۔

جس کے نام ہی میں اسرار ورموز کے سمندرکوسمودیا گیا ہے۔۔یا۔قرآنِ کریم کی تلاوت کو شروع کرتا ہوں میں۔۔۔

#### بسواللوالرَّحُلن الرَّحِيْمِ

نام سے اللہ کے برامبربان بخشنے والا

(نام سے اللہ) تعالیٰ (کے) جو (بڑا) ہی (مہربان) ہے اپنے سب بندوں پر اور ایمان والوں کی خطاوُں کا (بخشنے والا) ہے۔

قَ ﴿ وَالْقُرُانِ الْمَجِيْنِ أَ مِلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمُ قُدُورُومِ الْمُعُمُورُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

توبولے کا فرلوگ " پیجیب چیزے •

(ق)--- سے قادر وقد براور قہار وقد وس وقوم کی ،اور (قتم ہے) اُس کے کلام (قرآن مجید کی) ،سب لوگ مرنے کے بعد پھراٹھائے جائیں گے اور کا فراس بات پرائیان نہیں لاتے ہیں۔ (بلکہا چینے میں پڑگئے) یہ کا فر (لوگ ، کہآ گیا اُن کے پاس ڈرسانے والا انہیں) کی جنس (میں ہے ، قوبولے کا فرلوگ میہ) محمد ﷺ کورسالت کے واسطے برگزیدہ کرلینا (عجیب چیز ہے) اور عجب کام ہے ، اور مرنے کے بعد پھردو بارہ اٹھائے جانے والی اُن کی بات نہایت جرت میں ڈال دینے والی بات نہایت جرت میں دینے والی بات نہایت نے دو میں دو اس میں میں دینے والی بات نہایت کی دو اس میں میں دو اس میں دو اس میں دو اس میں میں دو اس میں دو اس

### عَ إِذَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرَايًا ۚ ذَٰ لِكَ رَجُعٌ بَعِينًا ۞

کیاجب ہم مریکے،اور ہو محصّے مٹی؟ بیددوبارہ والیسی دُور ہے ۔

(کیاجب ہم مرچکے اور ہو محکے مٹی)، تو ہم کو کیا پھر عالَم حیات کی طرف پھیریں گے اور ہماری روح جسم میں کیا پھر آئے گی؟ (بیہ) ہماری (دوبارہ واپسی) زندگی کی طرف عادت وامکان سے بہت (دُور) کی بات (ہے)۔

توحق تعالی نے اُن کی ہات رد کرنے کوفر مایا کہ۔۔۔

## تَنْ عَلِمُنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمُ وَعِنْكَ كَاكِتْكُ حَفِيظُ®

ے شک ہم جانے رہے جو بچھ گھٹادے گی زمین اُنہیں۔اور ہمارے یہاں نوشتہ ہے یا دواشت والا•

(بے شک ہم جانے رہے جو بچھ گھٹادے گی زمین انہیں)۔ بعنی ایک شخص جب مرنے کے عدر میں میں دنیں کر دیا جاتا ہے، تو اُس کے گوشت، پوست اور ہڑی میں زمین جواور جتنی کی کرتی ہے عدر میں دنن کردیا جاتا ہے، تو اُس کے گوشت، پوست اور ہڑی میں زمین جواور جتنی کی کرتی ہے

عدر من من ون مرد یاجا ما ہے ہوا سے وحف، پر سف ارد ہدی میں دست اور اور ایک مال کے اور اور اور اور اور اور اور ا ان سب کی تفصیلات (اور) ذر ہے ذر ہے کی تشریحات کو محفوظ رکھنے کے لیے (ہمارے یہال توشتہ

ہے یا دواشت والا)۔

یعنی ایک کتاب ہے اُن تمام تفصیلات پرنگاہ رکھنے والی۔ تو جو کچھاُن میں سے خاک ہوگیا ہے ہم جانتے ہیں۔۔یا۔لوحِ محفوظ میں اُن کے مندرس اور متغیر ہونے کا حال ، ان کی تعدا داور اموں کے ساتھ مفصل کھا ہے ، اُسے بھی ہم نہیں بھولتے ۔ تو فنا کے بعداُن کو پھر دوبارہ زندہ کر دینا ہم اُر پچھ دشوار نہیں ہے۔اوراییا نہیں ہے جووہ کہتے ہیں۔۔۔

## بَلُكُنُ بُوابِالْحِقِ لَمُنَاجَاء هُمُ فَهُمْ فِي آمُرِهِ رِيْجِ ٥

بلکہ جھٹلایا اُنہوں نے حق کو جب کہ آچکا اُن کے پاس ،تو وہ ،" بھی سیمھی وہ" میں پڑے ہیں۔

(بلكه جي انبول نے ق كو)، لين قرآن كوجوت ہے۔۔يا۔۔صاحب قرآن كوجوس تا بات

بیں، (جبر آچکا اُن کے پاس) اور مجزہ دکھایا اور دلیل لازم کردی، (تووہ، بھی بیاور بھی وہ، میں پڑے

ا بیں)۔ قرآن وصاحب ِقرآن دونوں کے بارے میں اُن کی باتیں مختلف ہیں۔

قرآن کریم کے بارے میں اُن کی ذہنی البحض اور قلبی اضطراب کا عالم یہ ہے کہ بھی اُس کو شعر کہتے ہیں اور بھی سحر کہتے ہیں اور بھی کہانی کہتے ہیں۔ایسے ہی صاحب ِقرآن کے علق سے بھی یہ سے مرد سے میں مردہ سکھی دینتہ میں سکھی باکا رہند میں اور بھی

آپ کو مجنون کہتے ہیں، بھی کاهن، بھی مفتری اور بھی بالکل اپنی ہی طرح کا بشر۔۔۔ معسم مسمور مسمور

افلی بنظر آلی السماء فوقه کیف بنینها و دینها توکیانیس نکاه کی آسان کی طرف این اور؟ کدکیسا تبرینایان مے اور سنوارا اُس کو،

وَمَا لَهُامِنَ فُرُوجٍ ۞

اور نبیں ہے اُس میں کوئی شگاف

(تو)ان بعث وحشر کے منکرین نے تدبر وتفکر کے ساتھ (کیانہیں نگاہ کی آسان کی طرف)
جس کو وہ (اپنے اوپر) پاتے ہیں (کہ کیسا قبہ بنایا ہم نے اُسے) محض اپنی قدرت سے ایک طبقہ پر
دوسرا طبقہ۔(اور سنوارا اس کو) ہم نے ستاروں سے (اور نہیں ہے اس میں کوئی شگاف) اور دراڑ۔ اتی
بڑی چیز بے شگاف و دراڑ وعلت کے بیدا کرنا ہمارے کمالی قدرت وعلم اور نہایت بھکت پردلیل ہے۔

وَالْرَاضُ مَنَ دُمْهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي وَاثْبَتْنَا فِيهَا مِنَ كُلِّ زَوْجِ

اورز مین کو پھیلا دیا ہم نے ،اور گاڑ دیے اس میں بہاڑ ،اوراً گایا اِس میں سے ہرطرح کے

ڹڡؚؽؠؗٙ؈ٚؿۻؚڒڰٷۮؚڒڶؽڔڵڴڷۼؠڽۺڹؽڽ٥

خوشماجوڑے و کھنے اور بیجھنے کو ہر بندہ کے لیے جورجوع لانے والے •

(اور) ایسے ہی اپنی قدرت کاملہ سے (زمین کو پھیلادیا ہم نے) اور پانی پر بچھادیا، (اور کاڑ دیے اس میں ہیاڑ) او نیچ، اور اپنی جگہ پر جے ہوئے۔ (اورا کا یااس میں سے ہر طرح کے خوشما جوڑے)، یعنی خوشما جوڑے )، یعنی خوشما بود سے جسے دیکھنے والے کا دِل باغ باغ ہوجائے۔ یہ سب عبرت لینے اور دلیل پکڑنے کی نظر سے (دیکھنے کو ہر بندہ کے لیے جورجوع لانے والے) اور خدا کی طرف پھرنے مدا ہے۔

وَنَزُلِنَامِنَ التَّمَاءِمَاءُمُ الْمُكَافَائَلِنَا بِهِ جَنْبِ وَحَبَ الْحَصِيرِ الْمُ

ادراُتاراہم نے آسان ہے باہرکت پانی، پھراُ گائے اُس کے سب سے باغ،اور کھلیان کاغلہ ہُ اُسکے ہوا گائے اُس کے سب سے باغ ،اور کھلیان کاغلہ ہُ اُسکے والا ،

(اوراُتاراہم نے آسان) کی جانب (سے ) یا اَبر سے (بابر کت یائی) بردے والا ،

(پھراُ گائے اُس) پانی (کے سبب سے باغ) درختوں اور پھل والے (اور کھلیان کاغلہ)، لیمی اگایا ہم نے بانی کے سبب سے دانہ کو کہ اُس کی شان سے بیہ ہے کہ اُسے کا شتے ہیں جیسے گیہوں اور جو وغیرہ ۔ نے پانی کے سبب سے دانہ کو کہ اُس کی شان سے بیہ ہے کہ اُسے کا شتے ہیں جیسے گیہوں اور جو وغیرہ ۔ نے پانی کے سبب سے دانہ کو کہ اُس کی شان سے بیہ ہے کہ اُسے کا شتے ہیں جیسے گیہوں اور جو وغیرہ ۔ نے

وَالْخُولَ لِبِهْ يِ لَهَا طَلَعُ تَضِينُ فَ رِّنَ قَالِلْحِبَادِ وَآخِينَابِهِ

اور مجور کے او نچے درخت، جس کے تدبہ تہ مجھے ورخی سارے بندول کی ،اورز عدہ کردیا ہم نے اُس سے

بَلْنَاكُا مِّيْنًا ﴿ كَالْكِ الْخُرُوجُ ١٤٠٥

مرده آبادی کو۔اُس طرح ہے تہارا لکنا ہوگا۔

(اور) اُگائے ہم نے (محبور کے اونچے اونچے درخت جس کے نہ بہ نہ مجھے) لیعنی خوشے لی جومیووں سے بھرے ہوئے ہیں۔ الغرض۔ بیرسب چیزیں ہم نے اگائیں (روزی) کے واسطے مارے بندوں کی ،اورزندہ کر دیا ہم نے اُس سے مُر دہ آبادی کو) لیعنی خشک اورانسر دہ زمین کوسر سبز مُناوا۔ کردہا۔

توجس طرح مری ہوئی زمین کوہم نے زندگی عطاکی اور اُسے جمادیت سے نکال کر حیاتِ
اتی مرحمت فرمائی (اُسی طرح سے تنہارا لکانا ہوگا) قبروں سے ۔ بینی زندہ ہوکر میدانِ حشر میں تنہارا الکانا ہوگا) قبروں سے ۔ بینی زندہ ہونے میں کہ مردہ کی طرح اضر ہونا اُسی سے ملتا جلتا ہے ۔ ۔ چنا نچہ ۔ اگر کوئی غور کرے دانہ کے زندہ ہونے میں کہ مردہ کی طرح ایک میں دفن ہے ۔ اور پوشیدہ ہونے کے بعداس کے ظاہر ہونے میں جوکوئی غور کرے تو بعید ہیں کہ رندہ ہونے کا ایک شمہ یا سکے۔

میررسول مقبول ملی الله تعالی علیہ وآلہ وہلم کے دیل مبارک کی تعلی کے لیے کہ قوم کی تکذیب کی جہت سے ملول تھا ، اگلی امتوں کے مکذبوں کے حال سے خبر دیتا ہے اور فرما تا ہے کہ ۔۔۔

## كَنَّ بِنَ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْمِ وَإَصْلَى الرَّسِ وَثُنُودُ ﴿

حجالایا اُن کے پہلےنوح کی قوم نے ،اور جاہ رس والوں نے ،اور شمود نے

( جمثلایا اِن ) اہلِ مکہ ( کے پہلے توح کی قوم نے ) حضرت نوح التیکی کو، (اور جاہ رس میلایا اِن ) اہلِ مکہ ( کے پہلے توح کی قوم نے ) حضرت نوح التیکی کو، (اور جاہ رس

والوں نے) لینی اندھے کنویں والوں نے، لینی چاہِ یمامہ کے لوگوں نے۔۔یا۔۔ بیر معطلہ۔۔یا۔۔ جبل فتح کے لوگوں نے۔۔یا اپنے بینی جاہد کا ایکے بینی جبل فتح کے لوگوں نے اپنے نبی منظل بن صفوان التکلینی کی تکذیب کی۔ (اور ممود نے) اپنے بینی بر معظرت صالح التکلینی کی۔

## وعَادُ وَنِهُ عَوْنَ وَ الْحُوانَ لُوطِ ﴿ وَاصْلِ الْدَيْكَةِ وَقُومُ ثُبَيْرٌ كُلُّ

اورعادنے ،اورفرعون نے ،اورلوط کی براوری والوں نے اورجھاڑی والوں نے ،اور تُبع کی قوم نے ،سب نے

### كَنْ بَ الرُّسُلُ فَحُقٌّ وَعِيْدِ ١٤

حجثلا بإرسولول كوبتو درست نكلا جماراعذاب كاوعده

(اورعادنے) حضرت ہودالتلینی ، (اورفرعون نے) حضرت موی التکینی کی ، (اورلوط کی

برادری والوں نے) اور ان کے سسرالیوں نے حضرت لوط التکلیفانی کی، (اور جماڑی والوں نے) حضرت شعیب التکلیفانی کی، (اور تبع کی قوم نے) تبع کی۔

سورهٔ دخان میں جس کے علق سے بھے لکھا جاچاہے۔

--الحاصل--سب نے اپنے اپنے بینمبروں کی تکذیب کی اوراس راہ سے (سب نے جمٹلایا)
سب (رسولوں کو)،اس واسطے کہ انبیاء علیم السام ایک دوسرے کی تقید بین کرنے والے ہیں، تو اُن میں
سے کسی ایک کی تکذیب سب کی تکذیب ہوتی ہے۔ پس جب اُن قوم کے لوگوں نے انبیاء علیم السلام کی
تکذیب کی، (تو درست لکلا ہمارا عذاب کا وعدہ) ۔ یعنی مسلم ہوگئی اور نازل ہوئی ان پرمیری وعید، یعنی
جو کچھ وعدہ میں نے عذاب کا کیا تھا وہ اُن تک پہنچ گیا۔

## افعيينا بِالْخَلْقِ الْرَوِّلِ بَلُ هُمُ فِي لَيْسِ مِنْ خَلْق جَدِيرٍ فَ

تو کیا ہم تھک گئے تھے پہلی ہار بنانے میں؟ بلکہ وہ شبہ میں ہیں نئے بننے ہے۔ مکہ کے مشرک بیا قرار کرتے تھے کہ حق تعالی اوّل میں خلق کا خالق ہےاور خدا ہی نے

ملات میں میں میں میں میں اگر از کرنے کے لیدن تعالیٰ اول میں میں کا حاص ہے اور خدا ہی۔ ساری مخلوق کو پیدا کیا۔۔۔

(تو) حق تعالی فرما تا ہے کہ اُن سے پوچھو کہ (کیا ہم تھک کے تھے پہلی ہار بنانے میں؟)
کہ اب دوسری بار بنانے کی سکت نہ رہی؟ (بلکہ وہ) کا فرشیطانی وسوسوں کے سبب سے (شبہ میں ہیں سنے بننے سے)، یعنی بعث وحشر ونشر سے،اس واسطے کہ انہیں خلاف عادت جانے ہیں۔

### وَلَقُلُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَلَعُكُومَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ الْمُحْنَى أَقْرَبُ

اورب شك بيدافر ماياجم نے انسان كو، اور جم جانتے ہيں جو وسوسہ ڈ الاكر تاہے أس كانفس اور جم

### الكيومي حبل الورييو

کہیں زیاوہ نزد کی ہیں اُس کے رگب جان ہے۔

(اورب فک پیدافر مایا ہم نے انسان کو، اور ہم جائے ہیں جود سرڈ الاکرتاہے اُس کالنس) کرے اندیشے۔(اور ہم کہیں زیادہ نزدیک ہیں اُس کے رکب جان سے)۔

بين تعالى كى زد كى انسان كرماته أس كم اور الدون كرب بديد مي الداك

Marfat.com

وق

اورمسافت کی راہ ہے ہیں۔ رگ جان یعنی شدرگ، اُس رگ کو کہتے ہیں جس کے کننے سے موت واقع ہوجاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ موت واقع ہوجاتی ہے۔ بیدگ حلق کے ایک کنارے سے کندھے تک ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے سے مراد بیہ کہ اُس کو ہماری ہر ظاہراور باطن چیز کاعلم ہے جتی کہ اُس کو ہمارے دِل میں آنے والے خیالات کا بھی علم ہے۔ ہمارے دِل میں آنے والے خیالات کا بھی علم ہے۔

دِل مِن مَى خَيالَ كَ آنے ہے پہلے أَسَّ اس خَيالَ كَاعْم ، وجا تا ہے۔ انسان كِ بعض اعضاء أس كِعلم كے ليے حجاب بن جاتے ہيں اور الله كِعلم كے ليے كوئى چيز حجاب بيں بن جاتے ہيں اور الله كِعلم كے ليے كوئى چيز حجاب بيں بن حجابي الحق ہيں كہ حجابي الحق ہيں كہ حجابي الحق ہيں كہ حجابي الحق ہيں كہ حجابي الحق ہيں كے جہ تواس كلام ميں اس طرف اشارہ ہے كہ ق تعالى اس سے ذیادہ بندے كے قریب ہے۔ تو جس طرح جب بندہ اپنے كو ڈھونڈھتا ہے تو پاتا ہے، اس طرح جب حق تعالى كو دھونڈھتا ہے تو پاتا ہے، اس طرح جب حق تعالى كو دھونڈھتا ہے تو ہے ہے دھونڈھا اُس نے جھے دھونڈھا اُس نے جھونڈھا اُس نے جھونڈھا اُس نے جھونڈھا اُس نے جھونڈھا اُس نے جس نے ج

جاننا چاہیے کہ تن تعالیٰ کا قرب بے چون و چگوں ہوتا ہے تو وہ جان جوجسم سے لی ہو گی ہوگی ہے۔ کہ تنا چاہیے کہ تن تعالیٰ کا قرب جو کیفیت سے پاک اور منز ہ ہے کیونکر دریافت ہوسکتا ہے۔ قرب اللی کی پہلی منزل ایمان اور تقدیق کے سبب اور آخری منزل احسان اور تحقیق کے باعث۔ یہی وہ مقام مشاہرہ ہے کہ بندہ جب خدا کی عباوت کرتا ہے تو گویا اس کود کھے رہا ہے۔

اور حق تعالی کا قرب بندوں کو دوقتم پرہے: ایک تو تمام خلق کوعلم اور قدرت کے سبب سے، دوسرے خواص درگاہ کو خاص نیکیوں اور لطفوں کی وجہ ہے، کہ و دیجی گئی کے اکتی بھر میں حقیق التی میں ایک کے جہاں سے اُس کور ہاکرتا ہے بھر قرب دیتا ہے بہاں تک کہ جہان سے اُس کور ہاکرتا ہے بھر قرب حقیق عطافر ما تا ہے، یہاں تک کہ آب وگل سے چھڑ الیتا ہے اور بندہ کی ہستی موہوم میں سے گھٹا تا ہے اور اصل ہستی کے ساتھ زیادہ ظہور فر ما تا ہے۔

جس طرح اول من خود ما آخر میں بھی خود موتا ہے۔ یہاں علاقے مرتفع ،اسباب منقطع ورسوم باطل مدود مرام کندہ ،اشارات منائی ،عبارات منتقل اور حق میکنا اور باتی رہتا ہے۔

الْهُ يَتَكُفَّى الْمُتَكُونِ عَنِ الْيَهِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ فَعِيدًى هَا يَكُوطُ الْمُتَكُفِّى الْمُتَكُونُ جب لِيَة رج بِن دولين والني والناس بيض منس بوا

#### مِنَ قُولِ إِلَا لَكَ يَهِ مَ قِيْبُ عَرِيْنُ هِ

کوئی بول مرأس کے پاس مران مستعد

اَ مِحبوب! یاد کرو (جب لیتے رہتے ہیں) مکلف لوگوں کے اقوال وافعال واعمال کو ( لینے والے) فرشتے، اور ان کو لکھتے رہتے ہیں (واہنے) جانب سے ایک ہم نشین فرشتہ اور (ہائیں جانب سے دوسرا ہم نشین فرشتہ ۔۔ الغرض۔۔ دونوں فرشتے دائیں ہائیں (ہیٹھے) ہوئے۔ کوئی بنا مکلف (نہیں بولٹا کوئی بول، مگراس کے پاس) ایک فرشتہ (مگراں مستعمر) اور اس کو محفوظ کر لینے آمادہ ہے۔۔ چنانچہ۔۔وہ فوراً لکھ لیتا ہے۔

ان کی بر بریات کو بہت ہے جات کی جات ہے۔ اس کی بر بریات کو بہت ہے کہ فرشتے اپنا لکھنے والا کام کرتے رہیں گے۔۔۔

## وَجَاءَتُ سَكُرُةُ الْمُوْتِ بِالْحَقِّ ذلك مَا كُنْتَ مِنْ تُحِيدُه

اورآ می جال کی کی تی حق کے ساتھ۔ کہ اِس سے تو بھا گتا تھا۔

(اورآئی) اِی اثناء میں (جال کی کی تنی )، لینی موت کی غثی (حق کے ماتھ)، لینی فا کے حکم سے کہ وہ حکم حق ہے اور اُسے اجل رسیدہ بندے سے فرشتے کہیں گے (کہ اِسی) موت (سے ثو بھا گتا تھا) اور اِس سے بچنا چاہتا تھا اور اِس سے بے پناہ خوف کھا تا تھا۔ آخر اِس سے دوچار ہو ہی پڑا۔

## كَنْفِحْ فِي الصَّوْرِ وَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ @

اور پھونکا حمیاصور میں۔ بیے وعدہ عذاب کا دن

(اور) پھر (پھوتكا كياموريس)\_

اس سے تفخ ٹانی مراد ہے، لینی وہ صور جو قبر سے اٹھ کرمیدانِ حشر میں حاضر ہونے کے لیے بھونکا جائے گا اور صور بھو نکنے والے حضرت اسرافیل النظیفی ہیں۔ اُس بھونک سے مُرد سے زندہ ہوکر قبر سے لکیں سے اور فرشتے کہیں مے۔۔۔

(بیہ ہے وعد وَ عذاب کا دن) ، لیعنی ایفائے وعد ہ کا دن ہے۔ جس دن کا دُنیا میں تہہیں وعد ہ کیا گیا تھا اور کہا گیا کہ وہ دن یقنینا آئے گا اور اس سے وعیدیں سنائی گئیں۔

اس سے دقع علوجہ مراد میں جبکہ وعید سے عذاب موعود مطلوب ہو۔ چونکہ

۔۔یا۔۔ اِس سے وقوع الوعید مراد ہے، جبکہ وعید سے عذابِ موعود مطلوب ہو۔ چونکہ اِس ارشاد میں ہولنا کی کا اظہار مطلوب ہے اس لیے صرف وعید کا ذکر کیا گیا اور وعد کا ذکر نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اِس کے بعد کفار کے حالات سے ابتداء کی گئی۔

## وَجَاءِتَ كُلُّ نَفْسِ مُعَهَا سَآئِقٌ وَشَهِيتُ اللهِ

اورآئی ہرجان، أس كے ساتھ ايك ہائكے والا ب، اور ايك گواہ ب

(اور) فرمایا گیا(آئی ہرجان) حشر کے دن میدانِ محشر میں۔(اُس کے ساتھ ایک) فرشتہ ( رہا تکنے والا ہے اور ایک) فرشتہ (گواہ ہے)۔توجو ہا نکنے والا ہے اُسے موقف ِحساب میں لے جائے گئے والا ہے اُسے موقف ِحساب میں لے جائے گا،اور جو گواہ ہے وہ اُس کے نیک اور بدا عمال کی گواہی دے گا۔گواہی دینے والا یا تو فرشتہ ہے۔۔یا۔۔

اس کے ہاتھ یاؤں وغیرہ ہیں۔۔اور۔ طاہر ہے کہندتو ہنکانے والے سے بھا گنامیسرآ سکے گا اور نہ ہی اور کے معاصفے افکار منصور ہے۔ ہرایک کوئی تعالیٰ کی طرف سے خطاب پہنچے گا۔۔۔

القائد في عَفْلَة مِن هذا فكشفنا عنك عِطاءك فبصرك اليؤمر عب يك

کہ بلاشہ تُوغفلت مِن پڑاتھا اِسے۔اب ہٹادیا ہم نے تجھ سے تیرے پردہ کو، تو تیری نگاہ آج تیز ہے۔

( کہ بلاشہ تُوغفلت میں پڑا تھا) وُنیا میں (اِس) دن (سے۔اب ہٹا دیا ہم نے تجھ سے تیرے پردہ کو)۔جو بچھ تو نے سناتھا اب آ تکھوں سے دیکھتا ہے، (تو) پردہ اٹھ جانے کے سبب سے (تیری نگاہ آج تیز ہے)۔

بعضوں نے کہا کہ بینائی بہاں ُ دانائی ' کے عنی میں ہے۔ لینی جو پچھ تبچھ پر پوشیدہ تھابعث وحشر کے احوال کے تعلق سے وہ آج ہم نے تجھے دکھا دیا اور

أسے تونے جان لیا۔

وَقَالَ قُرِيْنُهُ هٰذَا مَالَكَ يَعْتِيكُ اللَّهِ

اوربولاأس كے ساتھ رئے والاكر "بينامه ساعمال ہے جو ہمارے پاس تيار ہے"

(اور بولا اُس کے ساتھ رہنے والا) فرشتہ بینی وہ فرشتہ جو اُس پرموکل اور متعین تھا، (ک بیہ) تیرا (نامہ اعمال ہے جو ہمارے پاس تیار ہے)، بینی تیرے اعمال کا دفتر حاضر ہے۔ پھر حق تعالی کی طرف سے ہنکانے والے فرشتے اور گواہ دونوں کو تھم پہنچے گا کہ۔۔۔

ٱلْقِيَا فِي جَهَنَّمُ كُلُّ كُفَّا مِ عَنِيْدٍ ﴿ فَتَكَارِمُ مَنْ مُعَدِّدٍ مُعَدِّدٍ مُعَدِّدٍ مُ

تم دونوں جمونک دوجہنم میں سب بڑے ناشکر ہے ضدی کو ہمت دو کنے والاخیر خیرات ہے ،سرکش شک میں پڑار ہے والا ہو (تم دونوں جمونک دوجہنم میں سب سے بڑے ناشکر ہے ضدی کو) لیعنی عناد کرنے والے کا فرکو جوسرکش ہو۔ (بہت رو کنے والا خیر خیرات سے) لیعنی مال کو اُن حقوں سے رو کنے والا جن کا او کرنا فرض تھا۔

اوربعضوں نے کہا کہ بیآیت ولیدابن مغیرہ سے متعلق ہے اور نخیر سے دینِ اسلام مراد ہے۔ وہ اپنی اسلام مراد ہے۔ وہ اپنی اولا داور قر ابت داروں کو دینِ اسلام قبول کرنے سے منع کرتا تھا اور کفروعنا د کی صفت کے ساتھ بھی موصوف تھا۔

اُس کی دوسری صفت ہے۔ (سرکش شک میں پڑار ہے والا) بعنی حدودِ الہی سے گزرنے والا اور وحدا نیت میں شک کرنے والا۔۔اور۔۔

الكن ي جعل مع الله إلها الحرف القيار في العن التنويين التنوين التنوي

ں سے بنالیا) لیمنی شریک کرلیا (اللہ) تعالیٰ (کے ساتھ دوسرے معبود کو ، تو ڈال دو) تم

دونوں (اُسے سخت عذاب میں) جو ہمیشہ رہے گا۔اور جب کا فرکو دوزخ میں ڈالنا چاہیں گے، تووہ کے گا کہ میرا کیا گناہ ہے؟ جو شیطان مجھ پر مسلط تھا اُس نے مجھے گمراہ کر دیا۔ پھروہ شیطان حاضر کیا

جائے گاتووہ إنكاركرے گا۔۔ چنانچہ۔۔

قال قرينه رئينا ما اطعيت ولكن كان في صلى بويون والكن المعانية ولكن كان في حلي المويون والمان من المعان من المويون والمان من الموان من ا

(بولاأس كاسائقى شيطان كەروردگاراانيس سركش كيايس نے إس كو) اور إس كے باب بل

ں صدیے نہیں گزرا، (لیکن **بیرتھا خود ہی وُور کی گمراہی میں**)، لیعنی وُور دراز گمراہی میں۔وہ گمراہی س نے اُسے راوحق سے بہت وُور کر دیا اور اُس سے نہ پھرا۔ حق تعالیٰ کا۔۔۔

## قَالَ لَا تَخْتَصِمُو إِلَى كَ قَالَ قَالَ قَالَ كَا كُو عِيْدِ ١٠

فرمان ہوا کہ تم لوگ مت جھڑ وہمارے پاس، حالانکہ بلاشبہ پہلے بھیج چکا میں تہماری طرف عذاب کا وعدہ •

(فرمان ہوا کہ تم لوگ مت جھڑ وہمارے پاس)، اس واسطے کہ اب اِس جھڑ ہے۔ اور عصومت سے بچھ بھی فاکدہ نہیں، (حالانکہ بلاشبہ پہلے بھیج چکا میں تمہماری طرف عذاب کا وعدہ)، اپنی کتسومت سے بچھ بھی فاکدہ نہیں، (حالانکہ بلاشبہ پہلے بھیج چکا میں تمہماری طرف عذاب کا وعدہ)، اپنی کتابوں میں اپنے رسولوں کی زبانی اور ابتم کوکوئی ججت نہیں رہی اور تمہمارا کوئی عذر نہ سنا جائے گا

. ساور ب

# مَايُبَدُّلُ الْقُولُ لَنَّى وَمَا آيَا بِظَلَامِ لِلْعَبِيدِ فَ

نہیں پلتی بات میرے یہاں ،اور نہیں زیادتی کرنے والا ہوں بندوں یو"

(نہیں پلتی بات میرے یہاں) بین ہم جو دعدہ دعید کر بچےاُس میں تبدیلی وتغییر کی گنجائش نہیں۔(اور نہ میں زیادتی کرنے والا ہوں بندوں پر) کہ بےاستحقاق اُن کوسزادوں۔اَے محبوب! یا دکرواُس دن کو۔۔۔

## يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَانُهُ هَلِ افْتَلَارِتِ وَتَقُولُ هَلَ مِنْ مُرْيِدٍ ۞

جس دن کہم پوچیں سے جہنم ہے کہ" کیا تو بحر چی ؟"اوروہ جواب دے گی کہ" کچھاورزیادہ ہے؟" (جس دن کہ ہم پوچیس سے جہنم سے کہ کیا تو مجر چی ؟)، لینی میں نے بچھ سے وعدہ کیا تھا

كه كافرآ دميوں اور جنوں ہے جھے كو بھر دوں گا ، تو تو بھرى كنہيں؟

بیان سے اس کی اپن سے اس کی اپن وسعت و گنجائش ظاہر فرمانے کے لیے ہے،
اور یہ بھی ظاہر فرمانے کے لیے کہ جہنم کے بھرنے کا مطلب بینہیں کہ اُس میں کچھ اور کی مخبائش نہ ہو، بلکہ صرف بید واضح کرنا ہے کہ کوئی کا فرانسان اور کوئی کا فرجن ایسانہ ہوگا جہنم جس کا دائی ٹھکانہ نہ ہو۔۔ الخضر۔ جہنم سے پوچھا جائے گا کہ کیا تو بھر پچکی ؟۔۔۔
تو ہولے گی (اوروہ جواب دے گی کہ) کیا ( کچھاور زیادہ ہے)۔

ترايخ لهد

۔۔یا۔۔یاستفہام سوال کے معنی میں ہے یعنی مجھ میں اور زیادہ کردے۔ حق تعالیٰ اور کا فروں کو دوزخ میں بھیج دے گا۔ خدا کی عطا کردہ قوت کویائی سے دوزخ ہر باریہ ہی رہے گا، کہ کیا پچھ اور زیادہ لوگ ہیں؟ اور حق تعالیٰ کا فروں کو دوزخ میں بھیجتا رہے گا، یہاں تک کہ آخر میں رہ قدیر دوزخ پراہیے دونوں قدم رکھ دے گا، پھر دوزخ کے بعض یہاں تک کہ آخر میں رہ قدیر دوزخ پراہیے دونوں قدم رکھ دے گا، پھر دوزخ کے بعض میں کے اور وہ کے گی، "بس بس تیری عزت اور کرم کی قتم،" یعنی میں جرگئی اب جھ میں زیادہ گنج اکتر نہیں۔

دوزخ پراللہ تعالیٰ کے قدم رکھنے سے کیام راد؟ اِس میں مفسرین کے اقوال مختلف ہیں۔
متفد مین کے نزدیک قدم میں کوئی تاویل اور تحریف نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قدم
ہے جواس کی شان کے لائق ہے، اور مخلوق میں اُس کی کوئی مثال نہیں۔ اور کسی چیز پر قدم
رکھنا اُس چیز کی اہانت کو مستزم ہوتا ہے۔ سوجب دوزخ مزید بھراؤ کا مطالبہ کرے گی ، تواللہ
تعالیٰ اُس جیں اپنا قدم رکھ دے گاجواس کی شان کے لائق ہے۔

متاخرین نے جب بید یکھا کہ قدم ۔۔یا۔۔یِ جل کالفظ جسم وجسمانیات کی طرف اشارہ کررہا ہے، تو انہوں نے اس کی تاویل کر دی اور تاویلیں مختلف ہیں ، جو ہر محقق کی اپنی فکر و نظر کے مطابق ہیں۔ اِس تعلق سے بیتا ویل عام لوگوں کے نیم سے زیادہ قریب نظر آتی ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنے پُر جلال تھم کو ظاہر فر مایا جس کی اطاعت میں دوزخ سکڑ گئی اور اس میں کوئی جگہ خالی ندرہ گئی۔ تو نہ تو دوزخ کے باہر کوئی کا فربچا اور نہ ہی دوزخ کے اندر کسی کا فربچا اور نہ ہی دوزخ کے اندر کسی کا فربچا اور نہ ہی دوزخ کے اندر کسی کا فربچا کی کنجائش رہی۔

### وَأُولِفَتِ الْجُنَّةُ لِلنَّتُونِي عَيْرُ يَحِيِّدِ ١

اورنزد یک لائی جائے گی جنت خداستے ڈرنے والوں کے، کدؤورندرہ

(اورنزدیک لائی جائے گی جنت خداہے ڈرنے والوں کے کہ وُورندرہے)۔ یعنی بہشت منتقبوں کے کہ وُورندرہے)۔ یعنی بہشت متقبوں کے نزدیک ہوگا کہ اُن کو بہشت میں لے جائیں۔ پہلے بہشت اُن کو دکھائیں گے اور ہرایک کے مقام اور جونعتیں اُس کے ساتھ مقرر ہیں اس کی نظر کے سامنے کردیل گئے، تا کہ اُس کی لذت زیادہ ہو۔ پھر تقالی فرمائے گا۔۔۔

### هْدَامَا تُوْعَدُونَ لِحَكْلِ آوَابٍ حَفِيْظٍ ﴿

یہ ہے جس کا وعدہ دیے گئے تھے تم ، ہرتو بہ کرنے والے کاظر کھنے والے کے لیے •

(بیہے)وہ چیز (جس کا وعدہ دیئے مسئے مسئے ملے مامین اور بیہم نے تیار کی ہے (ہرتوبہ

کرنے والے) کے لیے، جونٹرک سے توحید کی طرف بھرآیا، معصیت سے طاعت کی طرف۔۔یا۔۔ است

الملق ہے پھرکر حق تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔اور (لحاظ رکھنے والے کے لیے)، جوشری حدول پرنگاہ

كفے والا ہے۔۔ یا۔۔ امرونہی كى رعایت كرنے والا ہے۔

بعضوں نے کہا کنفس کو گناہ سے نگاہ رکھنے والا۔۔یا۔ تھم الہی کی حفاظت کرنے والا۔۔یا ۔۔ابی ساعتوں اور وقتوں کا نگاہ رکھنے والا ، یعنی سی وقت حق تعالیٰ سے غافل نہیں رہتا۔

## ڛٛڂۺؽٳڵڗٚڂڵڹٳڵۼؽڽۯڿٵۜٷؚڡڷؠۣڞ۫ڹؽٮۑ۞ٳۮڠؙڶۯۿٳڛڵۄۣ

جوڈرگیا خدائے مہریان کو بے دیکھے، اور لایارجوع کرنے والاول "جاوا اس میں سلامتی ہے۔

### ذلك يَوْمُ الْخُلُودِ ﴿

یہ ہے جیشکی کاون "

(جودر كيا خدائ مهربان كوب ديكي)\_

بعضوں نے کہا کہ جس کا ظاہر باطن مکساں ہو۔

(اورلایارجوع کرنے والاول) حق کی طرف یعنی طاعت کی طرف متوجه اورنفس کی متابعت

سے منکر، تو اُس مخص کواوراُس کے مثل لوگوں کو کہیں گے۔۔۔ (جاؤاس) بہشت (میں سلامتی سے)

عنی بے خوفی اور اطمینان کے ساتھ۔۔یا۔خدااور فرشنوں کے سلام سے بزرگی پاتے ہوئے۔ (بیہ

میکی کادن)، مین بمیشه باقی رہنے کادن، مینی اُس میں موت ندہوگی۔

### لَهُمُ مِنَا يَشَاءُ وَنَ فِيهَا وَلَكُ يُنَا مَزِينًا صَرِينًا

اُن کے لیے ہے جو چاہیں اُس میں ،اور ہمارے یہاں اور زیادہ ہے۔ (ان) جنتیوں (کے لیے ہے جو چاہیں) اُس میں طرح طرح کی نعمتیں اور شم سم کی لذتیں --علاوہ ازیں -- (اُس میں اور ہمارے یہاں اور زیادہ ہے) اس سے جو وہ جاہیں۔

اکثر مفسراس بات پر ہیں کہ مزید سے دیداراور ہمیشہ کے لیے اپنی رضا اور خوشنودی مراد ہے۔ جس سے بڑھ کرکوئی نعمت نہیں۔اب آ گے جن تعالیٰ نی مکرم ﷺ کی تعلیٰ کے لیے ارشا دفر ما تا ہے جس کا حاصل یہ ہے۔۔۔۔

کہ اُے محبوب! ہم آپ سے پہلے گئنی ہی الی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، جواہل مکہ سے زیادہ طاقتو تھیں۔ انہوں نے ہمارے ہلاک آفریں عذاب سے بیخے کے لیے بہت شہروں میں پنا ڈھونڈ نا جاہی کیکن اُن کوکسی جگہ ہمارے عذاب سے پناہ نہیں مل سکی۔

-- چنانچد- حق تعالی ارشادفر ما تاہے۔۔۔

## رُكُمُ الْفُلُكُنَا تَبْلُهُمْ مِنْ كُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْهُمُ يَطْشًا فَنَقَبُوا

اوركتنى بربادكردي بم في إن كے بہلے كئ است جوزياده سخت تنے إن سے بكر ميں ۔ تو جمان ڈالا أنبول في

### فِالْبِلَادِ هُلُ مِنَ مُحِيْصٍ

شہروں میں کہ کیا کوئی بھا کنے کی جگہہے۔

(اور کتنی برباد کردی ہم نے اِن) اہل مکہ (کے پہلے کئی امت جوزیادہ سخت تھے اِن سے پکر میں) جیسے قوم عاداور قوم خمود وغیرہ۔ (تو چھان ڈالا انہوں نے شہروں میں) یعنی تجارت کر گئے اور سفر کیے اور مال ومتاع جمع کیا۔لیکن جب ان کے فنا ہونے کا تھم الہٰی نازل ہوا، تو کسی چیز نے ان کی دشگیری نہ کی۔وہ تو سارے شہروں کو کھنگا لئے رہے، (کہ کیا کوئی بھا گئے کی جگہ ہے) جہال موت ہے۔ ۔۔یا۔۔قضائے الہٰی سے پناہ ل جائے ،لیکن انہیں ایسی جگہ نہل سکی۔

## إِنَّ فِي ذَلِكَ لَنِ كُرِي لِمَنْ كَانَ لَكُ قَالَبُ أَوْ النَّهُمَ ؛

ب شك أس من يقينا نفيحت إس ك ليجس ك دل ب،اورأس فكان لكايا،

### وَهُوَ شَهِينًا۞

اور و ومتوجه ہے۔

(بے شک) جو اِس سورت میں مذکور ہوا (اُس میں یقینا تعیصت ہے اُس کے لیے جس کے اُلے جس کے اُلے جس کے دلے جس کے دل ہے ، جوفکر کرنے والا ہے چیز وں کی حقیقتوں میں۔۔یا۔۔عقل ہوخواب عفلت سے بیدار۔

معزت کی فرماتے ہیں کہ قرآن کی نفیحت کے واسطے ول جا ہیے خدا کے ساتھ حاضر کہ یک مارنے کی فدر بھی عافل نہ ہو۔

(اوراس نے کان لگایا)، بعنی کان لگائے رہتا اور عبرت حاصل کرنے کی راہ ہے۔ سنتا ہے۔

(اورده متوجه ہے)، لینی وہ حاضرر ہتاہے سننے کے وقت تا کہاً س کے معنی سمجھ سکے۔

بعض عارفین نے فرمایا کر آن سنتے وقت اِس طرح کان لگانا چاہے کہ گویا پنیمرالنظینی استاہے ۔ پھر۔ فہم میں اور او پر بڑھ جائے، گویا حضرت جرائیل النظینی ہے سنتا ہے ۔ پھر۔ فہم کواور بلند کر ہے، ایہا سمجھے کہ خدا ہے سنتا ہے۔ اِس معنی پر لفظ میں ہوگئی ہے بھی اشارہ ہوتا ہے، اس واسطے میں ہوگئی اُسے کہتے ہیں جو حاضر ہوا ور کہنے والے سے بخبر وینے والے سے نہیں ۔ الخقر۔ واضر ہوکر صاحب کلام بی سے اُس کا کلام سننے والا

آئے یہود کے قول کا زوفر مایا جارہاہے، جو کہتے ہیں کہ ہفتے کے دن خدانے استراحت
کی اورستایا۔روایت ہے کہ آمخضرت وہ ان خیسہ کے بعود مردود کا بیقول سنا، تو غصہ کے مارے چہرہ میارک کارنگ مرخ ہوگیا۔۔ چانچہ ۔۔ تن تعالی نے اس کے زومیس فر مایا۔۔۔

## وكقات خلقنا السلوب والدرض وقابينهماني ستنتو آيام

اور بے شک پیدافر مایا ہم نے آسانوں ،اورز مین کواوراُن کے درمیان کو، جھدن میں۔

### وَمَامَسَنَامِنَ لُغُوْبٍ®

اور نبیس جیمو کی ہمیں کوئی تکان

(اورب شک پیدافر مایا ہم نے آسانوں اور زمین کواور اُن کے درمیان) کی چیزوں (کو جودن میں اور بیں جوگئی ہمیں کوئی تکان) ، بعنی رنج اور تھکن انہیں پیدا کرنے میں۔

توائے محبوب! یہود خدا کے تعلق سے جواسر احت و لکان کی بات کرتے ہیں۔۔یا۔۔ مشرکین بعث وحشر سے جو اِنکار کرتے ہیں۔۔یا۔ تمہاری شان میں جو بات اُن سے صادر ہوتی ہے۔۔یا۔ تمہاری شان میں جو بات اُن سے صادر ہوتی ہے۔۔یا۔ تمہاری طرف سحروشعرو جنون کی جونبت کرتے ہیں۔اور ہماری جانب اولا داور شریک کی جو بات کرتے ہیں، اُن ساری باتوں کے تکلیف دہ اور اذبیت رساں ہونے میں شک نہیں، کین ان ساری خفیف الحرکا تیوں کے جواب میں تم پینیم برانہ شان کا مظاہرہ کرو۔۔۔

فاصررعلى مايفولون وسبخر بحتر رتك كثل طلوع الشئس

توصركرتے رہواس پرجودہ بكتے ہيں،اور پاكى بولوائے رب كى حمد كے ساتھ،سورج تكلنے ہے بہلے،

وَقَيْلُ الْغُرُوبِ ﴿ وَمِنَ الْيُلِ فَسُرِّحَهُ وَادْبَارَ السُّجُودِ

اور ڈو بے سے پہلے ۔ اور رات کو بھی یا کی بولتے رہوائس کی ،اور ہر سجدہ والی عبادتوں کے بعد ،

(توصبر کرتے رہواس پرجووہ سکتے ہیں اور یا کی بولوائے رب کی حمہ کے ساتھ) بینی نماز پڑھو

(سورج نکلنے سے پہلے)۔ بی فجر کی نماز ہے۔ (اور ڈو بنے سے پہلے)۔ بیعسر کی نماز ہے۔ (اور رات

كوبحى ياكى بولتے رہوأس كى) ـ بيمغرب وعشاءكى نماز ہے۔ (اور برسجده والى عبادتوں كے بعد) ـ

الديار الشجود سيكون ي نمازمراد ب إس مين مختلف اقوال بير امام زام حضرت

على كرم الله وجدالكريم من نقل كرت بين كه وه نما زمغرب كے بعدد وركعت ہے۔ بعضوں نے

کہا کہ عشاء کے بعد وتر مراد ہے۔ اور بعض کہتے ہیں فرض کے بعد نفلیں مقصور ہیں۔

### وَاسْتُمْعُ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِمِنَ مُكَانِ كُي يَبِي ﴿

اورخوب سن رکھوجس دن بیارے گا بیکارنے والا قریب جگہ ہے۔

(اور) اَئے نخاطبو! (خوب) غورے (سن رکھو! جس دن بکارے کا بکارنے والاقریب جکہ

سے)۔ یعنی قیامت کی چیخ پرکان لگائے رکھوجس دن ندا کریں گے حضرت اسرافیل التکیفی اُس جگہ

ہے جوآسان کے قریب ہے، لینی بیت المقدس کے صحر ہ پر ہے۔۔۔

کہ ایک قول کے مطابق تمام زمین کی بہ نسبت آسان سے اٹھاڑہ میل قریب ہے۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ مکان قریب کے بیمعنی ہیں کہ حضرت اسرافیل صحرہ پر کھڑے ہوکر کانوں میں انگلی دے کر پکاریں گے ، کہ آے چور چور ہڑیو! اور آے چھوٹے ہوئے گوشتو! اور آے پریثان بالو!حق تعالی فرما تاہے کہ سب جمع ہوجاؤ جز ااور فیصلہ کے واسطے۔

### يُوْمُ لِيسَمُعُونَ الصَّيْدَةُ بِالْحِقِّ وَلِكَ يُوْمُ الْخُورُورِ ﴿

جس دن سنیں سے چیخ کوحق کے ساتھ۔ یہ ہے قبرے نکلنے کادن

(جس دن سیں سے چے کو) لیمی صیحہ ابعث کو، کہ وہ دوسری بارصور پھونکنا ہے (حق کے

ساتھ)، لین اُس چیز کے ساتھ جوتن ہے، لین ابعث اور کہیں سے سننے والوں سے کہ (بیہ ہے قبر سے

ق ۵۰

کادن) اور حیاب کے لیے جمع ہونے کا دن۔ مُر دے اُس چیخ کی آ واز کوئن کرزندہ ہوجا کیں گے درانی قبروں سے نکل کرمیدانِ حشر کی طرف دوڑیں گے۔

### إِثَافِينَ عَبِي وَثِينِيتُ وَإِلَيْنَا الْمُصِيرُقُ

یے شک ہم بی جلا کیں ،اور ہم ہی ماریں ،اور ہماری ہی طرف پھر کرآنا ہے۔

(بے تک ہم بی جلائیں) یعنی زندہ کریں مُر دوں کو، یعنی مُر دہ نطفوں کوہم ہی زندگی دیے ہیں۔ (اور ہم ہی ایسی اور ہماری ہی طرف پھر کرآنا ہے) اُن کو، یعنی حساب کے لیے ہم انہیں زندہ کریں گے۔ یادکرواُس دن کو۔۔۔

### يَوْمَرَتُشَقَّقُ الْرَبِصُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ﴿ ذُلِكَ حَثْثُرُ عَلَيْنَا يَسِأَرُ ۞

جس دن کہ بھٹ جائے گی زمین ، اُن سے جلدی جلدی نکل پڑنے والے۔ بیرحشر ہم پرآسان ہے۔

(جس دن کہ بھٹ جائے گی زمین) اور دُور ہوجائے گی ( اُن سے ) لیمنی مُر دول سے ، پس وہ مُر دیے قبروں سے (جلدی جلدی نکل پڑنے والے) ہوں گے۔ (بیرحشر) ، جمع کرنا ، اٹھانا ، (ہم مرآسان ہے)۔

### مَحْنَ اعْلَمْ بِمِنَا يَقْوُلُونَ وَمَا انْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّالِا

ہم خوب جانتے ہیں جو پچھادہ کہتے رہتے ہیں ،اورتم نہیں ہواُن پرز بردی کرنے والے۔۔۔

### فَنَكِرُ بِالْقُرُ الْنَ مَنَ يَخَافُ وَعِيدٍ ٥

تونفیحت سناؤ قرآن ہے جوڈ رے میرے ڈرانے کو•

(ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہتے رہتے ہیں) اِنکارِ قیامت کے باب میں، اور اَب ہمارے حبیب! تیرے قل میں بُری با تیں اور میرے قل میں افتراء۔ (اور تم نہیں ہواُن پر زبردسی کرنے والے) کہ قہر و جبر سے انہیں ایمان والا بناؤ۔ آپ کا کام تو حکمت ونصیحت کے ساتھ دعوت وینا ہے، (تو تصیحت سناؤ قرآن سے) اور قرآنی وعد ووعیداُن پر پیش کرو۔ (جوڈرے میرے ڈرانے وینا ہے، (تو تصیحت سناؤ قرآن سے) اور قرآنی وعد ووعیداُن پر پیش کرو۔ (جوڈرے میرے ڈرانے کو)، بینی جن کے دِلوں میں میری وعیدوں کا خوف ہے وہی اِس سے ڈرنے والے ہیں اور قرآن کی تھیحت تبول کرنے والے ہیں۔

K BOL

اِس مقام پریدذ ہمن نظین کرلیما جا ہے کہ جب لوگوں کوزندہ کیا جائے گا اور اُن کو اُن کی قبروں سے اٹھایا جائے گا ، تو اُس وقت اُن سب کی ایک حالت نہیں ہوگی ، اور نہ اُن سب کے قیام کی جگہیں ہوگی ، اور اُن کے قیام کی جگہیں بھی مختلف ہوں گی اور اُن کے احوال بھی مختلف ہوں گی اور اُن کے احوال بھی مختلف ہوں گی اور اُن کے احوال بھی مختلف ہوں گے۔ اُن کے احوال کی پانچے قسمیں ہیں:

﴿ا﴾ ۔ ۔ جس وقت قبروں ہے نکالا جائے گا۔

«۲﴾ ۔ ۔ جب اُن کوحساب کی جگہ کی طرف روانہ کیا جائے گا۔

﴿٣﴾ ۔ ۔ جس وقت اُن ہے حساب لیاجائے گا۔

﴿ ﴾ ﴾ ۔ ۔ جس وفت اُن کو دارالجزاء کی طرف روانہ کیا جائے گا۔

﴿٥﴾ ۔ ۔ جب اُن کودارالجزاء میں تھبرایا جائے گا۔

ندكوره بالاترتيب يخبروارأن كاحوال كي تفصيل حسب ذيل ہے۔

﴿ ال ١٠ - إِس وفت كفار كے اعضاء اور حواس كامل ہوں گے۔

﴿۲﴾۔۔اِس وقت بھی اُن کے اعضاءاور حواس سلامت ہوں گے۔

﴿ ٣﴾ \_ \_ إس وفت بھی اُن کے اعضا سلامت ہوں گے \_

﴿ ﴿ ﴾ ۔ ۔ اِس وفت اُن کی بصارت ساعت اور گویائی سلب کر لی جائے گی ،اور اُن سے میں میں میں میں میں میں میں اور کویائی سلب کر لی جائے گی ،اور اُن

کواندها، بہرا، گونگابنا کرجہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔

﴿۵﴾۔۔اِس وفت اُن کی حالت کی دوشمیں ہیں: ایک ابتداء کی اور ایک اس کے

بعد قیام کی۔ تو وہ حساب کی جگہ ہے دوزخ کے کنارے تک کی مسافت

اندھے گونگے بہرے ہونے کے حال میں طے کریں گے، تا کہ اُن کی

ذلت دکھائی جائے اور اُن کو دوسروں سے میٹز ومتاز کیا جائے۔

پھراُن کے حواس کو ٹا دیے جا کیں گے تا کہ وہ دوز خ کی آگ کو دیکھ کیں ، اوران کے لیے جوعذاب تیار کیا گیا ہے اس کومسوس کرسکیں ، اور ہراُس چیز کا مشاہدہ کرسکیں جس کی وہ دُنیا میں تکذیب کرتے تھے۔ اور وہ اِس حال میں دوز خ میں رہیں گے کہ وہ بولیں گے اور سنیں گے اور دیکھیں گے۔

ندکورہ بالاتفصیل صرف اِس مقصد ہے پیش کردی گئی ہے کہ سرسری نظر سے قرآنِ کریم کا مطالعہ کرنے سے آیات حشر میں بظاہر جو تعارض کا شبہ ہور ہاہے اُس کا جواب ہوجائے۔

ارجمادی الاخری سسم اصر - مطابق - مطابق - و مرکی ۱۱۰۲ء، بروز چهارشنیه

ارجادی الافریت ۔۔ کارجادی الافری سسس الص ۔۔مطابق۔۔ ورکی اسم بروز جہادہ ا



## سُونة النارييت



سورهٔ ذاریت\_\_ا۵ مکیه۷

'سورۃ تی' کا اختتام حشر ونشر کی آیات پر ہوا تھا، اور اِس سورت کی ابتداء ہُواوُں اور بادوں کے ذکر ہے ہوئی ہے۔ اور اِس میں حشر ونشر پر دلیل ہے کہ جس طرح ہُوا کیں سمندر کے قطرات کو اُٹھاتی ہیں پھر بارش کے ذریعہ اُس پانی کو دوبارہ زمین پر پہنچادیت ہیں، اُسی طرح انسان مرکر خاک اور مٹی ہوجائے گا اور اُس کے ذرّات زمین میں بھر جا کیں گے، تو اللہ تعالیٰ دوبارہ اُن کو جمتع کر کے انسانی پیکر بنادے گا۔

یہ پہلی مناسبت ہے جو'سورہ ذاریات' کواپنی ماسبق'سورہ ق' سے حاصل ہے۔اوردوسری مناسبت یہ ہے کہ'سورہ ق' میں اجمالی طور پر تکذیب کرنے والی امتوں کا ذکر فرمایا تھا اور اس سورہ میں انبیاء بیبم السلام کے قصص میں اُن کا تفصیل سے ذکر ہے۔ اِن حقائق سے بھری محکمتوں سے معمور، اور بصیرت افروز سورہ مبارکہ کو۔۔یا۔۔قرآنِ کریم کی تلاوت کوشروع کمتوں ہیں۔۔۔

#### بشيرالله الرَّحُلنِ الرَّحِيْمِ

نام سے اللہ کے برامبر بان بخشنے والا

(نام سے اللہ) تعالیٰ (کے) جو (بڑا) ہی (مہربان) ہے اپنے سب بندوں پر اور مؤمنین کی خطاؤں کا (بخشفے والا) ہے۔

والن ربات دروا فقال المن وقرا فقال بربات المقر في المقر المقر المقر في المقر المقر المقر المقر المقر المقر الم قدم هم منه وادَن كى بهيل كرغباراً واليان عبر بادل كابوجها تفاف واليان بحرزم جلنواليان المحرم كموافق بالنف واليان

(فتم ہے ہُواوُل کی ، پیل کرغباراڑانے والیاں)، یعنی خاک وغیرہ میں پراگندہ ہوکراورداؤا کوگھاس، پیال اور نُھس سے جدا کرنے والیاں۔ یا اُن فرشتوں کی جو ہُوا کیں چلانے والے ہیں۔ (پھر) قسم اُن کی جو (بادل کا بوجھا تھانے والیاں) ہیں یعنی جو بہت پانی برساتی ہیں، (پھر) قسم اُن کی کشتیوں کی جو (نرم) یعنی بآسانی (چلنے والیاں) ہیں اور پانی پر رواں دواں ہیں۔ (پھر) قسم اُن کی جو (تھم) الٰہی (کے موافق با نشنے) اور تقسیم کرنے (والیاں) ہیں۔ یعنی وہ فرشتے جن سے مینھاور روزیوں وغیرہ کی تقسیم تعلق ہے۔

بعضوں نے کہا کہ ان سے وہ چارفرشتے مراد ہیں کہ جن کے سپردایک ایک بردا کام ہے۔ جبرائیل النظینی سے وجی متعلق ہے۔ میکائیل النظینی رحمت اور روزی تقسیم کرنے کے واسطے خاص ہیں۔ عزرائیل النظینی کے نامزدموت ہے، اور اسرافیل النظینی صور پھو نکنے پرمقرر ہیں۔ حق تعالی اِن عجیب اور بردی چیزوں کی قتم یادکر کے فرما تا ہے۔۔۔

الْمَا تُوْعَدُونَ لَصَادِقٌ فَوَانَ الرِّينَ لَوَاقِعُ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحَيْكِ فَ

كرجس كا وعده ويه جاتے ہو، يقيناني بى ہے اور بے شك انصاف ضرور ہونے والا ہے قتم ہے جالى وارآسان كى •

(کہجس کا وعدہ دیے جاتے ہو یقینا تھے ہی ہے)، یعنی حشر نشر تو اب وعذاب، ضرور ہے اور صحیح ہے اور اِس میں کچھ خلاف نہیں۔ (اور بے شک انصاف ضرور ہونے والا ہے)، یعنی جزاء اور حساب کا دن آئے گاہی، اِس میں کچھ شک وشبہیں۔ (قشم ہے جالی دارآ سمان کی) جوتنی اور مضبوطی والا ہے۔۔یا۔۔راہوں والا ہے۔۔یا۔۔راہوں والا ہے۔۔یا۔۔راہوں والا بعنی وہ راہیں جن میں ستار ہے ہیں کہ جیں۔

حضرت عبدالله ابن عمر منی الله تعالی عبر سے منقول ہے کہ اِس سے ساتوں آسان مراد ہیں۔ حق تعالی اس کی قتم ارشاد فر ما کر فر ما تا ہے کہ۔۔۔

اِئِكُمُ لِفِي تُولِ عُنْتَلِفٍ فَ يُؤْذِكُ عَنْهُ مَنَ أَوْكُ فَ

بِنْکُمْ لُوْکُ یقیناً بمی ہاں بمی نبیل کی بولی میں پڑے ہوں اوندهایا جاتا ہے اُس سے وی جوجم کااوندها کیا ہے۔ اُسے اہل مکہ! (بے فٹک تم لوگ یقینا بھی ہاں اور بھی نہیں ، کی بولی میں پڑے ہو)، البتہ مخالف باتوں میں ہومیر سے پینیبر کے تعلق سے ، لیعنی اُن کو بھی ساحر کہتے ہواور بھی شاعر ہے کہا کا بن

کہتے ہو بھی مجنون ۔۔یا۔قرآن کی شان میں تمہاری با تیں مختلف ہیں۔اُ سے سحر کہتے ہواور شعر،اور کاہنی اورافتر اءکیا ہوا،اوراگلوں کی کہانیاں۔۔۔

ر اوندهایاجاتا ہے اس سے وہی جوجنم کااوندها کیا ہے)، یعنی جوشخص خدا کے علم میں قرآن

وربیغمبر التلیفلا پرایمان لانے سے محروم ہوو ہی محروم ہے۔

### قُتِلَ الْخَرْصُونَ ٥

مردن ماری جائے انکل أثر انے والوں کی•

( كردن مارى جائل أثران والول كى) الينى بيجهو في اورمختلف باتول والكردن

زونی اورملعون ہیں۔

اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو قافلے اتر نے کے وقت مکہ عظمہ کی گھا ٹیوں پراوراس ہیں داخل ہونے والے مختلف راستوں پر جیٹھتے ،اور ہرایک آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ والہ ہوئے والے مختلف راستوں پر جیٹھتے ،اور ہرایک آنخضرت سے بازر کھنے کے لیے آنے جانے والوں سے نی طرح پر کہتا ، اور لوگوں کو آپ کی محبت سے بازر کھنے کے لیے جھوٹی باتوں کا سہار الیتا ہے تعالی نے اُن پرلعنت کی اور فر مایا کہ وہ جھوٹے لوگ ۔۔۔۔

# النوين هُمُ فِي عَمْرُوسَاهُون ﴿ يَسْعُلُون النّان يُومُ النّيْن ﴿ يُومُ هُمْ النّان ﴿ يُومُ هُمْ النّان اللهُ مَن اللهُ اللّهِ اللهُ الله

على الكَارِيُقِنَوْنَ ﴿ دُوتُو الْمِتَنَكُمُ هٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ لَسْتَحَجِلُونَ ﴿

کہ وہ آگ برر کھے جائیں ہے۔ کہ چکھوا پنا فتنہ۔ یہی ہے جس کی جلدی مچاتے تھے تم

(جوخودا بی غفلت میں بھو لے بیں) اور اوامر ونوائی سے غافل بیں، (پوچھتے بیں کہ کب

ہانساف کا دن)۔ بعنی بیغافل، پیغیبراورمؤمنوں سے پوچھتے ہیں کہ" کب ہوگا روزِ جزاء؟ جسے تمہارے خدانے تتم کے ساتھ کہاہے کہ انصاف کا دن آ کے رہے گا۔"

یہ بات کفار ہنسی اور تکذیب کی راہ سے کہتے تھے۔ حق تعالی نے فرمایا کہ جزا ہونے والی

'اُس دن کہوہ آگ پرر کھے جائیں گے)، جُلائے جائیں گے اور عذاب کیے جائیں گے اور دوزخ کے فرشتے اُن سے کہیں گے (کہ چکھوا پنا فتنہ) لینی اپناعذاب۔ (یہی ہے جس کی جلدی

#### مجاتے مقعم)، اور کہتے تھے کہ آخر بیدوعدہ عذاب کب بورا ہوگا؟

### إِنَّ الْمُتَوِينَ فِي جَنْتِ وَعُيُونِ فَ اخِذِينَ مَا اللَّهُورَيُّهُو لِ

ب شك الله سے دُر نے والے باغوں اور چشموں میں ہیں۔ لینے والے جو پھے دیا اُنہیں اُن کے رب نے۔

### المُهُوَكَانُوا فَبُلَ ذُلِكَ مُحْسِنِينَ ٥

ب شك مدية إلى من يهل احمان وال

اسے پہلی آیات میں کفار کے اُخروی انجام کا ذکر فرمایا تھا اور اب اِن آیات میں مسلمانوں کے اُخروی انجام کا ذکر فرمار ہا ہے۔۔۔ ارشاد ہوتا کہ۔۔۔

(بے شک اللہ) تعالیٰ (سے ڈرنے والے باغوں اور چشموں میں ہیں)، لیمیٰ ایسے باغوں

میں جن میں نہریں جاری ہوں گی۔ (لینے والے) اور قبول کرنے والے اُسے (جو پیجمد میا آئیں اُن کے رب نے)، لینی اُن کے اپنے اعمال واقوال کا ثواب۔ (بے شک بیر متے اِس) جنت میں داخل

ہونے (سے پہلے احسان والے) یعنی نیک کام کرنے والے اور فرما نبر دار۔

### كَانُوا عَلِيُلَامِنَ الْيُلِ مَا يَهُجَعُونَ ١

یہ تضرات کو کم سوتے۔

(بیہ) وہ (منے) جو (رات کو کم سوتے) تھے۔ بلکہ رات کوا کشر عبادت میں مشغول ہوتے۔

اِس تعلق سے حضرت انس سے منقول ہے کہ وہ مغرب اور عشاء کے درمیان نظیں پڑھا

کرتے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرہایا کہ اِس کے معنی بیہ بیں کہ اُن پر البی رات

کم گزرتی تھی کہ اُس کے اوّل۔ یا۔ درمیان۔ یا۔ آخر میں نماز نہ پڑھتے ہوں۔ ایک
قول پر اِس کا معنی بیہ ہے کہ بے عشاء کی نماز پڑھے ہوئے سوتے نہ تھے اور عشاء کے وقت کو

آدھی رات تک موخر کرتے تھے۔

#### وَبِالْاِسْمُارِهُ مُنَيِّنَعُوْرُونَ ©

اور چھلی رات میں بیاستغفار کرتے ہتے۔

(اور میملی رات میں بیاستغفار کرتے ہتھے)، بینی باوجود اِس کے کہرات کووہ لوگ اکثر نمایا

ر مے اور کم سوتے تھے، جب صبح ہونے کو ہوتی تھی تو وہ استغفار کرتے تھے، اِس طور پر کہ گویا تمام شب گناہ کیا کیے تھے،اوراُس نماز کو بچھ حساب میں ندلاتے تھے۔

### 

اورأن کے مالون میں حق تھاسوالی اور بےسوالی کا۔

(اورأن کے مالوں میں حق تھاسوالی اور بےسوالی کا)۔

محروم أسمستی کو کہتے ہیں جو کسی ہے پہھسوال نہ کرے، اور لوگ گمان کریں کہ وہ غن اور مالدار ہے، اور اُسے صدقہ نہ دیں۔۔یا۔ محروم وہ شخص ہے جس کی بھیتی وغیرہ کو نقصان پہنچے۔یا۔۔وہ فقیر جس کے لڑکیاں ہوں۔۔یا۔۔وہ لونڈی غلام جس کا آقا خرج نہ دے۔ بہر نقد بر اُن لوگوں نے اپنے مالوں میں حق مقرر کررکھا تھا، سوال کرنے والے اور نہ سوال کرنے والے کے لیے۔

پہلے اللہ تعالی نے کفار کے احوالی آخرت بیان فرمائے، اُس کے بعد کی آیتوں میں مؤمنین کے احوالی آخرت بیان فرمائے، اُس کے بعد اللہ تعالی نے چرعقا کہ کا ذکر فرمایا، اور اُن عقا کہ میں اہم عقیدہ انسانوں کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور اللہ تعالی بار بار مختلف پیراؤں سے اِس پر دلائل قائم فرما تا ہے کہ اللہ تعالی کو اِس پر قدرت ہے کہ انسانوں کے مرنے کے بعد اُس کوزندہ کردے، اور اُن میں ایک دلیل ہے ہے کہ زمین میں ایسی نشانیاں جی جو حیات بعد الموت پر دلائت کرتی جیں اور قادرِ مطلق کی قدرت بے بایاں کی شہادت و بی جیں ۔ جیسا کہتی تعالی کا ارشاد۔۔۔

### حَنِي الْارْضِ النَّي لِلْمُوتِنِينَ ﴿

اورزمین میں نشانیاں ہیں یقین والوں کے لیے۔

(اور) فرمان ہے کہ (زمین میں نشانیاں ہیں یقین والوں کے لیے) قدرت والی پردلیل

پکڑنے کو۔

جونشانیاں روئے زمین پر ہیں اُن میں کھانیں ہیں کہ اُن میں سے انواع واقسام کے جونشانیاں روئے زمین پر ہیں اُن میں کھانیں ہیں کہ اُن میں سے انواع واقسام ۔ اور حیوانات جواہر نکلتے ہیں، اور اگنے والے دانے اور ساگ اور درخت اور اِن کے اقسام ۔ اور حیوانات

بیں چرند پرنددرند کیڑے مکوڑے اور اِن کے اقسام اور ذھی گی قرات میں نشانیاں ہیں وہ اِس کے اجزاء کی کیفیتوں اور خاصیتوں اور منفعتوں کا اختلافت میں سیا

### دَفِي اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْكِرُ دِنَ®

اورخودتم لوكول ميں \_تو كيانظر \_ كامنبيں ليتے ؟

(اورخودتم لوگول) کی ذاتوں (میں) قدرتِ الٰہی کی نشانیاں ہیں۔ (تو کیا نظرے کام نیں لیتے)، یعنی نظرِ عبرت سے دیکھوا ورا بنی ذات میں کمالی صنعت کی علامت مشاہدہ کروء اس واسطی النے علی میں کوئی چیز نہیں مگرائس کا نمونہ تمہاری ذات میں ہے۔ اور باوصف اِس کے انجھی ہیئت اور خوب عالم میں کوئی چیز نہیں مگرائس کا نمونہ تمہاری ذات میں ہے۔ اور باوصف اِس کے انجھی ہیئت اور خوب ترکیبیں اور دلچسپ صورتیں اور عجیب غریب کام اور مختلف صنعتیں نکالے اور انواع واقسام کے کمالات جمع کرنے میں مفرداور ہے شل ہو۔

ارباب عقل ودانش کا کہناہے کہ جوکوئی بینشانیاں اپنی ذات میں بندو یکھے اور اسے معلقیہ وجود میں اندو یکھے اور اسے معلقیہ وجود میں قدرت کے آثار مطالعہ ندکرے، اُس نے اُبتا مطالعہ نامی کے اُبتا میں اُبتا کی دانش کا کہنا ہے کہ موال اُبتا کی دانش کا کہنا ہے کہ موجود کی اُبتا کے اُبتا کی دانش کی دانش کی دانش کی دانش کے اُبتا کے اُبتا کی دانش کے اُبتا کی دانش کی دانش کے اُبتا کی دانش کی دا

### حرفي التمكر رن فكم وما توعد ون ١٥

اورآسان میں تمہاری روزی ہے، اور وہ جس کا وعدہ دیے جاتے ہوں

(اورآسان میں تمہاری روزی ہے)، لیمنی رزق کے اسباب ہیں جیسے ہارش وغیرہ۔۔یا۔۔ نتیب مرقب

جورز ق تہاری قسمت میں ہے اُس کا ذکرلوح محفوظ میں ہے۔ میں قبلہ سے مدہ وہ میں معالم میں معالم میں معالم

ايك قول كمطابق لوح يوسط المال يل المع

(اور) آسان میں (وہ) بھی ہے (جس کا وعدہ دیے جاتے ہو)، لینی نواب، اس واسطے کہ جنت اور اُس کی نعمتیں ساتویں آسان میں ہیں سدرۃ المنتہا کے قریب۔

### فَورَتِ التَّعَالِمُ وَالْدَرْضِ إِنَّهُ لِحَقْ فِثْلُ مَا الْكُونُ وَالْدَرْضِ إِنَّهُ لَحَقْ فِثْلُ مَا الْكُونُ وَالْدَرْضِ إِنَّهُ لَحَقْ فِثْلُ مَا الْكُونُ وَالْدَرْضِ إِنَّهُ لَحَقْ وَتُلَا مُعَالِكُ وَالْدَرْضِ إِنَّهُ لَحَقْ وَتُلَا مُعَالِمُ وَالْدَرْضِ إِنَّهُ لَحَقْ وَتُلَا مُعَالِمُ وَالْدَرْضِ إِنَّهُ لَحَقْ وَتُلَا مُعَالِمُ وَالْدَرْضِ إِنَّهُ لَحَقْ وَتُلْقِلُونَ اللّهُ اللّهُ وَالدّرُضِ إِنَّهُ لَحَقْ وَتُعْلَقُونَ وَالدّرُضِ إِنَّهُ لَكُونُ وَتُعْلَقُونَ وَالدّرُضِ إِنَّهُ السّمَا اللّهُ وَالدّرُضِ إِنَّهُ لَكُنْ وَتُعْلِقُونَ وَالدّرُضِ إِنَّهُ اللّهُ وَالدّرُضِ إِنَّهُ اللّهُ اللّهُ وَالدّرُضِ اللّهُ اللّهُ وَالدّرُضِ اللّهُ اللّهُ وَالدّرُضِ اللّهُ اللّهُ وَالدّرُضِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

توضم باسان وزمين كرب كى كرب تنك بديقينا حق بالعمرة بيعيم بولت مو

( توقتم ہے آسان وز بین کے رب کی ، کہ بے فلک میر ) یعنی جو مذکور ہواروزی اور تواب کا

Marfat.com

الم 14 میں جودیکھا ہوں۔۔۔جومی سنتا ہوں اُس کے دافع کے مطابق ہوئے میں قرشک ہوسکتا ہے،نیکن جومیں بولتا ہوں وومیں ہی بولتا ہوں اور وومیری ہی بولی ہے، اس میں کیا شک ہوسکتا ہے؟

### هل اللك وين في الرهي المكريين في

كيا الم يكى تمبارك يأس ايرابيم كمعززمبى نوس كى بات----

اَ معروب! ( كيا آ چى تمهار م پاس ابرائيم كمعززمهانول كى بات) چوتكد حفرت ابرائيم نے أن آ نے والول كو پہلے مبمان عى گمان كيا تى اس ليے مبمان
كوركران كا تعارف كرايا گيا۔ يہ آن والے گيا "وفر شتے تھے جوقوم بوط كو بلاك كرنے ك
واسطے نازل ہوئے تھے۔ ایک قول كے مطابق جي رفر شتے تھے، جرائيل، ميكائيل، اسرافيل
اورز وقائيل ميم الله معرف ابرائيم نے أن كى تحريم كى اوران كى خدمت ومبمان نواز ن

### إِذْ دَخَالُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَمًا قَالَ اللَّهُ الْوَامُ الْمُونَانُ فَقُومُ مُنْكُرُونَ ﴿

كه جب ووداخل بموئ أن ير، تو بولے سلام ، جواب دیا مسلام ، انجان لوگ

یادکرو(کہ جب وہ داخل ہوئے اُن پر، تو ہو لے سلام!) لینی سلام کیا ہم نے تجھ کو۔ حضرت ابراہیم الطینے لیز (جواب دیاسلام!) بعنی تم برسلام یتم میرے لیے (انجان لوگ) ہو، یعنی تمباری

(17) O. (

شکل وصورت اور قد و قامت ہے تمہیں بہچان نہ سکا۔۔الخقر۔۔حضرت ابراہیم التکنیکی نے اُن کومیافہ اورمہمان خیال کیا۔

فَرَاعُ إِلَى الْمُلِمَ فِي الْمِينِ فَي فَقَدَّ بِهِ اللَّهِ مَا الْرَكَاكُاوُنَ فَ فَكَابِهُ الْمُؤْمَ قَالَ الْرَكَاكُاوُنَ فَ فَرَاعُ إِلَيْهِمْ قَالَ الْرَكَاكُاوُنَ فَ فَرَاعُ إِلَيْهِمْ قَالَ الْرَكَاكُاوُنَ فَ

بھر چلے گئے اپنے گھر دالوں کی طرف ،تو لے آئے بھنا ہوا بھڑا • پھرنز دیک کر دیا اُسے اُن مہمانوں کی طرف،

بولے کہ کیاتم لوگ نہیں کھایا کرتے؟ "

( پھر چلے گئے اپنے گھر والوں کی طرف ) اِس طرح کہ اُن کے مہمانوں کومعلوم نہ ہوسکا کہ مقدمت میں میں میں معلوم نہ ہوسکا کہ

بيكهال جاتے ہیں۔ (تولے آئے بعنا ہوا بچمڑا پرزديك كرديا أسے أن مهمانوں كى طرف)

مهمانول نے اُس کی طرف رغبت نہ کی تو حضرت ابراہیم النظیفی (بولے، کہ کیاتم لوگ نہیں کھایا کرتے؟)

- الخقر - آب التكييل نيان نه أن سے كھانے كوكها توانبول نے كھانے سے إنكاركيا۔

چونکہاس زمانے میں بیرعادت تھی کہ جوکوئی کسی سے دشمنی رکھتا، تو اُس کا کھانانہ کھا تا، تو

حضرت ابراہیم کوخیال ہوا کہ ہیں بیہ مارے وشمن نہوں جوہمیں ہلاک کرنے آئے ہیں۔

### فَأَدْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةٌ ثَالْوَالِاعْفَ وَيَنْكُرُوكُ بِغُلِم عَلِيْدٍ فَالْحَالِمُ وَالْمُعْلِم عَلِيْدٍ

تودل میں گے ڈرنے اُن ہے، وہ بولے کہ" ڈریے نہیں۔"اور خوشخری دی علم والے بیٹے کی۔
(تو ول میں گے ڈرنے اُن سے)۔ جب فرشتوں نے اُن پرخوف کا اثر دیکھا، تو (وہ بولے کے دریے نہیں) ہم خدا کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ (اور خوش خبری دی علم والے بیٹے کی)، تا کہ اِس بشارت سے دِل میں خوف کی جگہ مسرت اور خوشی لے لے۔

حضرت ابراہیم النظیمی نے نے فرمایا ہم نے پہلے کیوں نہ کہا کہ میں پھڑاؤئ نہ کرتا اوراُس کواُس کی ماں سے نہ چھڑا تا۔ پس حضرت جبرائیل نے اپناپر مبارک اُس بھنے ہوئے بچھڑے پولائی ماں کی طرف چلاگیا۔ جب نہ کورہ بالاخوشنجری کوآپ کی ملایا ، وہ زندہ ہوکر کود نے لگا اوراپی ماں کی طرف چلاگیا۔ جب نہ کورہ بالاخوشنجری کوآپ کی اہلیہ حضرت سارہ نے سنا کہ اُن کو اسحاق نام کے ایک فرزند کی خوشنجری دی گئی ہے جو جوان ہوکرز بردست عالم ہوگا۔۔۔

فَاقْبُلُتِ الْمُرَاثُةُ فِي حَرَّيْ فَصَلَّتُ وَجُهُ فَاكْتُ عَجُوزٌ عَقِيْدُونَ توسامنة أَسِي أَن كَ بِي بِي شُور كرتى ، بِحرا بناما تما عُولكا ، اور بولين كرة برميا بانجد كري "

### ڠٵڎٳڰڹڔڮ؆ٵڶ؆ؠؙڮٵڰٷٳڰڿڮؽؗۄٳڰڿڮؽؙۄٳڰڮڮ

ان مہمانوں نے کہا کہ ایسائی فرمایا ہے آپ کے رب نے۔ "بشک دہ تھمت والا علم والا ہے۔ (قوسا منے آئیں اُن کی بی بی شور کرتی ، پھراپنا ما تھا تھونکا) اوراس طرح اپنی کمالِ مسرت اور فالیت جیرت کا مظاہرہ کیا، (اور بولیس کہ برد حمیا) اور وہ بھی (با نجھ کے)؟ وہ کیا جنے گی؟ (اُن مہمانوں نے کہا کہ ایسائی فرمایا ہے آپ کے رب نے ۔ بے شک وہ تھمت والا علم والا ہے )۔ یعنی بے شک وہ تھم کرنے والا ہے تیرے بیٹا پیدا ہونے کا، اور خوب جانتا ہے تیرا با نجھ ہونا۔ اور جوکوئی تھمت والا علم والا ہو، وہ ضرور تیری دُرسی اور اصلاح پر بھی قا دِر ہے۔

بعونة تعالى وبفضله بيجانة ، آج بتاریخ

۱۹ جمادی الآخر ۱۳ ۱۳ هـ مطابق ـ ۱۰ الرئی ۱۳ ۱۰ می ۱۳ می مروز پنجشند، چیبیلوی پاره کی تفسیر کمل بروگی ـ وُعا گوبول که مولی تعالی باقی قرآن کریم کی تفسیر کو کمل کرنے کی توفیق معاوت مرحمت قرمائے ، اور قکر وقلم کواپی حفاظت میں رکھے۔

معاوت مرحمت قرمائے ، اور قکر وقلم کواپی حفاظت میں رکھے۔

میسیون برحقی آب السّائیلین برحقی طع ویاس ، برحتی ن وص وَبِحقی یَا ابْدُقی می اللّه تعالی علیدة آبده اسحلیدونا محمد معلی ملی الله تعالی علیدة آبده اسحلیدونا



باسم تعالی و بفضله برجائد آن بتاری در باسم تعالی و بفضله برجائد آن بتاری در باسم برد برجی المرجب المرجب المرجب برد برجی المرجب المرجب با برد بی باره کی تغییر کا آغاز کردیا ہے۔ وُعا کُونو مولی تعالی اپنونسل و کرم سے اس کی اور اس کے بعد باقی قرآن کی تغییر کی تعمیل کی تو فیش دفتی عطافر مائے اور فکر وقلم کو اپنی تفاظت فی تعمیل کی تو فیش دفتی با کہ کو با بی تحقیق کا بالک و میں بی بی بی تحقیق کا بی تحقیق

### قَالَ فَيَا خَطَّبُكُمُ إِنَّهَا لَهُ رُسُلُونَ ۖ فَالْوَالِيَّ أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِر

پوچهاکر"کیامہم ہے آلوگوں کا آے قاصدو؟" • سب نے جواب دیا کہ" ہم بھیج گئے ہیں فجر جہان ﴿ لِمُوسِلَ عَلَيْهِمْ جِهَارِكُا هِنْ طِيْنِ ﴿ فَصَالَوْ مُنْ عَلَيْنِ ﴾ فَصَلَوْمَ اللَّهِ فَعَلَيْهِمُ جِهَارِكُا هِنْ طِيْنِ ﴾ فَصَلَوْمَ اللَّهِ فَعَلَيْهِمْ جِهَارِكُا هِنْ طِيْنِ ﴾ فَصَلَوْمَ اللَّهِ فَعَلَيْهِمْ جِهَارِكُا هِنْ طِيْنِ ﴾ فَصَلَوْمَ اللَّهُ فَعَلَيْهِمْ مِعِهَا رَبَّا هِنْ طَائِنِ ﴾ فَصَلَوْمَ اللَّهُ فَعَلَيْهِمْ مِعِهَا رَبَّا هِنْ اللَّهِ اللَّهُ ال

جرائم بیشہ او کوں کی طرف • تا کہ چھوڑیں اُن پرمٹی کے بنے پھر • نشان دیے ہوئے آپ کے

### عِنْدُرَتِكَ لِلْمُسْرِفِينَ

رب کے بہاں، حدے بڑھ جانے والوں کے لیے •

جب حضرت ابراہیم النظیمیٰ النظیمیٰ نے جانا کہ وہ فرشتے ہیں اور اکٹھا ہوکر اُن کا اتر ناصرف خوش خبری ہی کے لیے ہیں بلکہ کسی بڑے کام کے واسطے ہوگا۔ ۔ تو۔۔

(پوچها کہ کیامہم ہے تم لوگوں کی اُے قاصدہ؟ سب نے جواب دیا کہ ہم بھیجے گئے ہیں جرائم پیٹرلوگوں کی طرف)، بینی کا فروں کی جانب، اِس واسطے کہ سب گناہوں کا سردار کفر ہے۔اور جولوگ بڑار سمجھانے اور ڈرانے کے باوجود کفر سے باز آنے کوآ مادہ نہ ہوں، تو اتمام جحت کے بعدوہ عذابِ الٰہی کے ستحق ہوجاتے ہیں۔۔ چنانچہ۔۔ ہم آئے ہیں (تا کہ چھوڑیں اُن پرمٹی کے بینے پھر) بینی پھر کی ہی کی ہوئی مٹی، جیسے اینٹ۔

یاین کے پھر جیسے کلڑے (نشان دیے ہوئے آپ کے رب کے یہاں)، لیمی آپ کے رب کے یہاں)، لیمی آپ کے رب کی طرف سے وہ عذاب کے لیے نشان والے تھے۔۔یا۔اُن پرسفید۔۔یا۔۔سرخ نشان تھا تا کہ وہ زمین کے ڈھیلوں سے ممتاز محسوس ہوں۔۔یا۔۔ہرڈھیلے پراُس کا نام لکھا ہوا تھا جس کے لیے وہ چھوڑا گیا تھا، تا کہ وہ ہلاک و تباہ ہوجس پراُس کا نام تھا۔ یہ عذاب تھا (حدسے بڑھ جانے والوں کے لیے) جوابے فتق و فجو رمیں حدسے گزرجانے والے تھے، کہا پی منکوحہ عورت پراکتفاء نہ کیا اورالاکوں سے لواطت کے مرتکب ہوئے۔

بعض تفسیروں میں اِس قول کو تیجے قرار دیا گیا ہے کہ وہ پھراُن لوگوں پر برسے جواُس شہر میں نہ تھے۔سب کا فروہ پھر برسنے سے ہلاک نہیں ہوئے، بلکہ پھروں کو برسانے سے ہلاک نہیں ہوئے، بلکہ پھروں کو برسانے سے ہلا جہ ان انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ پھراُن کی تذکیل و تحقیر کے لیے اُن پر پھروں کی بارش بھی کی محلی ۔اور جب حضرت ابراہیم النظینی کا کومعلوم ہوا کہ بیفر شنے مؤتفکہ میں قوم لوط کو ہلاک کرنے جاتے ہیں، تو آپ کا دِل مبارک اپنے بھیج لوط النظینی کا کے سب ملول اور ممکنین

ہوا، کہ اُس کا حال اِس بلاء میں کیا ہوگا۔ فرشتے ہوئے کہ رنج نہ سیجیے، کیونکہ لوط التکلیفی اور اُن کی بیٹیاں نجات یا ئیں گی۔۔۔

### فَأَخْرَجُنَا مَنَ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَفَهَا وَجُلُكًا فِيهَا

تونكال ليهم في جوسے أس من ايمان والے و تونه پايام في أس من

### غَيْرِينِتِ مِنَ النُسُلِمِينَ ﴿ وَتُرَكِّنَا فِيهَا اللَّهُ لِلَّذِينَ

ایک گھر کے سواکوئی مسلمان، اور رکھ چھوڑی ہم نے اُس میں نشانی اُن کے لیے

### يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْكِلِيْمِ فَ

جوڈریں د کھوالے عذاب کو۔

(تو نکال کیے ہم نے جو تھے اُس میں ایمان والے • تونہ پایا ہم نے اُس میں ایک کھر ہے ۔
سواکوئی مسلمان) ۔ لوط ُ التَکَیِّیٰ ُ اور اُن کی بیٹیاں اُس گھر والوں میں ہے تھیں۔ (اور رکھ چھوڑی ہا نے اُس میں نشانی اُن کے لیے جوڈریں دکھوالے عذاب کو) ، تا کہ وہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ او نشانی ، سیاہ پانی اور قوم لوط کے مکانوں کا الٹ ملیٹ ہوجانا ہے۔

### كرفت مُوسَى إذ أَرْسَلْنَهُ إلى فِرْعَوْنَ بِسُلْظِن مَّبِينِ ®

اورموی میں بھی ، جب کہ بھیجا تھا ہم نے اُنہیں فرعون کی طرف روثن سندیے ساتھ

### فتوكى برُكْنِه وَقَالَ سَعِرُ أَوْ فَجُنُونَ ٥

تووہ پھر کیامع اپنے ارکان کے، اور بولاکہ جادوگرہے یا پاکل ہے۔

(ادرمون) التطنيخ 'کے تھے (ہیں بھی) نشانی ہے ڈرنے والوں کے واسطے، (جبکہ بھیجا ہے ہم نے انہیں فرمون کی طرف روشن سند کے ساتھ)، جیسے ید بیضاء ادرعصا، (تووہ پھر کیا مع اپنے ارکالہ کے)۔ چونکہ وہ لشکر اورخزانے کے باعث زور رکھتا تھا، اُس وجہ سے اُس نے ایمان لانے سے اِنکا کیا۔ (اور) حضرت موی کے تعلق سے (بولا کہ جادوگر ہے) جونظر بندی کر کے لوگوں کو خلاف عادم کیا۔ (اور) حضرت موی کے تعلق سے (بولا کہ جادوگر ہے) جونظر بندی کر کے لوگوں کو خلاف عادم کام دکھا تا ہے، (یا پاگل ہے) جواتی بڑی توت وطاقت رکھنے والی حکومت سے کھرا تا ہے اور اپناانچا کارنیس سوچتا۔

محققین کا کہنا ہے کہ حضرت موئی پر فرعون کی طعن اُس کے کمالِ نادانی کی دلیل ہے،

اِس داسطے کہ اُن پر ڈومخالف چیز وں سے طعن کی ،اس لیے کہ بیامر ثابت شدہ ہے کہ جاد و

کرنے کو کمالِ عقل، ذبمن رسااور اِس فن میں پوری مہارت چا ہیں۔اور دیوانہ ہونا زوالِ
عقل کی دلیل ہے۔اور کمالِ عقل اور زوالِ عقل ایک دوسرے کی ضد ہیں، توبید دونوں چیزیں
ایک ہی وقت میں ایک ذات میں کیسے اکٹھا ہو سکتی ہیں؟۔۔۔

ایک ہی وقت میں ایک ذات میں کیسے اکٹھا ہو سکتی ہیں؟۔۔۔

۔۔القصہ۔۔فرعون جب حضرت موئی ہے پھر گیا اور اُن پر طعن کی اور اُس کی قوم اِس بات میں
سے ساتھ متعقق تھی۔۔۔

فَأَخُلُ لَهُ وَجُنْوِدَهُ فَنَبُنُ أَنَّهُمْ فِي الْيَوْ وَهُو مُلِيَّةً فَي الْيَوْ وَهُو مُلِيَّةً

تو پاراہم نے أے اور أس كے شكروں كو، تو جمونك ديا أنبين دريا ميں ، اوروہ اپني ملامت كرر ہاتھا۔

(تو پکڑا ہم نے اُسے اوراُس کے فشکروں کو ،تو جھونک دیا اُنہیں دریا میں ،اور ) اِس حال میں کہ (وہ اپنی ملامت کرر ہاتھا) کہ میں نے ایمان کیوں نہ قبول کیا؟ اورمویٰ سے بھرکراُن پرطعن کی ہے ؟

عذاب البي كود مكيراورا بني ملاكت كويتيني تمجه كروه بهي بول براتها:

آمَنُتُ أَنَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتُ بِهِ بَنُوْ اِسُرَائِيُلَ "مِي مان مَما كَمَا كَدَ بِينَ مَهِ بِينَ مَعْدُودُ أَس ذات كيسوابى اسرائيل جس كومان مين-"

۔۔۔أس كاية ايمانِ ياس أس كے ليے سبب نجات نه بوسكا۔ إس ميں بھى اُس نے سيطى ك مقى كداُ س كو بہلے اپنے عہد كے رسول يعنی حضرت موئی برايمان لا نا چا ہے تھا۔ اس ليے كه ايمان بالرسول سے بغیر ايمان بالله معتبر نہيں۔ فرعون كى سرشى اور تمرد كا عالم بيتھا كه إس حال ميں بھى اُس كى زبان سے آمنت بالله ۔۔یا۔۔آمنت برَبِ مُوسئى نه تكل سكا۔ گواس نازک صورت حال ميں إن كلمات كا لكانا بھى اُس كے صاحب ايمان ہوجانے كے ليے كافى نه تھا۔

وفى عاد الح السكنا عكيه الريح العقيدة هماتكار من شي ع اورعادين بمي، جب رجهود دى بم نان برب بركت آندى و نبين جهود تى بجه

### اتت عليُه والرجعليُ كالرويو

جس پرگزری، مگر کردیا أے جیسے گلی سوی

(اورعاد) کی قوم (میں بھی) یعنی اس کے ہلاک ہونے میں بھی نفیحت اور عبرت ہے عبرت لینے والوں کے لیے، (جبکہ چھوڑ دی ہم نے اُن پر بے برکت آندھی) جس میں کوئی بھلائی ندہو یعنی وہ مَواجِس سے نددرخت بارآ ور ہواور ندا براُٹھے۔الیی آندھی، جو (نہیں چپوڑ تی بچرجس پرگزری، مگر کردیا اُسے جیسے کی سرمی) ہڈی کے مانند۔یا۔سوتھی ہوئی گھاس کی طرح۔

درق المؤدر الدربيل لهو تستعوا حتى جين وفعتواعن افررتهم

اور شمود میں بھی، جب کہ کہا گیا اُنہیں کہ"رہ سبہ لوایک دفت تک" تو سرکشی کی اینے رب کے تھم ہے،

فَأَحَذَ مُهُمُ الصِّعِقَةُ وَهُمُ يَنْظُرُونَ ﴿

تو پکڑا اُنہیں خاص کڑک نے اور وہ دیکھر ہے ہیں۔

(اور شمود) کے قصے (میں بھی) ایک نشانی ہے ڈرنے والوں کے لیے، (جب کہ کہا گیا انہیں) حضرت صالح النظافی کا کا تکذیب اور اونٹنی کی کوچیں کا منے کے بعد، (کرروسمہ لوایک وفت تک)۔ بعد، س

یعنی زندگی اور دُنیا کے کامول سے فائدہ لے لوعذاب آنے کے دفت تک، کہ بین دن گزرنے کے بعد جسمب

(تو سرکشی کی اپنے رب کے تھم ہے) اور اپنے حال کے تد ارک میں مشغول نہ ہوئے، (تو پکڑا انہیں خاص کڑک نے) تین دن کے بعد، (اور وہ دیکھ رہے ہیں)۔۔النرض۔۔اُن کی ہلاکت اُن کے دیکھتے سنتے خوداُن کے سامنے ہوگئی۔

فكالشطاعواص فياوركما كالوامنتصيان ووقوم نورقن فبل

توندسكت تقى أنبيل كمر برونى ، اورند تھے بدلد لے سكنے والے اورنوح كى قوم بہلے ہے۔

المُهُمُ كَانُوا قُومًا فُسِقِيْنَ هَ

بلاشبهوه تضعنا فرمان لوگ

(تو) اُن کی بے چارگی کا عالم کی تھا کہ (نہ سکت تھی انہیں کھڑے ہونے کی) کہ عذاب سے

Marfat.com

4

ماگ جائیں، (اورنہ تھے بدلہ لے سکنے والے) کہن تعالی سے انتقام لیں اور عذاب رو کئے میں ایک وسرے کی مدد کرسکیں۔

یب بہ بہا ہے۔ (اور) ہلاک کیا ہم نے (نوح کی قوم) کوقوم عاداور قوم ثمود کے (پہلے سے)، کیونکہ (بلاشبہ او تعےنا فرمان لوگ) کفروع صیان کے سبب سے دائر ہ استقامت سے نکل جانے والے تھے۔ اب آگے کے ارشادات میں رب تھیم وقد ریا بی قدرت و تھمت اورا بی تخلیق کا ذکر فرما کر ا بی تو حید کو واضح فرما رہا ہے۔۔ چنا نچ۔۔۔

### والسَّمَاء بَنينها بِأَيْدِ وَإِثَّالْمُوسِعُونَ السَّمَاء بَنينها بِأَيْدِ وَإِثَّالْمُوسِعُونَ السَّمَاء

ادرآ مان کو بنایا ہم نے ہاتھوں ہے، اور بے شکہ ہمائی کو وسطے کرنے والے ہیں۔
ارشادِ خداوندی (اور) فرمانِ الہی ہے کہ (آسان کو بنایا ہم نے) اپنے (ہاتھوں ہے) ، لینی
اپنی قوتِ الوہیت اور زورِ خدائی ہے۔ یا۔ اُس قوت سے جوہم اُس کے پیدا کرنے پر رکھتے ہیں۔
(اور بے شک ہم اِس کو وسطے کرنے والے ہیں)۔ لینی اِس کی جو وسعت ہے وہ ہماری ہی عطا کردہ ہے
الے یا۔ ہم اس بات کی قدرت رکھتے ہیں کہ اگر چا ہیں تو اس کو اور بھی وسطے کردیں۔ یا۔ جس طرح
ہم نے آسان کو کشادہ کررکھا ہے اُسی طرح بندوں پر روزی کشادہ کرنے والے ہیں۔

### وَالْوَرْضِ فَرَشَنْهَا فَنِعُمَ اللهِدُونَ ﴿ وَمِنَ كُلِ شَيْءَ خَلَقْنَا

اورزمین کو بچھایا ہم نے بتو کتنا احجھا ہم بچھائے والے ہیں۔ اور ہر چیزے پیدا فرمایا ہم نے

### ڒٷۼؽڹڵڡؙڴڴۿڗػڴڴۯۮڹ۞

دوجوڑ ہے، کہتم لوگ دھیان کروہ

(اورز مین کو بچهایا ہم نے ، تو کتنا اچها ہم بچهانے والے ہیں)۔ (اور ہر چیز سے) ، یعنی موجودات کی جنسوں میں سے ہرجنس سے ، (پیدافر مایا ہم نے دوجوڑ ہے) یعنی دوشم ، کہا یک دوسر سے کی جوڑا ہونے والی ہے۔ یا۔ شکل کے لحاظ ہے ، جیسے مردعورت۔ یا۔ تخالف کی راہ ہے ، جیسے اُ جالا اند جیرا۔ یا۔ آگے چیچھے آنے کی راہ ہے ، جیسے دن رات ۔ یا۔ مخالفت کی وجہ سے ، جیسے خشک ، تر۔ اور

ای طرح قیاس کرلینا چاہیے۔۔آسان، زمین۔۔پہاڑ، میدان۔۔بحویر۔۔کفروایمان۔۔شقاوت سعادت۔۔ جاڑا، گری۔۔ جن وانس۔۔اورصفات میں سے جیسے ملم وقہر۔۔نامردی اورمردانگی۔ سخاوت اور بخل ہے۔ بیاری بھست ۔ غنی ہونا بفقیر ہونا۔ بنسا، رونا۔۔خوشی ہم۔۔موت وزندگی اور علی طذالقیاس، جس قدر خیال کیجے خدا کی مخلوقات میں جوڑ بنسا، رونا۔۔خوشی ہم۔۔موت وزندگی اور علی طذالقیاس، جس قدر خیال کیجے خدا کی مخلوقات میں جوڑ کمیں گے۔ اور بیہ جوڑ ہے اس واسطے پیدا کیے گئا تا کہ محدانیت اور فردانیت خاص میری ہی صفت ہے، اِس واسطے کہ تعدد مکنات کے خاصوں میں سے کہ اور میں واجب الذات ہوں۔ اور واجب، تعدد اور انقسام نہیں قبول کرتا۔۔۔

### فَقِرُ وَالِي اللهِ إِنَّ لَكُ عُونَهُ نَا يَرُعُمِينَ هُولَا كَيْعَالُوا مَعَ اللهِ

تو بھا گ چلواللہ کی طرف۔ بے شک میں تہیں اُس سے کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں ، اورمت بناؤاللہ کے ساتھ

### القااحر إلى تكونن والماحر الماحر الما

دوسرامعبود\_بي شك بيس تمهارے ليے أس يه صاف صاف ورانے والا بول،

( تو بعاگ چلوالله) تعالیٰ ( کی طرف)، لینی رجوع کروخدا کی توحید کی طرف \_

--یا-- اُس کے عذاب سے اُس کے ثواب کی جانب۔

۔۔یا۔۔ اُس کی معصیت ہے اُس کی اطاعت کی طرف۔

- ۔ یا۔۔ بقول حضرت شیخ سہل تستری: بھا گواس کی طرف اُس کے ماسوا ہے۔

۔۔یا۔۔ بقول امام قشیری: اپنے وصف سے بھا گوتل کے وصف کی طرف، بلکہ اپنے سے فرار کرواور حق کے ساتھ قرار بکڑو۔

(ب فلك من تهين أس العنى عذاب اللي اللي الله كلا علا الماسف والا مول) ـ ـ ياـ

وہ بات بتانے والا ہوں جس سے بچنا جاہیے۔ (اور مت بناؤ اللہ) تعالیٰ (کے ساتھ دوسرامعبود، ب

فك من تهار لياس يصماف ماف دران والامول)\_

### كذلك ماآئ الزين من فبرله مِن مَن عَبِر لهم مِن مَن عَبِر المع مِن الدي الدي الدي المراحد

ای طرح نہ آیا اُن کے پاس جو پہلے تھے، کوئی رسول ، مروہ کہا کیے کہ جادو کرہے

### اوَ هَجُنُونَ ﴿ الْوَاصُوالِهُ بَالَ هُوَ فَوْمُ طَاعُونَ ﴾ الوَاصُوالِهُ بَالَ هُو فَوْمُ طَاعُونَ ﴾

یاپائل ہے کیادہ ایک درمرے کوئی کی وصت کر کے مراکے؟ بلکہ دہ لوگ سرش ہیں۔

اُرے محبوب! جس طرح تیری قوم کے لوگ تجھے سحر اور جنون کے ساتھ منسوب کرتے ہیں

الی طرح نہ آیا اُن کے پاس جو) کفار مکہ کے (پہلے تھے کوئی رسول، مگر دہ کہا کیے کہ جادوگر ہے یا پاگل ہے)۔ اگر رسول نے اُن لوگوں نو اُن لوگوں نے اُسے سحر کہا، اور اگر رسول نے بعث وحشر کی جردی، تو اُن کے قول کو اُن لوگوں نے دیوانوں کی بات سے مشابہت دی۔ (کیاوہ ایک دوسر سے کواس کی وصیت نہیں کی، (بلکہ دہ لوگ) بذات خود (سرش کواس کی وصیت کر کے مراکیے؟) دھیقت ہے کہ وصیت نہیں کی، (بلکہ دہ لوگ) بذات خود (سرش کواس کی دوسر سے کہا درصد سے برجے والے ہیں۔ اور اُن کی نافر مانی اور سرش یہ بات کہلواتی ہے۔

### فتول عنهم فها انت بهاؤم فأ

تومنه پھیرلوأن ہے، كہم بركوئى الزام ہیں •

(تومنه پھیرلوائن سے) اور بدله نه لوتا وقتیکه قبال پر مامور نه ہو، کیوں (کیم پرکوئی الزام نہیں) خدا کے نزدیک اُن سے منه پھیرنے کی وجہ سے ۔۔الحقر۔۔جب تک آپ کو اُن کے ساتھ جنگ و جہاد کا تھم صادر نہ ہو،ان کومکافاتِ عمل یعنی اُن کے کردار کا بدلہ دینے سے روگردانی فرمائے۔

### وَكُرُونِ إِنَّ الرِّكُونِ الرِّكُونِ الرِّكُونِ اللَّهُ وَعِرْيُنَ ﴿ وَالْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَالْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَالْمُؤْمِنِينَ ﴾

اور سمجھاتے بچھاتے رہو، کیونکہ بلاشبہ مجھاناکام آتا ہے ایمان والول کے

(اور سمجماتے بجماتے رہو) یعنی انہیں بالکل نہ چھوڑ و، بلکہ وعظ وضیحت کرتے رہو، (کیونکہ بلاشیہ سمجمانا کام آتا ہے ایمان والوں کے )، اُن لوگوں کوجن کے لیے ایمان مقدر ہے۔۔یا۔ انہیں جو بالغعل مؤمن ہیں، کیونکہ وعظ ونصیحت ہے اُن کی بصیرت ویقین میں اضافہ ہوتا ہے۔۔الخضر۔۔کافروں کی سرکشی وعنا داور اِنکار ہے اہل ایمان کی نصیحت سے دست بردار نہ ہو، بلکہ ایسے ہی وعظ ونصیحت میں مصروف رہو، کہ وعظ ونصیحت کے بہت بڑ نے واکہ ہیں۔۔مثل بصیحت قلوب کونرم کرتی ہے۔ مصروف رہو، کہ وعظ ونصیحت کے بہت بڑ نے کام میں دن چیزیں ہونی جائیں، تا کہ سنے

والے کوفائدہ پہنچے:

﴿ اله ۔ الوگول کواللہ تعالیٰ کی تعتیں یا دولائے ، تا کہوہ رب کاشکر کریں۔

﴿ ٢﴾ - و كھاور تكاليف كا ثواب بتائيں تا كەمبركرسكيں \_

﴿ ٣﴾۔۔ گناہوں کی سزاوعذاب سنائیں ہتا کہ گناہوں سے بازآ جائیں اوراُن سے تو۔کریں۔

﴿ ﴾ - - شیطان کے مکر وفریب بتا کیں ، تا کہ اُس سے ڈرکر نے جا کیں۔

﴿ ٥﴾ - ردُنیا کی بے ثباتی اور بے وفائی سمجھائیں ، تا کہ اُس میں دِل نہ لگائیں۔

﴿١﴾ ۔ موت كو ہروفت يا در كھا جائے، تاكه روائلى كى تيارى جارى ركھى جاسكے۔

﴿ ٤﴾ - - قيامت كوزياده سے زياده يا دولا يا جائے ، تاكه أس كے ليے زاوراه جمع كى جاسكے \_

﴿^﴾\_\_دوزخ کےعذاب کے حالات بتائے جائیں ، تا کہ اُس سے نچ سکیں۔

۹۶ -- بہشت کی تعتیں سنائی جا کیں ، تا کہ اُنہیں رغبت ہو۔

﴿ ١٠﴾ ۔ ۔ ہر بات کوخوف ورجاء کے درمیان میں رکھاجائے، لینی بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت وہیبت کا تصور دلایا جائے، تا کہ اُس کا خوف دِل میں پیدا ہواور بھی اللہ تعالیٰ کی

رحمت اورمہر بانی بتائی جائے ، تا کہ اُس سے امیدوار ہو۔

جو پندونصیحت اِن دس امور پرمشمل ہو، تو اہلِ ایمان کواُس سے بہت بڑا فا کدہ نصیب ہوگا، بالحضوص وہ عالم دین ایسی با تیں بتائے جوخوداُن کاعامل ہو، کیونکہ عالم میا ہمل کی ہات رہوگا، بالحضوص وہ عالم دین ایسی باتھیں بتائے جوخوداُن کاعامل ہو، کیونکہ عالم میا ہمل کی ہات ریادہ مؤثر ہوتی ہے بہنست اُس کے جوئے کی ہو۔

### وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْرِشَ إِلَّالِيَعُبُ كُونِ هِ مَا أُرِينُ مِنْهُمُ

اور نہیں پیدا فرمایا میں نے جن اور انسان کو ، مکرتا کہ پوجیس مجھے تیں ندمانکوں اُن سے

### مِنَ رِينُ قِ كَا أُرِيدُ أَنَ يُطُومُونِ

کوئی روزی، اورنه جا ہوں کہ کھانا دیں مجھے۔

(اور نیس پیدافر مایا میں نے جن اور انسان کو، محرتا کہ پوجیس جھے)۔ یعی اِن سب کوہم نے اُنہیں پیدا کر اس واسطے کہ اُن کو اپنی عبادت کا ہم تھم کریں۔ چنا نچہ۔ اُن سب کوتھم کیا ہے جیسا کہ '' می آ آور وَ آ اللّٰ لیکٹیٹ کو آللگا۔۔الآیہ'' سے ظاہر ہے۔

۔۔یا۔۔آیت کامعنی سیے کہ۔۔۔

جن وانسان میں جواہلِ ایمان ہیں، انہیں نہیں پیدا کیا ہم نے مگراس واسطے کہ میری عبادت
کریں۔حضرت مجاہد نے یہ معنی کیے ہیں کہ نہیں پیدا کیا ہم نے اُن کو مگراس واسطے کہ ہم کو وہ پہچا نیں
درسب اُسے بہچانے ہیں، بیاور بات ہے کہ بعضے حکم نہیں مانے اور بعضے اُس کی عبادت میں شریک
فہراتے ہیں۔ حق تعالی اُن سے صرف اپنی عبادت جا ہتا ہے۔۔ چنانچہ۔ فرما تا ہے کہ ( میں نہ ما تکوں
من سے کوئی روزی اور نہ جا ہوں کہ کمانا دیں مجھے )، نینی میں اپنے بیدا کیے ہووں سے رزق وروزی
ہیں جا ہتا، اس لیے کہ رزق دینا اور کھانا کھلانا تو میری ہی صفت ہے۔۔ الغرض۔۔

### إِنَّ اللَّهُ هُو الرِّيَّاقُ ذُو الْقُرَّةِ الْمُرْيَنِينَ

بے شک اللہ ہی روزی دینے والا ،قوت والا قدرت والا ہے۔

(بے شک اللہ) تعالی (بی روزی دینے والا ،قوت والا ،قدرت والا ہے)۔ اُس کی قدرتِ قاھرہ اُس کی قوتِ بالغہ کی دلیل اور اُس کی شدتِ قوت اُس کی متانتِ قدرت پر ججت ہوگئ۔ نہ کارسازی میں اُس کی متانت کو فتور ہے اور نہ رزق رسانی اور بندہ نوازی میں اُس کی قدرت کو کمی اور قصور ہے۔

### فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَكُو إِذْ نُوبًا مِثْلُ دُنُوب اصَحْبِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ

وبلاشبہ جنہوں نے اندمیر مچایا ہے، اُن کے لیے ایک باری ہے، جیے اُن کے اسکے ساتھیوں کی باری تھی ، تو جلدی نہ مچائیں۔

### فَوَيُلُ لِلْإِينَ كُفُّ وَامِنَ يُومِمُ الْإِي يُوعِنُ وَامِنَ يُومِمُ الْإِي يُوعِنُ وَنَ ؟

توہلاکی ہے اُن کی جنہوں نے کفر کیا اُن کے اُس دن کی ،جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں۔

(توبلاشبہ جنہوں نے اند میر مچایا ہے اُن کے لیے ایک باری ہے، جیسے اُن کے اسکے ساتھیوں کی باری ہے، جیسے اُن کے اگلے ساتھیوں کی باری ہے، جیسے اُن کے اُلے ساتھیوں کی باری تھی جوعذاب اُن پر پہنچا تھا وہ اِن اند هیر مچائے والے مکہ والوں پر بھی پنچے گا۔ (تو جلدی میائیں) اُسے طلب کرنے میں۔ (تو ہلاکی ہے اُن کی جنہوں نے کفر کیا اُن کے اُس دن کی ،جس کا معدہ دِیے جاتے ہیں)۔ اور وہ قیامت کا دن ہے۔

اور یمی زیادہ مناسب ہے، جیسا کہ آنے والی سورت میں ہے۔۔اور۔۔اگر یوم موعود اسے وزیادہ مناسب ہے، جیسا کہ آنے والی سورت میں ہے۔۔اور۔۔اگر یوم موعود سے وزیر میں اور کی اور کا دن مرادلیا جائے ، تو 'ون سے یوم بدر مراد ہوگا۔وَاللّٰهُ تَعَالَىٰ اَعْلَمُ۔

14 EF

اختام سورة الدريت \_\_ ﴿ ٢ رشعبان المعظم ١١٣١١ ه \_ مطابق \_ مطابق \_ سام رجون ١١٠٧ ع يروز من

البنداء مورة الطور \_\_ ﴿ سرشعبان المعظم سسس الص \_مطابق \_ مطابق \_ ما المعنون العام وبدول المعظم سسس الص



منوة الطور



سورہ مبارکہ الطّور جس کا نام اُس کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے، اور جو سورہ نوح کے بعد اور سورۃ المونین سے پہلے نازل ہوئی۔جس کی آیت ہے اور آیت ہے کو حضرت جبیر بن مطعم ﷺ نے جب نی کریم کوایک مرتبہ نما زِمغرب میں پڑھتے ہوئے من لیا، تو انہیں ایسا لگا کہ اُن کا دِل سینے سے نکل کر اُڑ جائے گا۔ ایسی پُرجلال اور پُر بیبت سورہ مبارکہ کو ایسا لگا کہ اُن کا دِل سینے سے نکل کر اُڑ جائے گا۔ ایسی پُرجلال اور پُر بیبت سورہ مبارکہ کو ۔۔۔۔

#### بسوالله الرّعلن الرّحيم

تام عدالله كروامهربان بخشفوالا

(نام سے اللہ) تعالی (کے)جو (بڑا)ہی (مہریان) ہے اپنے سارے بندوں پراورمؤمنیل کی خطاؤں کا (بخشنے والا) ہے۔

### وَالطُّورِةِ وَكِنْبُ تَسْطُورِةٍ فِي رَبِّي عَنْشُورِة

سم ہوری اورائ وشدی جو کھے دنتر میں ہو۔

(قَسم ہولور) سینا پہاڑ (کی) لینی جبل زبیری۔۔۔جس پر حضرت مولی النظیفی نے جو اللہ کا کلام سنا، اور بعضوں نے کہا کہ مطلق پہاڑ مراد ہیں کہ زمین کی میخیں ہیں۔۔۔(اور) قسم فی اللہ کہ اس نے کہا کہ مطلق پہاڑ مراد ہیں کہ زمین کی میخیں ہیں۔۔۔(اور) قسم فی اس نوشتہ کی جو کھلے دفتر میں ہے)۔ لیعنی صحیفے میں ہے جو پڑھتے وفت کھولا جاتا ہے۔

(اُس نوشتہ کی جو کھلے دفتر میں ہے)۔ لیعنی صحیفے میں ہے جو پڑھتے وفت کھولا جاتا ہے۔

میں سب سے زیاد ہو تھیم ہے اور جس کتاب کی اللہ تعالی نے قسم ارشاوفر مائی ہے، وہ قرآن

مجیدی ہے۔۔نیز۔۔نی کریم ﷺ عامل قرآن تھے، عامل تورات وغیرہ نہ تھے۔اورجس کتاب کوآپ مشرکین کے سامنے پیش کررہے تھے اور جس کتاب کی آپ تعلیم دے رہے تھے، وہ تورات وانجیل وغیرہ نہیں۔ ویسے بھی تورات وانجیل وزبور آپ کے زمانے میں محرف اور مبدل ہو چکی تھیں، اُن کی عظمت کی قسم ارشاد فرمانے کا کیا موقع تھا۔ اِس سلسلے میں دوسرے اقوال بھی ہیں:

یں دوسر سے براس کیاب سے مراد وہ چیز ہے جولورِ محفوظ میں لکھی گئی ہے۔ اِس تفدیر پر رفی منظور مجاز ہوگا، اِس واسطے کہ لورِ محفوظ ُزمر دسبز کی ہے۔ میں منظور مجاز ہوگا، اِس واسطے کہ لورِ محفوظ ُزمر دسبز کی ہے۔ میں میں کیاب سے مراد حضرت مولی کی تختیاں ہیں، کہ اُن پر لکھتے وفت قلم کی آواز

و اسطے کہ اُس کتاب سے مراد توریت ہے، اس واسطے کہ اُس میں حضرت سیدعالم ﷺ کی نعت ملکھی تھی ۔۔یا۔۔

﴿ ﴿ ﴾ ۔۔اعمال لکھنے والے فرشتوں کے نوشتے مراد ہیں ۔۔یا۔۔ ﴿ ﴿ ﴾ ۔۔وہ کتاب مقصود ہے جو حق تعالیٰ نے فرشتوں کے واسطے کھی ہے کہ اُس میں جو سمجھ ہو۔۔ہے۔۔اور ہوگا۔۔اُس کاعلم پڑھتے ہیں۔

### والبيت المعنورة والتقب المرفوع

اوربيت المعموري اورأس او في حصت ك

(اور) قسم ہے (بیت المعوری)، آبادگھری، نیعنی تعبہ کی، کہ حاجیوں کی زیارت اور مجاوروں کی خدمت سے اُس کی آبادی ہے۔

اسم کلی جوساتوی آسان پر کعبشریف کے مدمقابل اور محاذی واقع ہواہے۔اور آبادی اُس سے ہے کہ فرشتے کثرت سے اُس کا طواف کرتے ہیں۔(اور) شم ہے(اُس او نچی جہت کی) لیمنی آسان کی ،کہ انوار حکمت جمع ہونے اور اسرار فطرت چھپے رہنے کی جگہہے۔

> مديار قسم عرش اعظم کی -

#### والبخرالسنجورة

اور بحر کائے ہوئے سمندری ہے۔ (اور) تسم ہے ( بحر کائے ہوئے سمندری)۔

اسے بحرمحیط مراد ہے، جو دُنیا کے تمام دریاؤں کا مادہ ہے۔ وہ منصل ہیں یا منفصل ہیں یا منفصل ہیں یا منفصل ہیں یا منفصل ہیں یا منام دریا ہے جس کا کنارہ معلوم نہیں، جس کی گہرائی اللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جانتا، اور تمام دُنیا کے دریا اُس سے نکلے ہیں۔ اُس میں آباد جزیرے ہیں اور پچھے فالی جزیرے بھی، جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوااورکوئی نہیں جانتا۔

خلاصة كلام يہ ہے كہ فى الحال سمندر پانى سے بھرے ہوئے ہیں، ليكن قيامت كے دن اُن ميں آگ بھڑك المصے كى حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں كہ سمندر كاسفر صرف وہى كرے جو جج كرنے والا ہو يا عمرہ كرنے والا ہو يا اللہ كى راہ ميں جہاد كرنے والا ہو، كونكه سمندر كے بينچ آگ ہے اور آگ كے بينچ سمندر ہے۔ الخضر۔ سمندر تہد در تہد ہے اور سمندر كى آفتوں كاس ميں سفر كرنے والوں تك جنبخ كا خطرہ ہے۔

ال ارشادیس بیاشارہ ہے کہ سمندر کی آفات ایک دوسرے کے بیچے لگا تار آری ہیں،
لہذا کی فانی غرض کے لیے سمندر کا سفران آفات ایک دوسرے کے بیچے لگا تار آری ہیں،
جان کے شاک ہوئے کا مطرف ہے آور جان کو مطرف کی الاسرف اللہ میں والیاسرف اللہ میں کا مطرف کی اللہ میں کا مطرف کی مسال کے مسال میں میں کرنے کے مسال میں میں کا مواب یہ ہے۔۔۔۔

### الْ عَنَاكِ مَا لِكُ كُوالِعُمْ مَا لَهُ مِنْ دَافِينَ كُومُ كُومُ كُورُ السَّمَاءُ

كه بلاشبة تبهار \_رب كاعذاب يقيناً مونے والا ب نبيس بأس كاكونى ثالنے والا جس دن كه كموت بحريس مي آسان

#### مَوْرُانُ وَكُسِيْرُ الْجِيَالُ سَيْرًافَ

بل بل کر اورچلیں کے پہاڑ اُڑ اُڑ کرہ

(کہ بلاشبہتمہارے رب کا عذاب یقیناً ہونے والا ہے) اور اُڑنے والا ہے۔ (نمیں ہے اُس کا کوئی ٹالنے والا ) دفع کرنے والا، بلکہ ہر حال میں وہ واقع ہوگا (جس ون کہ محوصے پھریں کے آس کا کوئی ٹالنے والا) دفع کرنے والا، بلکہ ہر حال میں وہ واقع ہوگا (جس ون کہ محوصے پھریں کے آسان مل مل کر) یعنی اضطراب میں آخر بھٹ جائیں سے۔ (اور چلیں سے پہاڑ) ہو امیں روئی کی طرح (اُڑا ڈکر)۔

(4)

### ٷؽڵڰؽۯڡؠۣڒۣڵڶٮٛڰڔٚؠؽؽؗ۞ؖٵڷڹؽؽؘۿۿؽؽٞڂٛۅڝٚؾڵۼڹؙۅٛؽ۞

توہلا کی ہے اُس دن جھٹلانے والوں کے لیے جوبیہودگی میں بڑے کھیل رہے ہیں ----

### يَوْمَ يُكَعُونَ إِلَى ثَارِجَهَ نُعَدِقًا ﴿

جس دن کہ ڈھکیلے جائیں گے جہنم کی آگ کی طرف دھکادے کر۔

( نوہلا کی ہے) اور عذاب کی تختی ہے ( اُس دن جھٹلانے والوں کے لیے ) جنہوں نے خداو سول کی بات کو جھوٹ جانا اور تکذیب کی ، اور ( جو بے ہودگی میں پڑے کھیل رہے ہیں ) اور قرآن مریفی بات کو جھوٹ جانا اور تکذیب، اور بعث وحشر کا اِنکار کررہے ہیں اور از راوغفلت ہیہودہ کلای کرتے رہتے ہیں ۔ نیز۔۔ یہ لوگ نہیں ڈرتے اُس دن سے (جس دن کہ ڈھکیلے جا کیں سے جہنم کی اور ان دھکادے کر)۔

روایت ہے کہ کافروں کا ہاتھ اُن کی گردنوں میں باندھیں گے اور اُن کی بیشانیاں پیروں کی پشت سے چیکا ئیں گے اور دوزخ میں جھونک دیں گے اور کہیں گے۔۔۔

### هٰنِوالثَّارُ الَّذِي كُنْتُمْ عِهَا ثُكَيِّرُ بُونَ۞ اقْسِحُرُهٰنَ ٓ اَمُرَاثَثُمُ

ك"بيه وه آك! جس كوجمثلا باكرتے تقے م و توكيا بيجادو ہے؟ ياتم لوگ

### لا تُنْهِورُونَ ﴿ إِصَالُوهَا فَاصَرُوا أَوْلَا تَصَرُوا

نظر بندی میں پڑے ہو؟ جاؤاس میں خواہ صبر کرویانہ کرو۔

### سَوَاءَعَلَيْكُو إِنْهَا فَجُزُدِنَ مَا كُنْتُو تَعَلُونَ ١٠

كسال ہے تہيں۔ أس كابدلدد يے جاتے ہوجوكيا كرتے تھے •

(کہ بیہ ہے وہ آگ! جس کو جمٹلایا کرتے تھے تم) اور باور نہ رکھتے تھے اور پینجبر کی وجی کوسحر جانے تھے، (تو) اب بولو! کہ (کیا بیہ جادو ہے؟ یاتم لوگ نظر بندی میں پڑے ہو؟) جس طرح دُنیا میں کہتے تھے کہ ہماری نظر بندی کردی ہے۔ (جادُ اِس میں! خواہ صبر کرویا نہ کرو۔ یکسال ہے تہ ہیں) مغبر اور ہے صبری۔ یعنی کسی صورت میں بھی نہ بی کسکتے ہو، نہ بھاگ سکتے ہو، اور ہمیشہ عذاب میں رہو سے۔ اِس عذاب سے (اُس کا بدلد ہے جاتے ہو جو کیا کرتے تھے)۔ اِن معذبین کے برعکس ۔۔۔

#### 

مُكْكِينَى عَلَى سُرُرِهُ صَفْوْفَرْ وَرُوَّجُنْهُمْ مِحُوْرِعِينِ ۞

صاحب بصل عظیم! بس اسیخصل ورحمت اور لطف وکرم سے میری باوری فرما اور میرے

افعال كوايين عدل كے حوالے ندقر مار الحقر \_\_

تکیدلگائے اپنے آپ تختوں پر برابر بچھائے ہوئے۔ اور بیاہ دیا ہم نے اُنہیں بڑی بڑی آ نکھ والی گوریوں ہے۔
متقی لوگ جنت میں (تکلیدلگائے اپنے اپنے تختوں پر) ہوں گے جو (برابر بچھائے ہوئے
ہوں گے۔ بیتی ایک دوسر سے سے ملے ہوئے بچھے ہوں گے۔ یا۔ جوسو نے سے منڈ ھے ہوں گے۔
(اور بیاہ دیا ہم نے انہیں بڑی بڑی آ نکھ والی گوریوں سے)، یعنی اُن کا جوڑ اکر دیا اُن عورتوں کے ساتھ
جن کا رنگ گور ااور آ تکھیں کشادہ ہیں۔

والزين اعلوا والبعثة وريهة مايمان الحقنامة وريهة والمان الحقنامة وريهة وريهة والمناقة المحقنامة والمناقة والمناقة المناقة الم

### وَقَاالَتُنْهُمُ إِنْ عَمَلِهِمُ مِنْ شَي إِكُلُّ امْرِي إِلَيْ الْمِنْ الْمِنْ وَعِينَ اللهِ وَمِنْ

اور نہیں کی کی ہم نے اُن کی اُن کے اعمال سے پچھ۔ ہرنا کس نے جو کمائی کی اُس میں پکڑا ہوا ہے۔

(اور) اُن کو بیٹر ف بھی حاصل ہوا کہ (جوابیان لائے) خدا اور رسول کا (اور پیچھے ہیچھے رہی ن ن کے اُن کی نسل ایمان کے ساتھ ، تو ملا دیا ہم نے اُن کے ساتھ اُن کی نسل کو)۔ یعنی اُن کی اولا دکو نول بہشت میں۔۔یا۔اُن کے درجوں پر چہنچنے میں۔

لین اگر باپ دادا کے در ہے بلند ہوں گے، تو اُن کی اولا دے در ہے بھی ہم بلند کردیں گے، تاکہ بایوں کی آئکھیں اولا دے دیدار سے روشن ہوں۔

(اور نہیں کی ہم نے اُن کی اُن کے اعمال سے پچھ)۔ یعنی اِس ملادینے کے سبب سے بابوں کے کاموں کے تواب میں پچھ کی ہم ہے گئی اور اولا دکو اُن کے بابوں کے درجوں تک پہنچادیا اے گا موں کے تواب میں پچھ کی ہمیں کی جائے گی اور اولا دکو اُن کے بابوں کے درجوں تک پہنچادیا اے گا بے اِس کے کہ بابوں کا تواب پچھ کم ہوجائے ، بلکہ اپنے فضل وکرم سے ربِ اکرم اولا دکے سے میں بلندی عطافر مائے گا۔

بعض عارفین فرماتے ہیں کہ ایمان اور کمل بہشت اور درجات بہشت کے واسطے علت نہیں ہوں اور کمل بہشت اور کہ ایمان و کمل کے بغیر نہیں ،اور بہشت اور اُس کے درجات کا وعدہ ایمان اور کمل پر ہے،ایمان و کمل کے بغیر نہیں۔اورایمان و کمل کا وعدہ فضل کم بزل برہے۔

(ہرناکس نے جو کمائی کی اُس میں پکڑا ہوا ہے) لینی ہرناکس و نالائق جو مکلّف و عاقل و بالغ و قیامت کے دن اپنے کاموں کی جزا کے ساتھ بندھا ہوا ہے، کہ اُس سے رہائی کی شکل نہیں رکھتا۔ ورد دسرے کے کام پرمواخذہ نہیں اور مکلفہ عورت کا بھی یہی تھم ہے۔ جنتیوں کو ہم نے جو پچھ دیا ہے وہو دیا ہی ہے۔۔۔۔

### وَاقِلَ دَهُمُ بِفَالِكِهِمْ وَلَيْهِ وَلِي قِبّا يَشْتَهُونَ<sup>®</sup>

اور مدوفر مائی ہم نے اُن جنتیوں کی میوہ آور کوشت ہے، جو چاہیں۔
(اور) مزید برآ س (مدوفر مائی ہم نے اُن جنتیوں کی میوہ اور کوشت سے جو چاہیں)۔ لیمن مرف چاہنے ہی سے اُن کے پہندیدہ میوے اور حسب ِخواہش گوشت ان کے لیے حاضر کر دیئے چائیں سے اُن بی اِس بات کی ضرورت نہ ہوگی کہ وہ طلب کریں بھران کو بیہ چیزیں دی جائیں۔

### يتنازغون فيهاكأسالالغوفها ولاتأثيره

چین جھپٹ کی تفری کیا کریں گے اُس میں جام کی ،جس میں نہ بیہودگی ہے، اور نہ جرم کاری۔
(چھین جھپٹ کی تفریح کیا کریں گے اُس میں جام کی) لیعنی ایک دوسرے کو دیں گے ا لیس گے اور اِس عمل میں الیمی تیزی دکھائیں گے، کہ لگے گا کہ ایک دوسرے پر جھپٹ رہے ہیں، شاکنگی کے ساتھ، (جس میں نہ بیہودگی ہے اور نہ جرم کاری)۔

۔۔یا۔۔جام وکاسہ سے مراد شراب ہے۔ چیز کا نام برتن کے نام پرر کھ دیا۔۔یعنی۔۔ سمھوں کوالی شراب پلائیں گے کہ نہ کوئی بیہودہ بات ہوگی اُس میں، یعنی اُسے پینے وقت نہ لغو بکیں گے، نہ جھکڑے کریں گے، جیسے دُنیا میں فاسقوں اور شرابیوں کی عادت ہے اور نہ گنہ گار ہول گے یعنی اُن سے ایسا کوئی کام نہ ہوگا جو گناہ کاموجب ہو۔

### ويَطُوفَ عَلَيْهِم عِلْمَانَ لَهُمْ كَأَنْهُمُ لُؤُوفًا كُنْوَقَ فَالْمُوفِ وَالْحُمْلُونَ اللهِ وَيَطُوفُ اللّهِ وَيَطُوفُ اللّهُ وَيَطُوفُ اللّهُ وَيَطُوفُ اللّهُ وَيَعْلَمُ اللّهُ وَيَطُوفُ اللّهُ وَيُعْلِمُ اللّهُ وَيُعْلَمُ اللّهُ وَيُعْلِمُ اللّهُ وَيَعْلَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَيَعْلَمُ اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولِي اللّهُ وَاللّهُ ولِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

اوردَوره كريس كے أن بران كے غلام ، كويا كه وه موتى بين محفوظ

(اوردورہ کریں گے اُن پر) خدمت کے لیے (اُن کے غلام) جولڑکوں کی صورت میں پید کیے گئے، (' کویا کہ وہ) صفائی اور لطافت میں (موتی ہیں محفوظ) چھپے ہوئے سیپ میں، کہ اُن تک کی کا ہاتھ نہیں پہنچا۔

حضرت قاوہ ہے منقول ہے کہ کی نے کہا کہ خادم جوایہے ہوں گے تو مخدوم کیے ہوں گے؟ فرمایا کہ خادم پر چودھویں رّات کے جاندگی ہوتی ہے۔ ہوتی ہے۔ ہوتی ہے۔ ہوتی ہے۔

### وَاقْبُلَ بِعَضْهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءُ لُونَ وَكَالُوّا إِثَالُكَا فَبُلُ فِي آمَلِنا

اورسامنے آئے ایک دوسرے کے پوچھ می کرتے ۔ کہنے لگے کہ 'بلاشہ ہم نتے پہلے اپنے لوگوں میں

مُشْفِقِينَ ﴿ فَكُنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَثَنَّا عَذَابَ السَّنُومِ

ڈرتے ہوئے پھراحسان فرمایا اللہ نے ہم پر،اور بچالیا ہمیں کرم بوا کے عذاب سے

(اور) جنتی (سامنے آئے ایک دوسرے کے ) اُن کے افعال واحوال کی ( یو چھے کھے کرتے

آپس میں (کہنے لگے کہ بلاشہ ہم تھے پہلے اپنے لوگوں میں ڈرتے ہوئے)عذابِ الہی سے۔۔یا۔ عمری بُرائی۔۔یا۔ انجام کارے، (پھراحسان فر مایا اللہ) تعالی (نے ہم کا بی رہات ۔ یا۔ تو فیق عصمت سے (اور بچالیا ہمیں گرم ہُوا کے عذاب سے )۔ اپنی رحمت۔۔یا۔ تو فیق عصمت سے (اور بچالیا ہمیں گرم ہُوا کے عذاب سے )۔ ایک قول ہے کہ سیور جہنم کا نام ہے۔

إِكَّا كُنَّا مِنَ تَبْلُ نَنَ عُولُا أَنَّكُ هُو الْبُرُّا لِرَّحِيمُ فَ

بلاشبہ مستے پہلے ہے کہ دُہائی دیتے تھائی کی ، بے شک وہ بڑا حسان فرمانے والارتم والا ہے "

(بلاشبہ مستے پہلے ہے کہ دُہائی دیتے تھائی کی) یعنی اِس سے پہلے دُنیا میں عبادت کرتے سے خدا کی اور اُسے پہلے دُنیا میں عبادت کرتے سے خدا کی اور اُسے پہاری دُعا قبول فرمائی۔
سے خدا کی اور اُسے پکارتے تھے اور دوز خ سے بچا دُما نگتے سے ، تو اُس نے ہماری دُعا قبول فرمائی۔

(بے شک وہ بڑا احسان فرمانے والا) ہے اور (رحم والا) مہر بان (ہے) اپنے بندوں پر۔
روایت ہے کہ کا فرمکہ معظمہ کی گھاٹیوں پر کھڑے ہوتے اور حضرت رسولِ مقبول میں انشان اُسے علیوں اُس کے اور میں مینوں ، شاعر اور ساحر کہتے ، اور آنحضرت میں اُس کے اُس کی اِس یا تو ہے ہوئے ، تو ہے آ یت نازل ہوئی ۔۔۔

اُن کی اِن یا تو ں سے بہت ممکین ہوتے ، تو ہے آ یت نازل ہوئی ۔۔۔

مَعْدُونَ مَا أَنْتَ بِنِعْمُتُ رَبِّكَ بِكَاهِن وَلَا جَعْنُون الْمُ الْمُعُولُون الْمَاعِرُ الْمُعَالِمُ الْم وضيحت كرتے رموكة نبيل موتم اين رب كففل سے كائن اور نه مجنوں • كيابيلوگ كہتے ہيں كه ايك شاعر ہے؟

عَنْ لَكُونِ عِهِ رَبِيكِ الْمُنْوَنِ ﴿

ہم د کھےرہے ہیں اُن کے لیے بھی حوادث زمانہ کو"

(تو تعیمت کرتے رہو، کہ بیں ہوتم اپنے رب کے فضل سے کا بن) جو بغیر وہی اللی کے غیب
کی خبر دینے کا دعویٰ کرتا ہے، (اور نہ مجنون) ، جس کی عقل پوشیدہ ہوتی ہے۔۔یا۔۔جس پر جن مسلط ہوتا
ہے۔ (کیا بدلوگ کہتے ہیں کہ ایک شاعر ہے) نبی نہیں (ہم و کھی رہے ہیں اُن کے لیے بھی حوادث فرمانہ کو)۔ یعنی ہم اُن کی موت کے منتظر ہیں۔ جیسے اور شاعر مرگئے۔۔یا۔۔ہم امیدر کھتے ہیں کہ اِس کی موت بھی اِس کے باپ داوا کی موت کے مثل ہو، یعنی جلدی مرجائے اور بڑھا ہے تک نہ چہنچنے کی موت بھی اِس کے باپ داوا کی موت کے مثل ہو، یعنی جلدی مرجائے اور بڑھا ہے تک نہ چہنچنے پائے۔اُے جوب!

والحي

الغر

### قُلْ تَرْبُصُوا فَإِنِي مَعَكُمْ مِن الْمُكَرِّضِينَ امْرَتَامُرُهُمُ إَحْلَامُهُمُ

كهددوكة ويكفت رمو، كه بلاشه مين بعى ويكفنه والون سے مون " كيا بتاتى الى انبين

### بهنآامه وتومطاغون

اُن کی عقلیں میر؟ یاوہ سرکش لوگ ہیں۔

(کہدوہ کہ دیکھتے رہو) اور میری موت کا انظار کرتے رہو، کیوں (کہ بلاشہ میں بھی دیکھے والوں سے ہوں) لیجن تمہاری ہلاکت کا منتظر ہوں، جس طرح تم میرے ہلاک ہونے کے منتظر ہوں اسے ہوں) لیجن تمہاری ہلاکت کا منتظر ہوں، جس طرح تم میرے ہلاک ہونے کے منتظر ہوں (کیا بتاتی ہیں انہیں اُن کی عقلیں ہی؟) متضاد با تیں، جوایک دوسرے کی نقیض ہیں، کہتھے کو کائن کہتے ہیں اور جنون کے ساتھ عقل اکھ میں اور جنون کے ساتھ عقل اکھ نہیں ہوتی ، اور شعر کے ساتھ منسوب کرتے ہیں اور شاعر کا کلام موز وں اور خیالی ہوتا چاہے اور وہ بھی جنون کے ساتھ میسر نہیں ہوتا ۔ پس کا فرون کی یہ با تیں عقل کے موافق نہیں ہیں، تو وہ بے عقل اور فہم فراست سے عاری لوگ ہیں۔ (یاوہ سرکش لوگ ہیں) جو جھاڑے اور عناد میں حدسے گزرے ہوئے ہیں۔ فراست سے عاری لوگ ہیں۔ (یاوہ سرکش لوگ ہیں) جو جھاڑے اور عناد میں حدسے گزرے ہوئے ہیں۔

### امْ يَقْرُلُونَ تَقْوَلُكُ بُلُ لِا يُؤْمِنُونَ ﴿ فَلَيَا ثُوْابِحَدِيثِ مِعْلَلُهُ

آیابه کہتے ہیں کہ خود بی بنالیا ہے اُس قرآن کو، بلکہ وبی ہامیان ہیں۔ اچھاتو لے آئیں ایک بات بھی اِس کے شل،

#### ان گائوا طروین

اگروہ ہے ہیں۔

(آیایہ کہتے ہیں کہ خود ہی بنالیا ہے اِس قرآن کو) اپنی طرف سے۔اورایہ نہیں ہے جیہاوہ کہتے ہیں، (بلکہ وہی ہے ایمان ہیں) جو تکبراور حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے۔ (اچھا تولے آئیں ایک بات بھی اِس کے شل، اگر سچے ہیں) اِس بات میں کہ قرآن اپنی طرف سے بن سکتا ہے۔ یعنی اگر قرآن بنا لینے کی چیز ہے تو یہ لوگ عرب کے قصیح و بلیغ ہیں، اِن سے کہددو کہ اِس کے شل ایک بات بناؤے کیا وہ اتن بھی بھی نیں رکھتے۔۔۔

### امْ خُلِقُوْا مِنْ عَيْرِشَى وَامْ هُوُ الْخُلِقُونَ فَ

آیادہ پیدا کیے مسے ہیں ہے کسی کے؟ یاوبی خودکو پیدا کرنے والے ہیں؟

(آیادہ پیدا کیے گئے ہیں ہے کسی ہے؟) لیمی ہے ماں باپ کے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ آدی
ہیں،آدی سے پیدا ہوئے ۔ یہ پھرنہیں ہیں کہ اِن امور کو شہ جھیں ۔

بعضوں نے اِس آیت کا معنی اِس طرح کیے ہیں ۔ ۔

کہ کیا وہ مخلوق ہیں بے خالق کے؟ اور محال ہے کہ کوئی پیدا کیا ہوا ہے پیدا کرنے والے کے

ہو۔ (یا وی خود) اپنے (کو پیدا کرنے والے ہیں؟) ۔ اور یہ بات صاف باطل ہے، کہ کوئی معدوم

کسی چیز کو کیونکر پیدا کرسکتا ہے؟

امر خلقوا السلوت والرف كالرف كالرفة فاوت المرعن المراد في المراد في المرعن المراد في المراد في المراد في المركز ا

رَيِّكَ أَمْرُهُمُ الْمُطَيْظِيُّ وَنَ الْمُطَيِّظِيُّ وَنَ الْمُطَيِّظِيُّ وَنَ الْمُطَيِّظِيِّ وَنَ

تمہارے رب کے خزانے؟ کیا یہی آزاد داروغہ ہیں؟

(کیاانہوں نے پیدا کیا ہے آسانوں اور زمین کو؟) ایسانہیں ہے، (بلکہ بے یقین لوگ ہیں) جو یقین نہیں کرتے اور شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ (کیا انہیں کے پاس ہیں تہارے رب کے خزانے؟) کہ جس کوچاہیں نبوت دیں۔یا۔علم کے خزانے کہ جان لیں کہ منصب نبوت کے لائق کون ہے؟ (کیا یہی آزاد دارو نہ ہیں) یا وہ سرکش وغالب اور مسلط ہیں کہ جوچاہیں کریں۔

امْ لَهُ وَسُلَو يَسْتَوْعُونَ وَيُهُ فَلَيْأْتِ مُسْتَوِعُهُمْ بِسُلَظِن مُّبِينٍ ٥

یان کا ہے کوئی زینہ آسان کا کہن آتے ہیں جس ہے۔ تو پھرلائ ان کا سننے والا کوئی کھی سندہ (یا اُن کا ہے کوئی زینہ آسان کا کہ) اُس پر چڑھ کر آسان تک چلے جاتے ہیں ، اور (سن آتے ہیں جس سے) فرشتوں کی با تیں جو کہ غیب میں سے فرشتوں کی جانب وحی کی جاتی ہیں۔ اور اگر ایسا ہے ، (تو پھرلائے اُن کا سننے والا کوئی کھلی سند) جو اِس بات پر گواہ ہو کہ اُس کا سن آنا ہے ہے۔

امرك البنت وكسي وكسي البنون في المرسط المركم المرك

### مُثَقَالُونَ ﴿ أَمْرِعِنْكُ هُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُكُونَ ﴿ فَالْمُ الْعَيْبُ وَلَا يَكُنَّكُونَ

بوجل ہیں۔ یاان کے پاس غیب ہے؟ تو وہ جم پر قامبند کرتے ہیں۔
(کیا اُس اللہ) تعالیٰ (کے لیے بیٹیاں) ہیں (اور تمہارے اپنے لیے بیٹے؟)۔
اِس کلام میں مشرکوں کی جمافت اور جہالت بیان فرما تا ہے اور یہ کی باراو پر گزرا۔
(کیا تم ما تکتے ہوائن سے) احکام پہنچانے پر (کوئی اجرت، تو وہ تاوان سے بوجمل ہیں) اور تجھ سے منہ پھیرتے ہیں۔ (یا اُن کے پاس غیب ہے)، یعنی وہ چیز جس میں غیب کھا ہوا ہے یعنی لوح محفوظ، (تو وہ جم پیر قامبند کرتے رہتے ہیں) اور لکھتے ہیں کہ قیامت اور بعث کے باب میں پیغیر کی خبر باطل ہے۔۔یایہ۔۔لکھتے ہیں کہ تہاری موت کب ہوگی؟

### اَمْ يُرِينُ وَنَ كَيْنَا فَالَّذِينَ كَفُرُوا هُوَ الْتُكِينُ وَنَ فَيَ

یاوہ چاہتے ہیں جالبازی؟ توجنہوں نے کفرکیاوہی داؤں کے مارے ہیں۔

(یاوہ چاہتے ہیں چالبازی)۔ لیعنی اُ ہے مجبوب! تیرے بارے میں مکراور کید۔ اِس سے دہ مکر مراد ہے جو دارالندوہ میں پیغیر چھٹھ کی نسبت کرتے تھے کہ آپ کول کردیا جائے۔۔یا۔۔قید۔۔یا۔۔شہر بدر کردیا جائے۔

(توجنہوں نے کفر کیا وی داؤں کے مارے ہیں)۔ بینی اُس کیداور مکر کی سزااور و بال انہیں پر پڑے گااور جنگ بدر میں قتل کیے جا کیں گے۔

### آمُرَلَهُمُ إِلَا عَيْرُ اللَّهِ سُبُعَلَى اللهِ عَمَّا يُسْرُكُونَ ﴿

کیا اُن کا کوئی معبود ہے اللہ کے سوا؟ پاک ہے اللہ کا اُسے جوشرک کرتے ہیں۔

( کیا اُن کا کوئی معبود ہے اللہ) تعالی ( کے سوا؟ ) کہ جوعذاب اُن کے مکر کی مکافات ہے،
وہ اُن سے روک رکھے۔ (پاکی ہے اللہ) تعالی ( کی اُس سے جوشرک کرتے ہیں)، یعنی اُس چیز ہے اُسے اُس کا شریک لاتے ہیں۔ یا۔ اس کے واسطے شریک پکڑتے ہیں۔
جے اُس کا شریک لاتے ہیں۔ یہ معاندین پینجبر النظام کی اُسے ہیں کہ آسان کا کلڑا ہم پراتار واگر اپنے وعدہ میں سے ہو، توحق تعالی فرماتا ہے کہتے ہیں کہ آسان کا کلڑا ہم پراتار واگر اپنے وعدہ میں سے ہو، توحق تعالی فرماتا ہے کہ۔۔۔

### درن يرواكسفاق التكارساقطا يفولواسكا عمركوم ا

ادراگرد کھے تی لیں کوئی گڑا آسان سے گرتا ہوا، تو بھی کہیں گے کہ آبادل ہے نیچاو پڑ (اوراگرد کھی لیں کوئی گلڑا آسان سے گرتا ہوا، تو بھی ) اپنی دشمنی اور تکبر کی راہ سے ( کہیں سے کرتا ہوا، تو بھی ) اپنی دشمنی اور تکبر کی راہ سے ( کہیں سے کہا ہوا۔ سے کہا ہوا۔ میں کا ٹکڑا نہیں ہے بلکہ (باول ہے نیچاو پر )، ایک پر ایک بندھا اور تہہ بہتہ چیکا ہوا۔ مینی باوصف اِس کے کہ عذاب کے آثارہ کیکھیں گے، تو بھی کفرسے بازند آئیں گے۔

#### خَرْدُو وَ مِنْ الْمُعْلِمُ الْمُوالِو مُهُو النّ مَى فِيْرِيصَعَقُونَ فَى كُومَ لَا يُعْمَى فَلَا يُعْمَى فَل فَلْ رَهُمْ حَتَى يُلِقُوا لِوُمِهُو النّ مَا فِي فِيرِيصَعَقُونَ فَى كُومَ لَا يُعْمَى فَلَا يَعْمَى فَلَا يَعْمَى توجهورُ وأنبيل يهال تك كوليس الني أس دن سے جس میں بے موش کیے جائیں گے • وہ دن كرنہ كام آئے

### عَنْهُمْ كَيْنُ هُو شَيْعًا وَلَاهُمُ يُنْصَرُونَ ٥

اُن کے اُن کی جالبازی کچھ، اور ندوہ مدد کیے جائیں گے۔

(توجھوڑوانیں) اُن کے حال پراور فی الحال اُن سے جنگ ندکرو، کیونکہ ابھی تہمیں اُن سے اُل کا امر نہیں فرمایا گیا ہے۔۔الغرض۔۔انہیں سزانہ دیں (یہاں تک کہلیں اپنے اُس دن سے) اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اُس دن کو (جس میں) نفخہ اولی سے (بے ہوش کیے جا کمیں گے)۔۔یا۔۔ بلاک کیے جا کمیں گے۔ اُن کا مکر اُن پر سے اہلاک کیے جا کمیں گے۔ اُن کا مکر اُن پر سے عذاب کا کوئی حصہ کم ندکر سے گا۔(اور نہ وہ مدد کیے جا کمیں گے)۔لینی کوئی مدد کر کے اُن کے عذاب کو ندرو کے گا۔

أس دن سے قیامت کا دن مراد ہے اور بعضوں نے کہار و زیر رمراد ہے۔

### كالى للزين ظلكوا عن ابادون ذلك ولكن ألتوم لايعكون

اورب شک ان کے لیے جنہوں نے اندھ ریجاد کھا ہے ایک عذاب ہے، اُس عذاب آخرت ہے اوھر ہی ہیکن اُن کے بہتروں کو علم ہیں اور بیش کا اندھ ریجاد کھا ہے ایک عذاب ہے، اُس عذاب آخرت ہے اوھری ) اور وہ عذاب قبر ہے۔ یا۔ دُنیا میں جنگ بدر میں قبل ہونا اور سائت برس کے قحط میں مبتلا ہونا ہے۔ (لیکن اُن کے بہتیروں کو علم نہیں ) اُس کا۔

### واصرر لحكورتك فإلك بأغيرنا وسبح بحدر رتك حين تقوم

اور جےر ہوا ہے رب کے تھم کے لیے ، کیونکہ تم ہماری آنکھوں کی نگرانی میں ہو،اور پا کی بولنے رہوا ہے رب کی حمد کے ساتھ جب تم اٹھ کھڑے ہوں

(اور) اَے مجبوب! (جے رہوا ہے رب کے مم کے لیے) جوان کے بارے میں نازل اُن کومہات دے کر، اور خوداُن سے تکلیف اٹھا کر۔ اور کھ فکر نہ کرو ( کھونکہ م ماری آگھوں کی مرا اُن کومہات دے کر، اور خوداُن سے تکلیف اٹھا کر۔ اور پھی فکر نہ کرو اُن ہے ہیں۔ (اور پاکی بولتے میں مو)، یعنی بماری حفاظت میں ہو۔ ہم بچھ کود یکھتے ہیں اور تیری حفاظت کرتے ہیں۔ (اور پاکی بولتے رہوا ہے دب کی حمدے ساتھ جب تم اٹھ کھڑے ہو)۔ یعنی جس وقت اُو اٹھے خواب سے۔ یا۔ جب نماز پر کھڑ اہو، تو سُبُ حَانَكَ اللَّهُ مَّ وَ بِحَمُدِكَ کَمُو۔ یا۔ جب مجلس سے تم اٹھو، تو کہو سُبُ حَانَكَ اللَّهُ مَّ وَ بِحَمُدِكَ اَسُنَعُ فِرُكَ وَ اَتُوبُ اِلْدُكَ.

مدیث میں ہے کے مجلس سے اٹھتے وفت جب بیکلمات کہتے ہیں،تو جولغواورلہواُس مجلس میں واقع ہواہے، بیکلمات اُن سب کا کفارہ ہوجاتے ہیں۔

### وَمِنَ الْيُلِ فَسَبِّحَهُ وَإِذْ بَارَ النَّجُومِ فَ

اور بچھرات کو بھی پاکی بولتے رہوائس کی ،اور تاروں کے پیٹے دیتے وقت

(اور پھرات کو بھی پاکی بولتے رہوائی کی)۔ اِس واسطے کہ دات کو عباوت کرناریاء سے بہت دُور ہے اورنفس پر بہت بخت ہے۔ (اور تاروں کے پیچے دیتے وقت)، یعنی جب مبح کے اُجالے میں تارے غائب ہوجائیں، تو تم خداکی پاکی بولنے میں مصروف رہو۔ یعنی فجر کے بل کی دوسنیں پڑھتے

اکثرمفسرین کاخیال ہے کہ اِس سے فجر کی نماز مراد ہے۔

العام المورة الطور ... ﴿ ٥ رشعبان المعظم ١٩٣١ ه \_ - مطابق \_ - ١٢١ رون العام والم

الما المعان المعنان المعنام المعنام المعنان ال



آیاتها ۲۲\_رکوعاتها ۳





وہ بہلی سورت جس کارسول اللہ ﷺ نے حرم مکہ میں اعلان فر مایا، حضرت ابن مسعود ﷺ کے قول کے مطابق 'سورہ النجم' ہے۔ بینام اِس کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے۔ اِس سورہ کے نزول کا سبب بیہ ہے کہ مشرکین بیہ کہتے تھے کہ ہمارے نبی سیدنا محمد ﷺ نے اِس قر آن کو ازخود بنالیا ہے، اور معاذ اللہ محمد ﷺ اپنے باپ دادا کے دین سے گراہ ہوگئے ہیں، تو حق تعالی نے بیسورہ نازل فرمائی۔ ایسی چشم کشا، بصیرت افروز سورہ مبارکہ کوشروع کرتا ہوں میں۔۔۔

### بسيراللوالرَّحُلنِ الرَّحِليو

نام سے اللہ کے برامبر بان بخشنے والا

، است الله) تعالیٰ (کے)جو (بروا) ہی (مہریان) اپنے سارے بندوں پراورمؤمنین کی خطاوُں کا (بخشنے والا) ہے۔ خطاوُں کا (بخشنے والا) ہے۔

وَالنَّجُورِادَاهُوي أَفَاضَلُ صَاحِبُكُمُ وَفَاعُوى أَوْفَايَنْظِقُ

قتم ہے بچم کی ،جب کہ نیجے اُترے • کہنہ بہکا تمہارے ساتھ رہنے والا مالک ،اور نہ بھٹکا • اور نہیں بولتے سر میں میں میں میں میں میں میں جب کا میں میں میں جب وہ جب جب

عن الْهَوٰى أَوْلِى عَوْرِالْا وَحَى لَهُوَ لِي صَالَهُوْ فِي الْقُوْلِي الْقُولِي اللَّهِ وَلِي الْمُؤْمِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلَهُ اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلْمِنْ اللَّهِ وَلِي الللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي الللَّهِ وَلِي الللَّهِ وَلِي الللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي الللَّهِ وَلِي الللَّهِ وَلِي الللَّهِ وَلِي الللَّهِ وَلِي الللَّهِ وَلِي الللَّهِ وَلِي اللللللِّلْمِي الللللَّهِي الللللللْمِي الللللللللْمِي الللللْمُ الللَّهِ وَلِي اللللللللّ

اہےجی ہے۔ اُن کی ہر بات وحی النی ہے جو کی جاتی ہے۔ سکھایا اُس کو سخت قو توں والے۔

#### ڎؙٷڡڒۊ؇ٵڛٷؽ ٛ

طاقتورنے، پھرمتوجہ ہوا۔

(قتم ہے جم کی، جبکہ نیچارے)۔

یہاں بھم ہے مراد کے تعلق سے بہت سے اقوال ہیں۔ بعضوں نے کہا کہ یہاں سب
ستارے مراد ہیں، جوتری اور خشکی میں مسافروں کوراہ بتانے والے ہیں، خواہ طلوع کریں
۔۔یا۔۔غروب۔۔یا۔۔وہ ستارے مراد ہیں، جو حضرت رسولِ مقبول کی ولادت کے وقت
زمین کے نزدیک آئے تھے۔۔یا۔۔وہ ستارے مقصود ہیں جن سے شیطانوں کو مارتے ہیں
جب کہ وہ آسان کے قریب جھپ کر فرشتوں کی با تیں سننے جاتے ہیں۔اور بعضوں کے
نزدیک بھم شریا ہے جوستاروں میں سب سے زیادہ وروشن ہے۔

بعضوں نے کہا کہ بخم سے قرآن مراد ہے، یعن قسم ہے قرآن کریم کی سورتوں اورآینوں کی جب وہ نازل ہوتی ہیں۔اورا کی گروہ کے نزد کی وہ گھاس ہے جس کی مہنی نہیں ہوتی ،

یعن قسم ہے اُس گھاس کی جب وہ گریزتی ہے اور بارگاہ خداوندی میں سریہ بچود ہوجاتی ہے۔
اور حضرت امام جعفرصادت رفی ہے سے مروی ہے کہ ستارے سے محد وقت کی ذات بشریفہ مراد ہے، جب شب معراج میں آپ آسان پر سے اُتر ہے۔ اور لیاب میں کہا ہے کہ آنخضرت ،ی مراد ہیں، جب شب معراج آپ آسان پر گئے۔ اور هولی سے دونوں معنی لے سکتے ہیں۔ اور محققوں کے بزد یک ہے ہے کہ تن تعالی نے رسولِ مقبول کے ستارہ ول کی قشم ارشاد فرمائی ہے جو آسان تو حید پر ماسوئی سے منقطع ہوا ہے۔ اور جواب قسم ہے ہے۔۔۔

( کہ نہ بہکا تمہارے ساتھ در ہے والا مالک)۔

یہاں آپ کو ُصاحب' اس لیے فرمایا کہ آپ دعوت ِ اسلام کرنے کی غرض سے کا فروں کی صحبت میں بیٹھنے پر مامور تنھے۔

( پر متوجه موا) رائ کے ساتھ اُس کام پرجس پر مامور کیے گئے۔۔یا۔اپی اصل صورت پر

کھبرے۔

دهوبالدفق الرعلى في محدد كافتك في فكان قال فوسين الدادي في الرحق الدين المحدد في المدار في المدار في المدار في الرحق المدار في الرومة مان كاور في الرومة مان كاور في الرومة مان كاور في الرومة مان كاور في الرومة من المرار في ال

فَأَوْحَى إلى عَبُوبِهِ مَا أَوْحَى

تووى كى اينے بنده كوجووى كى•

(اوروہ آسان کے او نیچے کنارے پر نتھے)، یعیٰ مطلع آفاب کے قریب یہاں تک کدرسول

مقبول نے انہیں دیکھا۔

آپ ﷺ کے سواحضرت جرائیل کوئی نے صورت مکنگی میں نہیں دیکھا۔ آپ نے اُن کو دو بار دیکھا ہے۔ پہلی بارتو جب اُن کواصلی صورت پر دیکھا تو ہے ہوش ہوگئے۔اور جب آپ ہوش میں آئے تو حضرت جرائیل کواپنے قریب دیکھا کہ ایک ہاتھ آپ کے سینۂ مبارک پر، دوسرا آپ کے شانہ پر دیکھ ہوئے بیٹھے تھے۔ حق تعالیٰ اُسی بات سے خبر دیتا ہے کہ۔۔۔
(اکو قریب مور) فریڈ ویسی حضرت جرائیل اور اُن آیا ہوں) حضرت جرائیل او

( ک**ر قریب ہوا ) فرشتہ لینی حضرت جبرائیل ( مجراوراتر آیا • تو ) حضرت جبرائیل اور پیغمبر** 

التَّلِيِّينَ كَدرميان (ره كيادوكمانو**) فاصله، بلكه أسسة بمكم • نووي كى) ا**لتُدتعاليٰ نے بواسطه التَّلِیِّينَ کَرميان (ره كيادوكمانو**) فاصله، بلكه أسسة بمكم • نووي كى) التُدتعالیٰ نے بواسطه** 

جرائیل (اینے بندہ کوجودی کی) بینی جو کھے خدانے جرائیل این سے کہا۔

اوربعض قول پر بعضے خمیری تن تعالیٰ کی طرف پھرتی ہیں اور بعضے محمد علی کے ساتھ، بعنی اس صورت ہیں تشرک یہ ہوگے کہ پھرنز دیک ہوئے محمد علی خفرت احدیت کے ساتھ، بعنی مقرب درگاہ اللی ہوئے۔ مرتبہ ہیں، مکان ہیں نہیں۔ پھر فروتیٰ کی بعنی خدمت کا مجدہ بحالا نے ،اور چونکہ دوہ مرتبہ خدمت کے واسطے سے پایا تھا، تو دوبارہ زیادہ خدمت ادا کی۔ اور بحدہ ہیں قرب کا وعدہ بھی ہے کہ بندہ بعدہ بی ہیں اپ رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور مکان تھا کہ قوسی ن افالہ ق کی بندہ بعدہ بی میں اپ رب سے نیادہ قریب ہوتا ہے۔ قریب ہوجانے کے واسطے مثیل کی صورت میں ادا ہوا، اس واسطے کہ عرب کے بڑے قریب ہوجانے کے واسطے مثیل کی صورت میں ادا ہوا، اس واسطے کہ عرب کے بڑے آدمیوں کی عادت تھی کہ جب کوئی عہد پاکھ کے کرنے والے آدمیوں کی عادت تھی کہ جب کوئی عہد پاکھ کی کرنا چا ہے کہ یہ عبد تو شخ نہ پائے ، تو دونوں عہد کرنے والے دونوں قبضے پکڑ کے ایک بی بار کھینچ کرشنق ہو کے ایک تیرا سے بھی تھے ۔ اور اُن دوعہد کرنے والوں سے یہ صورت ظاہر ہونا اس معنی کی طرف اشارہ تھا کہ ہمارے درمیان دوسرے کی رضا مندی اور ناراضی کا سبب ہوگی۔ موافقت کی مضا مندی اور ناراضی کا سبب ہوگی۔ موافقت کی مضا مندی اور ناراضی کا سبب ہوگی۔

تو کویااس آیت۔۔یا۔عنایت میں یہ معنی ادا کے گئے ہیں، کہرسول مقبول اللہ کی قربت ادر محبت حق تعالی کے ساتھ اس مرتبہ کی ہے، کہ جومقبول رسول ہے وہ مقبول خداہے، اور جومردد و جناب مصطفی ہے دہ مردو و بارگا و خداہے۔

بعض مخفقین کابیکہنا ہے کہ دکا اشارہ ہے آپ کے مکانِ نفس کی طرف اور فنگ کی

آپ کے دِل مطہری منزل کی جانب،اور فکائ گائی گئیں آپ کی روح مطیب کے مقام کی طرف،اور اور اور گئی آپ کی مرتبہ کی جانب،اورآپ کانش مقام مقام کی طرف،اور آپ کا دِل منزل محبت میں اور آپ کی روح مقام قربت میں،اور آپ کا دِل منزل محبت میں اور آپ کی روح مقام قربت میں،اور آپ کا مرمر تبہء مشاہدہ میں ۔حضرت شخ البحن نور کی قدت مراس کو ہے گئے، جواب دیا کہ جہال حضرت جرائیل کی تخبائش نہیں،نور کی کون ہے کہ اُس کی بات کہہ سکے۔ پھروتی کی خدانے اپنی بندے کو جو پچھوتی کی ۔ بعضے علاء کہتے ہیں کہ اولی بہہ کہ اُس وی پھروتی کی خدانے اپنی بندے کو جو پچھوتی کی ۔ بعضے علاء کہتے ہیں کہ اولی بہہ کہ اُس وی کے اُس وی میں سے جو پچھوتی کی حدیث۔۔یا۔قول صحابہ میں ہم کو پہنچا ہوا س کا ذکر پچھوتھان اُس وی میں سے جو پچھوتی حدیث۔۔یا۔قول صحابہ میں ہم کو پہنچا ہوا س کا ذکر پچھوتھان خبیں کرتا۔ اور اِس باب میں بہت می روایتیں وارد ہوئی ہیں جن میں صرف تیں وجہ پر اختصار کہا جا تا ہے:

ایک به که وی کا بیمضمون تھا کہ۔۔۔

اگریدند ہوتا کہ دوست رکھتا ہوں میں 'معاتبہ' یعنی' عتاب کرنا' تیری امت کے ساتھ ، توان کے محاسبہ کی بساط میں سطے کر دیتا۔

دوسرى بيكة تعالى في فرماياكه:

اَسے محمد اَنَا وَاَنْتَ وَمَاسِوٰی ذٰلِكَ خَلَقُتُهُ لِاَ جَلِكَ لَا كَانُتَ وَمَاسِوٰی ذٰلِكَ خَلَقُتُهُ لِا جَلِكَ لَا حَلِمُ اَوْرَةُ ہِ اَوْرَاسِ کے سواجو کچھ ہے سب میں نے تیری وجہ سے پیدا کیا۔ آپ نے جواب عرض کیا:

اَے ہمارے حبیب کہ تیری امت میری اطاعت بجالاتی ہے اور میرا گناہ بھی کرتی ہے ، اُن کی اطاعت میری رضا ہے ہے اور اُن کی معصیت میری قضا ہے ہو تو چھ میری رضا کے ساتھ اُس سے صادر ہوا اگر چہ تھوڑ ااور قصور کے ساتھ ہو قبول کروں گا ، اس واسطے کہ کریم ہوں۔اور جو پھو میری قضا بعنی تھم کے سبب ہے اُس سے ظہور میں آتا ہے اگر چہ بہت اور بڑا ہواُس کو درگز رکروں گا

س واسطے کہ رحیم ہول۔۔الحاصل۔۔

#### مَاكَنَ بِالْفُؤَادُ فَالَايِ®

دِل نے جھوٹ نہ کہا، جو پھھ آئکھوں نے دیکھا۔

مر بھا كرول نے جوك نه كها) اور تكذيب نه كى اُس كى (جو كھے) آپ بھا كى

(آتھوں نے دیکھا)۔

ید کیمی ہوئی چیز پہلے قول پر حضرت جرائیل ہیں اور دوسر نے قول پر حق سبحانہ تعالیٰ ہے۔
اکٹر صحابہ اِس بات پر ہیں کہ رسول مقبول ﷺ نے شب معراج میں حق تعالیٰ کو دیکھا۔ معالم
میں ہے کہ مفسروں کا ایک گروہ اِس بات پر ہے کہ حق تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کی بینائی دِل
میں رکھ دی تھی کہ آپ نے ول کی آنکھ سے حق تعالیٰ کو دیکھا۔ اور چہتم سر سے بہت سارے
عجائیات قدرت کا مشاہدہ فرمایا۔ شک کرنے والوں سے حق تعالیٰ فرما تا ہے کہ۔۔۔

# اَفَتُهُ وَنَدْعَلَى مَا يَرِي وَلِقَلَ رَاعُ نَزْلِحُ الْحَرِي ﴿ عِنْدَسِدَرَةِ الْمُنْتَعِي ۗ الْمُنْتَعِي

توكياتم لوك جھڑتے ہوإن سے إن كى چثم ديد پر؟ اور بے شك ديكھا أسے انہوں نے دوبار • سدرة النتكى كے پاس •

(تو کیاتم لوگ جھڑتے ہوان سے اُن کی چھم دیدیر)۔۔ چنانچہ۔۔ کفارنے بیت المقدس کی

صفت اور قافلے کا حال ہو چھا۔ (اور بے شک دیکھا اُسے) لیمی حضرت جبرائیل کو (انہوں نے دوبارہ سدرة المنتهی کے) درخت کے (پاس)۔ وہ ایک درخت ہے کہ خلائق کاعلم وہاں منتهی ہوجا تا ہے اور اُن کے اعمال بھی وہیں تک پہنچتے ہیں آ گئے ہیں ہوجتے۔

اورمشہورتفسیر کے موافق میمعنی ہیں کہ حق تعالیٰ کو دوسری بار دیکھا جس وقت خودسدرہ کے بزد کیے حضرت تھے۔حضرت ابن عباس کا قول اِسی کی تائید کرتا ہے اس واسطے کہانہوں نے کہا کہ پینیمبر خدا نے شب معراج میں دل کی آنکھ سے ڈوبار خدا کو دیکھا۔اور معالم میں ہے کہ شب معراج میں نماز کی تخفیف جا ہے کہ شب معراج میں نماز کی تخفیف جا ہے کے واسطے آپ کوئی عروج ہوئے۔شاید دوبارہ دیکھنا اُن عروجوں میں سے کسی عروج میں ہوا ہو۔

عِنْ الْمَافِي الْمُعْتَى الْمِنْ الْمُعْتَى الْمِنْ الْمُعْتَى الْمُعْتِى الْمُعْتَى الْمُعْتِعِي الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتِمِ الْمُعْتَى الْمُعْتِعْتِى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَعْتِمِ الْمُعْتِمِ الْمُعْتِمِ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتِمِ الْمُعْتِمِ الْمُعْتِمِ الْمُعْتِمِ الْمُعْتِمِ الْمُعْتِعْلِى الْمُعْتِمِ ا

### ومَاطَعْي ﴿ لَقُنْ رَأَى مِنَ الْبِتِ رَبِّرِ الْكُبُرِي ﴿ وَمَاطُعُي ﴿ لَكُبُرِي ﴿ وَمَا طُعْيِ الْكُبُرِي ﴿

اور نہ حدہے باہر کئی۔ بے شک دیکھاا ہے رب کی نہایت بردی بردی نشانیاں۔ (اُسی) سدرہ (کے پاس جنت المادی ہے) جومتقیوں کی آرام گاہ۔۔یا۔۔ارواحِ شہداء کے

رہنے کی جگہہے۔

۔۔ الحقر۔۔ رسول مقبول ﷺ نے جبرائیل امین۔۔یا۔ حق تعالیٰ کودیکھا اُس وقت۔۔۔ (جب کہ جمائے ہے سدرہ کو جو جمائے ہے)۔

لینی اُس درخت پر بہت سے فرشتے جمع تھے، اور ہر پتے پرایک فرشتہ تھا اور بعضے کہتے ہیں کہاُس درخت کے دفر شتے اِس طرح اُڑتے تھے جیسے سنہرے پر وانے۔۔یا۔نورِ کبریاء اس درخت کو چھپائے تھا۔رسول کریم کا مشاہدہ اس شان کا تھا کہ۔۔۔

(ند پھری آنگواورند حدسے باہر می ) یعنی آپ نے دائیں بائیں نہیں دیکھا، بلکہ جس کودیکھنا مقرر تھا نگاہ اُس حدسے آگے نہ بردھی۔

اس آیت میں رسول مقبول وہ کی کے حسن اوب اور علوجمت کی تعریف ہے، کہ اُس رات تمام کا کنات میں سے کسی کی طرف آپ نے التفات نہیں فر مائی اور دِل کی آئکھ مشاہدہ جمال الہی کے سواکسی برنہیں کھولی۔

(بے شک دیکھااہیے رب کی نہایت بوی بوی نشانیاں)۔

جیسے حضرت جبرائیل النکلیزی کو جھے تنو ہاز وسمیت۔ ہرایک باز ومشرق سے مغرب تک اور سبزر فرف ٔ اور سدرۃ المنتهٰی ٔ اور عرشِ عظیم ٔ اور کرسی ٔ اور سب عجائبِ مَلکی اور ملکوتی۔

### اقرء يُثُو اللَّت وَالْعُنْ يَ وَمَنْوَ الْكَالِكَةُ الْرُخُوري ١٤ وَمُنْوِعُ الْكَالِكَةُ الْرُخُورِي ١٤ وَمُنْوِعُ الْكَالِكَةُ الْرُخُوري ١٤ وَمُنْوِعُ الْكَالِكَةُ الْرُخُورِي ١٤ وَمُنْوِعُ الْكَالِكَةُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْمُؤْمِقُ اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْعُلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ

توکیاتم اوگوں نے دیکھا ہے الت ادر عزی ورائس تیسری منات کو؟ النجم کے آغاز سے لے کرآبت کے تک اللہ تعالی نے بی واقع کی عظمت اور و نعت بیان فرمائی اور شب معراج جوآب پراپنا خصوصی انعام اور اکرام فرمایا، اور آپ کوایے قرب خاص سے نواز ااور اپنا دیدار عطاکیا، اُس کا تعمیل سے بیان فرمایا۔ اُس کے بعد اللی آئوں میں اللہ تعالی نے نبی واقع کے اور پیغام دے کر بھیجا تھا اُس پیغام کا ذکر فرمایا، اور وہ پیغام ہے شرک کا ابطال اور اللہ تعالی کی تو حید کا احقاق۔

مشرکین کہ لات، عزی اور منات نام کی دیویوں کی پرستش کرتے تھے اور اُن کو اللہ تعالیٰ
کاشریک قرار دیتے تھے، اللہ تعالیٰ اُن کے بطلان کو ظاہر فرما تا ہے کہ ۔۔۔
اُن کو دیکھوتو سہی! کیا یہی اِس کا سُنات کو پیدا کرنے، پالنے اور رزق دینے میں اللہ سبحانہ کے شریک ہیں؟ اِن دیویوں کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، توبیۃ ہماری اور ساری کا سُنات کی خالق اور رازق کیسے ہوگئیں؟ ذرا بتاو (تو، کمیا تم لوگوں نے) اچھی طرح غور سے (دیکھا ہے لات اور عزیٰ رازق کیسے ہوگئیں؟ ذرا بتاو (تو، کمیا تم لوگوں نے) اچھی طرح غور سے (دیکھا ہے لات اور عزیٰ

راران کے ہویں. دراباد تر رہا ہے استری سے ہوتا ہے۔ •اوراُس تیسری منات کو)اور تبھی لیاہے کہ ریسب وہ کر سکتے ہیں جوخدانے کیاہے؟

ایک بت تھا تقیف کا طائف میں یا قریش کا نخلہ میں، اور عزی ایک درخت ایک درخت ہے خطفان نے اُسے پوجا ہے، اور منات ایک بڑا پھر ہے کہ ہذیل اور خزاعداً س کے گرد طواف کرتے تھے۔ اور کمنات کہ بنوکعب اُس کی عبادت کرتے تھے۔ اور کا فرید اعتقاد کیے ہوئے تھے کہ ہر بت کے اندرایک جن ہے اور یہ جن ۔ یا۔ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، توحق تعالی نے فرمایا کہ۔۔۔

الكُوالنَّكُرُ وَلَهُ الْرُفْقِي ﴿ تِلْكُوا دُّالِمِنْ عَلَيْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ عَلَيْمَ مِنْ الْمُنْ عَلَيْ الْمُنْ عَلَيْمَ مِنْ عَلَيْمَ مِن عَلَيْمَ عَلَيْمَ مِنْ عَلَيْمَ مِنْ اللَّهُ وَلَيْمُ الْكُولُ وَلَيْكُ الْمُنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْمَ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَل مُعْلِمُ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ فَعِلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَي

کیاتہارے لیے بیٹااوراُس اللہ کے لیے بیٹی؟ میٹو پھر بےڈھنگی تقلیم ہے ، نہیں ہے وہ ،گرچندنام، میاتہ اور سے دہ می

سَيْنِيْدُوهَا أَنْكُورُ وَالْمَا قُلُومًا أَنْزَلَ اللَّهُ مِهَامِنَ سُلَطِنَ إِنَ يَنْبُعُونَ

کررکھالیا جسے تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے نہیں ٹازل فرمایا اللہ نے اُس کی کوئی سند نہیں جلتے سے لوگ

إلاالظن وعَامَهُوى الْكِلْفُسُ وَلَقَلْ جَاءَهُمْ قِنَ تَيْهِمُ الْهُلْ يَ

مرا پے خیال پراورجس کوان کاجی جا ہے۔حالاتکہ یقینا آپکی اُن کے پاس اُن کے رب کی طرف سے ہدایت

(کیاتہارے لیے بیٹااوراس) لین (اللہ) تعالیٰ (کے لیے بیٹی؟ پیرو کھرب ڈھنگی تقسیم
ہے)۔ لیمنی یہ بانٹ نادرست اور بے اعتبار ہے،اس واسطے کہ خدائی میں جس چیز سے کہتم ننگ وعار
رکھتے ہوا سے اپنے خالق کی طرف نسبت کرتے ہو۔ (نہیں ہے وہ مگر چندنام، کدر کھ لیا جسے تم نے اور
تہارے باپ دادوں نے) اپنی خواہش کے مطابق ۔ لیمن خداؤں کے نام تم اُن پر بولے ہو،اورخدائی
کے معنی میں سے اُن میں کچھنیں ہے۔ (نہیں نازل فرمایا اللہ) تعالیٰ (نے اُس کی کوئی سند) کہ یہ

عبادت کے لائق ہیں۔

مع

۔۔الغرض۔۔ (نہیں چلتے ہیلوگ مگراپنے خیال پر)۔ بینی انہوں نے تو ہم کیا کہ اُن کا کام ج ہے۔ (اور) متابعت نہیں کرتے مگراس کی (جس کواُن کا جی چاہے)۔ بینی نفس کی خواہمٹوں کی پیردی گھراس کی حرائی کے پاس کرتے ہیں اوراُس کی جو پچھ شیطان اُن کی نظر میں آ راستہ کرتا ہے، (حالانکہ یقیناً آپھی اُن کے پاس اُن کے دب کی جانب سے ہدایت) لیمنی رسولِ کریم اور کتابِ عظیم، جو ہدایت کا سبب ہیں۔

اَمُرلِدِ السَّانِ مَا تَعَلَّى ﴿ فَلِلْهِ الْدِخْرَةُ وَالْدُولَ اَوْ وَلَى اَلْهُ وَالْدُولِ الْمُولِدِ الْد كيابرا دى كے ليے دى بوجائے جس كى أس نے آرزوكى؟ • تواللہ بى كى ہے آخرت اوروئيا • اور كنے فرشتے بيں

في السّلوب لد تُعْنَى شَفَاعَتُهُ وَشَيًّا إلَّا مِنْ يَعْنِي

آسانوں میں کہندکام آئے گی اُن کی سفارش کیجے، مگراس کے بعد

اَنَ يُأْذُنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ دَيْرُضَى ﴿

كماجازت دے دے اللہ جے جاہر پندفر ماے

(کیابرآ دی کے لیے وہی ہوجائے جس کی اُس نے آرز دکی؟) جیسے کہ بنوں کی شفاعت۔۔
یا۔۔یہ جو کہتے ہیں کہ نبوت فلاں فلاں شخص کو کیوں نہ دی، (تواللہ) تعالیٰ (ہی کی ہے آخرت اور وُنیا)
یعنی آخرت کا ملک اور دُنیا کی مملکت اللہ ہی کے واسطے ہے، جو پچھ جے چاہے دی، کی کو اُس پر تحکم
نہیں پہنچتا۔ (اور کھنے فرشنے ہیں آسانوں میں کہ) کا فر اُن کی شفاعت کے امید وار ہیں اور حقیقت
یہ ہے کہ (نہ کام آئے گی اُن کی سفارش) کی کے لیے (پچھ، مگر اِس کے بعد کہ اجازت و دے دے
اللہ) تعالیٰ (جے چاہے) فرشتوں میں سے کہ وہ شفاعت کریں۔یا۔لوگوں میں سے جس کے لیے
ادادہ کرے کہ وہ لوگ اپنے لوگوں کی شفاعت کریں۔ (اور پہند فرمائے) حق تعالیٰ اُسے شفاعت
کریے دالا ہونے کے واسطے۔یا۔شفاعت قبول کیا گیا ہونے کے لیے۔

رات النوين لديومون بالرخرة كيستون المكليكة كسية الرفقى الكالمان كالرفون بالرفورة ليستون المكليكة كسيية الرفقى المسانام بنك بونين مائة آخرت كوريقينانام ركعة بين فرشتون كاعورتون جيبانام

وفالهم به من عليم إن يتبعون الدالظن والكالكان والكان والكان والكان والكان والكان والكان والكان والكان والكان والمان المرابين المان والمرابين المرابين ال

### لايُغْنِي مِن الْحَقِّ شَيْئًا ﴿

نہیں کام آتاحق کے بجائے کچھ•

(بے تک جوہیں مانے آخرت کو یقیناً نام رکھتے ہیں فرشتوں کاعورتوں جبیہا نام) بعنی کہتے ہیں کہ فرشنے اللہ کی بیٹیاں ہیں (اور) حقیقت ِ حال ہیہ ہے کہ (نہیں ہے انہیں اِس کا سیخے بھی علم)۔ لعنی فرشتوں کوعور تیں کہنا سیجھلم ویقین کی بنیاد پرنہیں ہے، بلکہ (نہیں چلتے مکر) وہم و(خیال پر)۔ نیعنی وہ اپنی اِس فاسد بات میں صرف اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ حقائق کی معرفت میں گمان کا کچھاعتبار نہیں۔(اور بے شک وہم وگمان نہیں کام آتا تن کے بجائے کچھ) اور دفع نہیں كرتا خن حت يجهد يعنى وفع نبيل كرتاعذاب اللي ميں سے سي چيز كوا كرعذاب نازل ہو۔

# فاعرض عن قن تولى معن ذِكْرِيًا وَلَمْ يُرِدُ إِلَّا الْحَيْوَةُ النَّانْيَالَهُ

تورخ پھیرلوأسے جو پھر گیا جاری یادے، اور نہ جا ہا مگر دُنیاوی زندگی •

فالك مبلغهم من العِلْمِ إن رَبِّك هُوَاعَلَمُ بِمَنْ صَلَّى عَنْ سِيلِهِ

يمي پہنچ ہے اُن كے ملم كى \_ بے شك تمهارارب بى خوب جانتا ہے جو بركا اُس كى راہ ہے ـ

### وَهُوَاعَلُمُ بِسُنِ اهْتَلَى ﴿

اوروہ خوب جانتا ہے جس نے راہ یا گی۔

(تو)اَ\_ے محبوب! (رُح مجیراواس سے جو پر میا ہاری یادسے) بعنی ہارے ذکر قرآن کریم ے (اور نہ جایا مرونیاوی زندگی)۔اُس کا سبب سے کہ (بیمی) یعنی وُنیا کی محبت اور اُسے اختیار کرنا بی ( پینی ہے ان کے علم کی ) بتو وہ اِس سے تجاوز نبیل کر سکتے ، بلکہ اُن کی ہمت اِسی کوجمع کرنے اور ذخیرہ تحرنے میں مصروف اور موقوف ہے۔

بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ منہ پھیر لینے کا تھم آیت ِ قال سے منسوخ ہے۔

(ب الدين المارب بى خوب جانتا ب جو بهكاأس كى راه سے ) يعنى دين اسلام سے، (اور

وہ خوب جانتاہے) اُس مخص کو (جس نے راہ یاتی)۔وہ ہرایک کو جزا اُس کے لاکق دیےگا۔

وبله مَافِ التَعلوب وَمَافِ الْدَرُهِ لِيَجْزِى الّذِينَ اسَآءُ وَإِبِمَاعِبِكُوا

اورالله بن كاب جو يجمة سانون اورجو يجمدز من من ب- تاكه بدله و أنبين جنبون في رُاني كي أس كاجوانبون في كيا،

# ويجزى الباين أحسنوا بالخشعى الباين يجتزبون كبيرالوفي

اور ثواب دے اُنہیں جنہوں نے نیکی کی اچھا۔ جو بچاکرتے ہیں کبیرہ گناہوں سے

### وَالْقُوَاحِشُ إِلَّاللَّهُ إِنَّ رَبِّكَ وَاسِعُ الْمُغْفِي وَهُواعَلَمْ يِكُمُ

اوربے حیائیوں سے ، مرمعمولی بھول چوک پرڈک جانا۔ بے شک تمہارارب وسیع مغفرت والا ہے۔ وہ خوب جانتا ہے تم لوگوں کو کہ جب تمہیں

# ٳڎٲۺٚٵػۄۺٵڷڒڝٚۅٳڎٲڹؿۅٳڿؽڠ؈ؙؽڟۅڹٲڡٞۿڗڴۄ

بيدافرمايامٹى سے،اور جبتم مل كى صورت تصابى ابنى مال كے پيۇں ميں۔

# فَلَا ثُرِّلُوا انْفُسَكُمْ هُواعَلَمْ بِمِن الْعَلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي المُعْلِي المُعْل

تومت پاکیز وقرار دوخوداینے کو۔ دوخوب جانتا ہے جواس سے ڈرا

(اورالله) تعالى (ى كاب جو يحم سانول من اورجو يحمز من من ب) يعن علوقات علوى

اور مخلوقات ِ سفلی، وہ سب کا مالک ہے اور سب کو جزاد بینے پر قادر ہے، تو اُن سب کو قیامت میں لائے

گا۔(تاکہ بدلہ دے انہیں جنہوں نے مُرائی کی اُس کا جوانہوں نے کمیا)، یعنی تاکہ برائیاں کرنے والوں

کواُن کے مل کابدلہ دے۔ (اور ثواب دے انہیں جنہوں نے نیکی کی اچھا)، یعنی نیکی کرنے والوں کو

اچھااجرعطافرمائے۔(جوبچاکرتے ہیں کبیرہ گناموں سےاوربے حیائیوں سے)۔

كبيره كناه أت كبتے بيں جن كے باب من وعيدواقع بوقى عور يا\_\_ جن كى يحد عد

مقررہوئی ہو۔اور بے حیائیوں میں سب سے بوی بے خیا فی ویا ہے۔۔۔

توجوابینے کو اُن گناہوں سے بیاتے رہیں وہ اجرعظیم کے ستحق ہیں۔ (ممرمعمولی مجول

چوک پرژک جانا)۔ لین اگر کوئی وہ گناہ کرے جوتھوڑ اسااور جھوٹاسا گناہ ہو۔ یا۔ اُس کے دِل میں

آئے اور وہ کرے نہیں، توبیا گناہ معاف ہے۔ (بے شک تہمارارب وسیع مغفرت والاہے)، اُس کی

مغفرت سب گنه گاروں کو بینچتی ہے۔

(وہ خوب جانتا ہے تم لوگوں) کے احوال (کو، کہ جب تمہیں پیدا فرمایا مٹی سے) یعن تہارے

باب آدم التكليكان كوأس في خاك سے پيداكيا اور افعال واقوال واحوال سب أس في جان ليا۔ (اور

جب تم مل کی صورت منے اپنی اپنی مال کے پیٹوں میں )، تو وہ تہار ہے امور کی کیفیت جامتا تھا۔

رسول کریم نے جب یہودیوں کی ہے بات می تو فر مایا یہودجھوٹ کہتے ہیں۔ ہرلڑ کا اپنی ماں کے پیٹ میں سعید ہے۔۔یا۔شق ہے، اِس پر ہے آیت نازل ہوئی کہ۔۔۔ وہ تمہارا حال خوب جانتا ہے۔اُس وقت کے حالات سے باخبر ہے جب ابھی تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔اس لیے تم کوزیب نہیں دیتا کہ اپنا تفوق اور برتری جتانے کے لیے تم اپنی تعریف کرو،اور

ا پے کومنق اور خدا سے ڈرنے والا ظاہر کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ علیم وخبیر ہے۔ اور (وہ خوب جانتا ہے) اس کو (جواس سے ڈرا) اور بر ہیزگاری اختیاری اور اینے کام میں خلوص رکھتا ہے۔

روایت ہے کہ ولید ابن مغیرہ بارگاہِ رسالت میں حاضر ہوکر آپ کا کلام سنا کرتا تھا، تو مشرکین نے اُسے عار دلائی اور طعن وشنیع کی اور اُس سے کہا، کہ تُو اپنے باپ دادا کا دین حجوز رہا ہے اور گراہ ہوگیا ہے۔ اُس نے کہا کہ میں تو اللہ تعالی کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اِس پرایک مشرک نے کہا کہ تجھ پر جوعذاب آئے گا اُس کو میں اٹھالوں گا، اور آخرت کی جتنی تعلیفیں جھ پر آئیں گی میرے ذمہ ہوگئیں بشر طیکہ اُس کے عوض میں مجھ کو تھوڑ اسامال

اُس کے بعداُس نے حضور ﷺ کے پاس آنا جانا چھوڑ دیا اور آپ کے وعظ اور کلام مبارک کوسننا ترک کردیا ،اور جس سے وعدہ کیا تھا اُسے بھی پوری شرط کے مطابق مال نہ دیا۔ بینہ دینا بوجہ بخل تھا، اِسی لیے اللہ تعالیٰ نے اُس کی ندمت فرمائی۔اس لیے کہ بخل جس میں بھی ہووہ ندموم ہے،کا فرہو۔۔یا۔۔غیر کا فر۔

۔۔۔الحاصل۔۔ولید کی فدمت اس لیے ہیں گی گئی کہ اُس نے شرط کے مطابق مال نہیں ویا اس لیے کہ بید مال نہ دینا فی نفسہ فدموم نہیں تھا بلکہ لائق فدمت اُس کا وہ بخل تھا جو مال نہ دینا فی نفسہ فدموم نہیں تھا بلکہ لائق فدمت اُس کا وہ بخل تھا جو مال نہ دینے کا سبب ہے۔تواس کے تعلق سے بیآ بہت نازل ہوئی کہ۔۔۔

افرعیت النی تولی و اعظی فلیلا قالنی این این الغیر الفیر الف

# فَهُويَرِي امْ لَكُويُنَا إِمَا فِي صُحْفِ مُوسَى ﴿ وَإِبْرُهِيُوالَّنِي وَفَيْ الْمُ

تووه د میسار ہتاہ کیانبیں باخبر کیا گیاجوموی وابراہیم کے محفول میں ہے،جنہوں نے پوری وفاداری کی۔

### الديري وازي وزراع وأن ليس الدنيان الدماسي

میرکہ تنہیں اُٹھاتی کوئی بوجھل جان دوسرے کے بوجھکو" اور بیکہ تنہیں ہے انسان کے لیے مریبی کہ کوشش کردی ،

### وَانَّ سَعَيَهُ سَوْفَ يُرَى الْمُعَلِّدُ مُعَلِّدًا الْمُؤَلِّ الْكُوْفِي الْمُعَلِيدُ الْمُؤَلِّ الْاَدْفِي ا

اور مید کدأس کی کوشش جلد ہی ویکھی جائے گا۔ پھر بدلہ دیا جائے گا اُس کا پورا پورا۔

( كياتم نے ديكھاأے جو پر كيا) لينن تن كى بيروى سے منه پھيرا (اور) جتنامال دينے كاوعده

كيا تفااس ميں سے (مجھوديا اور) باتى (بندكرديا)، يعنى اُس كودينے سے بازر ہاا بين بخل كى وجہ ہے۔

ادراُس نے جو مجھاتھا کہ وہ مال دے کرعذاب سے نئے جائے گا۔ ( کیا اُس کے پاس غیب کاعلم ہے،

تووہ) این نجات کو (دیکھار ہتاہے)۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ بیآ بت منسوخ ہے، اس واسطے کہ سورہ طور میں ذکور ہوا کہ باب دادا کی نیکی کے سبب سے درجہ کی بلندی عطا کریں گے۔

(اوربید کهاس کی کوشش جلد ہی دیکھی جائے گی) یعنی اس کام کوجس میں اُس نے کوشش کی آ

ہو قریب ہے کہ دیکھیں قیامت کے دن عدل کے تراز ومیں۔ (پھربدلہ دیاجائے گا اُس کا پورا پورا)۔

اگرنیک کام ہے تو نیک جزاءاوراگر پُرا کام ہے تو پُری سزا۔

### وَآنَ إِلَى رَبِّكِ النَّفْتُكُمِي وَأَنَّهُ هُوَ اَضْدَكُو الْكُلِّي فَ

اورب الكتبارے رب كى طرف آخرى منزل ہے اورب الك أى في بنايا اور دُلايا

(اوربے شک تمہارے رب کی طرف آخری منزل ہے)، یعنی تمام خلائق کی نہایت اور سب
کارجوع بارگاہِ رب الارباب ہی کی طرف ہے۔ (اور بے شک اُسی نے ہنایا اور رلایا)، وہی ہناتا
ہے اور رلاتا ہے، یعنی وہی خوش کر دیتا ہے اور ممکنین کر دیتا ہے۔۔یا۔۔ ہناتا ہے اہلِ بہشت کو بہشت کی بہشت کو بہشت کی ب

اوربعضوں کے نزدیک بنسی اوررو ناوعد وعید کے سب سے ہے۔۔یا۔۔طاعت اور معصیت کی وجہ سے۔۔یا۔ حق کی طرف متوجہ ہونے اور اُس کی طرف سے منہ پھیرنے سے۔

#### وَانَّهُ هُواَفَاتَ وَاحْيَاقُ

اور بے شک اُسی نے مارااور جلایا

(اور بے شک اُسی نے مارااور جلایا)۔ یعنی زندہ کرنے اور مارڈ النے پروبی قادر ہے۔
اور بعضوں نے کہا کہ کا فرول کو مُردہ کرتا ہے اِنکار کے ساتھ، اور مؤمنوں کو زندہ کرتا ہے
معرفت عطافر ماکر۔اورا یک گروہ کے قول پر مارڈ النااور جلانا جہل علم کے سبب سے ہے۔
یا۔ بخل اور خاوت کی وجہ ہے ہے۔ یا۔ عدل وضل کر کے۔اور محققین کے نزدیک جیب اور انس کے سبب سے ۔یا۔ پوشیدگی اور بخل کے ساتھ۔امام تشیری نے فرمایا کہ مارڈ التا ہے
دام وں کے نغموں کو آٹار مجاہدہ سے۔اور زندہ کرتا ہے عارفوں کے دلوں کو انوار مشاہدہ سے
دام دوس کے نغموں کو آٹار مجاہدہ سے۔اور زندہ کرتا ہے عارفوں کے دلوں کو انوار مشاہدہ سے
۔یا۔ جس کومقام فنافی اللہ میں پہنچا تا ہے اُسے جام بقاباللہ سے ایک گھونٹ چکھا تا ہے۔

# وَاكْرُخُكُ الزَّوْجِينِ الْأَكْرُ وَالْرُنْثَى فِينَ ثُطَفَيْرِ إِذَا تُنْكُى وَالْرُنْثَى فِينَ ثُطَفَيْر إذا تُنْكُى وَالْرُنْثَى فِينَ تُطَفِيرًا ذَا تُنْكُى وَالْرُنْثَى فِينَ تُطَفِيرًا ذَا تُنْكُى وَالْرُنْثَى فَعِنَ تُطَفِيرًا ذَا تُنْكُى وَالْرُنْثَى فَعِنَ لَكُرُ وَالْرُنْثَى فَعِنَ لَكُور

اور بے تک اُس نے پیدا فرمایا جوڑا، نراور مادہ ، نطفہ ہے، جب ڈالا جائے ، اور بے شک اُس پر ہے

### النشأة الزعزي ورائده واغنى واقنى

آخرى أعماناه اوري شك أس في الدارو في كياه

(اور) حضرت موی اور حضرت ابراجیم ملیماللام کے حیفوں میں ندکورہ بالا ارشادات کے سوا یہ می تھا، کہ (بے شک اُسی نے پیدا فرما یا جوڑا نراور مادہ پی نطفہ سے)، لینی آب منی سے (جب ڈالا جائے) اور گرایا جائے رحم میں۔

إس علم مسے حضرت آدم ،حضرت حواء اور حضرت علینی علیم اللام مشکی ہیں۔ بیہ بات اکثر و بیشتر کالحاظ کرتے ہوئے فرمائی گئی ہے۔

(اور) جس طرح پیدا کرنا اُس کے اختیار میں ہے اِس طرح (بے شک اُس پر ہے آخری المانا) لينى بعث أخر، قيامت كدن \_ (اورب شك أس فالدار ومن كيا) \_ بعن مال ومتاع بكثرت عطافر مایا۔۔یا۔۔قناعت کے سبب سے تی کرتا ہے،اور جو کچھعطافر ما تا ہے اُس پرراضی کردیتا ہے۔

### وَأَنَّهُ هُورَبُّ البُّعْمَرِي ﴿ وَأَنَّكَ آهُلَكَ عَادًا الْرُولِي وَ النَّهُ الْمُدَّالِ وَلَى قَ

اور بے شک وہی شعریٰ نام کے ستارے کا بھی رب ہے۔ اور بے شک اُس نے برباد کردیا عادنام کی پہلی توم کو۔ (اورب بنک و بی شعری نام کے ستارے کا بھی رب ہے)، قبیلہ خزاعہ جس کی پرستش کرتا ہے اورابوكبشہ نے جس كى پرستش كى رسم ۋالى۔ إسى كے تمہيں جا ہيے كەرب كى عبادت كرو، نەكەمر بوب کی۔(اور) میرکہ (بے شک اُس نے برباد کر دیاعاد نام کی پہلی تو م کو)۔

بیحصرت ہود کی امت تھی اور اُس میں سے ایک قوم جوقوم عاداولی کے ہلاک ہونے کے وفت مکه معظمه میں مقیم تھی اُس نے اُن کے بعد کفر ظاہر کیا اور اُسے عادِ اخری کہتے ہیں، یعنی دوسرى قوم عاد ـ ايك قول بيه ب كه غاد اولى قوم هوداور عادِ ثانيه ارم كو كهتي بي \_

# وتنودا فأابغى وتومرنوج بن فيل الممكانوا هم الكوراطفي

اور شمود، تونہ باتی جھوڑا۔ اور نوح کی قوم کواُن سے پہلے کہ بلاشبہ وہ سب تھے بردی اندھیر والے اور برے سرکش۔ (اور) یه که ہلاک کردیا قبیلہ ( همود) کو ( تونه باقی چیوڑا) اُن میں سے سی کو، (اور) ہلاک کیا (نوح کی قوم کواُن سے) لینی عاد وثمود ہے (پہلے)، کیوں (کہ بلاشبہ وہ سب ہتے بردی اند میر واللے اور بروے سرکش) قلم و تعدی اور شرک وعداوت میں حدے بروھے ہوئے ،اس واسطے کہ حضرت نوح التَلِيَوْلاً كوبهت رنج يهنجات فوسو پياس برس حضرت نوح نے دعوت اسلام کی اُس میں وہ لوگ بہت تھوڑ ہے سے ایمان لائے۔ یوں ہی ہلاک کردیا۔۔۔

# والْمُؤْتُولُدُ الْفُوى فَعُنْسُهُ الْمَاعَثُى فَهُ الْمُعْدِي فَعُنْسُهُ الْمَاعَثُى فَهُ الْمُؤْرِيِكُ مُنْكُارى الله الله والمُعْدِي فَالله والماء والما

(اورالٹ بلٹ کی جانے والی بستی کوگرادیا) بعد اِس کے کہ حضرت جرائیل نے اُسے اٹھالیا جی ہے ہے جھایا جو بچھ چھایا)، بعنی نشان والے پھر اس پر چھایا جو بچھ چھایا)، بعنی نشان والے پھر اُس شہر پر برسائے، (اُو اپنے رب کی کن کن تعمتوں میں ماوشاسے شک کرسکتا ہے؟)۔
اِس آیت میں ولیدا بن مغیرہ مخاطب ہے۔۔یا۔ ہرایک سے خطاب ہے اور جو بچھ کہ معدودات میں ہے اُسے تن تعالی نے تعمت فرمایا، اس واسطے کہ اس میں نصیحت ہے جبرت معدودات میں ہے اُسے تن تعالی نے تعمت فرمایا، اس واسطے کہ اس میں نصیحت ہے جبرت لینے والوں کو اور دشمنوں سے انبیاء علیم اللام کا انتقام بھی اُس کے شمن میں ہے، اور وہ حضرت رسول اللہ ﷺ کے ول مبارک کی تسلی اور مؤمنوں کے دِلوں کی تقویت کا سبب ہے۔

منانزير قِن النَّان الدُّولَ الْمُولِلا وَاللَّهُ الدِّولَةِ الدِّولَةِ الدِّولَةِ الدِّولَةِ الدُّولَةِ الدّ

بيۇرسنانے والے بیں اسكلے ورسنانے والوں سے جلد آگئ تيز آنے والى نہيں ہے أس كا

### دُرُنِ اللهِ كَاشِفَةٌ ٥

الله كےخلاف كوئى ہٹانے والا

(یہ) لیعنی پنجمز النظائی (ڈرسنانے والے ہیں) جو (الکے ڈرسنانے والوں) کے جنس (سے ہیں۔ یعنی یہ پنجمبر بھی وہی فرماتے ہیں جوا گلے پنجمبر ول نے فرمایا ، جس سے ہرعہد میں ڈرایا جاتا ہے۔ (جلدا می ) وہ (تیز آنے والی) یعنی قیامت۔ اُس کا آنا اِس قدر نقینی ہے کہ گویا وہ آئی گئ۔ (نہیں ہے اُس کا) یعنی اُس آنے کے وقت کا (اللہ) تعالی (کے خلاف) اور اُس کے مدمقابل (کوئی ہٹانے والا) یعنی اُس کون تو خدا کے سواا ہے وقت پر آنے سے کوئی ہٹاسکتا ہے اور نہ ہی وقت مِعین پر خدا کے سواا سے کوئی ہٹاسکتا ہے اور نہ ہی وقت مِعین پر خدا کے سواا ہے۔

افرن هذا الحي يَثِ لَجُبُونَ وَتَصَكُونَ وَلَا تَتَكُونَ وَلَا تَتَكُونَ وَ إِنْ تُعَمِّدُونَ الْحَالِيَ الْحَ

تو کیا اُس بات سے تم لوگ تعجب کرتے ہو؟ ور منتے ہو، اور روتے نہیں و اور تم کھیل میں پڑے ہو۔

فَاسْجُنُ الله واعْبِدُ أَقَ

توسجده كروالله كاءاور يوجة رجو

(توكياإس بات سنے) اور إس كلام بر (تم لوگ تعجب كرتے ہو؟ اور بنتے ہو) مسخرے

يع. اين اين

ين سے، (اورروتے نبيل) إس وعيد كے خوف سے \_ (اورتم كھيل ميں يدے مو) يعنى كھيلنے والے - - یا ـ - عاقل - - یا ـ گانے والے ہو۔

كافروں كاحال بيتھا كەجب قرآن پڑھاجا تا ہتووہ گانے بچانے لگتے تا كەقرآن سننے ہےلوگوں کو ہازر تھیں۔

(توسجده کرواللہ) تعالی ( کااور پوجتے رہو ) اُسی کواور باطل معبودوں کی پرستش نہ کرو۔ معالم میں ہے کہ پہلی سورت جوائزی اورجس میں سجدہ تھاوہ یہی سورت ہے۔اور حضرت رسول مقبول على خيرة بية بيرة حرك تجده كيا ـ مؤمن مشرك جن انسان سب في تجده كيا اور قرآنی سجدوں میں سے بیر بارھواں سجدہ ہے۔ فتوحات میں اِس سجدہ کو سجدہ عبادت کہا ہے، إس واسطے كم حكم اللى إس امر سے ملا ہوا ہے كہ حق تعالى كے ساتھ عاجزى اور سكينى كرو، اوررا وعبادت جلنے والوں کے سوااس تجدہ کے بعید کی سرمنزل پر کوئی نہیں پہنچ سکتا۔

اختنام سورة النجم \_ - ﴿ ١٢ رشعبان المعظم ١٣١٨ ه \_ - مطابق \_ - سارجولا في ١١٠ م مروز من المعظم ١١٠ ه

ابتداء سورة القر \_\_ ﴿ ١٢ رشعبان المعظم ١٣ سوم الصيد مطابق \_ مطابق \_ سام جولا في ١٠ م عبورور منظم







'سورہ الطارق' کے بعداور'سورہ ص' سے پہلے نازل ہونے والی بیسورت ہے،جس کا نام اِس کی آیت اے ماخوذ ہے۔رسول کریم بھٹا کے ایک عظیم مجزہ کوظام کرنے والی اور قرب قیامت کی ایک اہم نشانی کوآشکارا کرنے والی اِس سورت مبارکہ کو۔۔یا۔قرآن کریم کی تلاوت کوشروع کرتا ہوں میں \_\_\_

يشوالله الرَّحُلُن الرَّحِيْمِ

تام سے اللہ کے برامبر بان بخشے والا

(نام سے اللہ) تعالی (کے) جو (بروا) ہی (مہربان) ہے اینے سارے بندوں پر اور مؤمنین کی خطاوک کا ( بخشنے والا ) ہے۔

ا کلی آسانی کتابوں میں ندکورتھا کہ قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت حیاند کا پھناہے۔۔چنانچہ۔۔بروایت امام زام ملی<sup>الرمۃ</sup> ایک شب ابوجہل اورایک یہودی دونوں ي مخضرت صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كي خدمت مين بينيجي، ابوجهل بولا كه أعظم محمد على معجزه بميں دکھاؤورنة تمہاراسر تلوارے اڑا تا ہوں۔ آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ کیام عجزہ حیابتا ہے؟ أس نے داہنے بائیں دیکھا کہ کیام ججزہ جا ہوں جس کا وقوع محال اور مععذر ہو۔

يبودي بولا كه محريظ اساحر بين أن يه كبوكه جاندكو بهار دين اس واسطے كه محرز مين بر محقق ہوتا ہے اور ساحر آسان پر تصرف نہیں کر سکتے۔ ابوجہل بولا اُے محمد ﷺ عاند کو ہمارے واسطے بھاڑ دو۔ پس آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ دینم نے کلمہ کی انگلی اٹھائی اور اشارہ فرمایا جا ندکو که بھٹ جا! فورا جا ند دوگلڑ ہے ہوگیا۔ایک ٹکڑاا ہے مقام پر رہااور دوسرا ٹکڑا بہت وُ ورصت گیا۔ پھرا ہوجہل بولا کہ اُس سے کہو کہل جائے۔ آپ نے اشارہ فر مایا دونوں

یہودی تو ایمان لایا، ابوجہل بولا کہ محمد ﷺ نے جادو کرکے میری آنکھ باندھ دی اور جاند دو کلزے ہم کو دکھا دیا۔مسافر لوگ جو دُور دُورے ہمارے یہاں آئیں گے ہم اُن ہے بوچیں گے، کہ کیا انہوں نے بھی جاند داونکڑے دیکھا ہے کہ بیں؟ جب آنے جانے والوں سے بوچھاسب نے یہی جواب دیا کہ ہاں فلال شب جا ندکوہم نے دو مکرے دیکھا۔ پس باوجود اِس کے کہ ابوجہل نے خود دیکھااور دوسروں ہے بھی سنامگرایمان نہ لایا ،اوریہی كبتار باكر محرفظ كاجادو بهت سخت ہے۔ حق تعالى نے فرمایا۔۔۔

رِقْتُرْبِينِ السَّاعَةُ وَالنَّكُ الْقَكُرُ وَإِنْ يَرُوا النَّا يُعْمِفُوا وَيَقُولُوا

قریب بینی قیامت، اورشق ہوگیا جاندہ اوراگرد کھی کیس کوئی نشانی ،تو رُوگردانی ہی کریں ،اور کہدریں کہ

سِحْرُهُمْ مَنْ وَكُنْ إِوَ الْبُعُو الْمُواعِمُ وَكُنْ آمِهُمْ وَكُنْ آمِ فُمْ مُنْ وَكُنْ آمِ فُمْ مُنْ وَكُنْ

"جادوہ ہمیشہ والا" اور جمثلا دیا، اور حلے اپی خواہشوں پر، اور ہر کام اپنے وقت پر ہونے والا ہے (قريب بيني قيامت اورشق موكيا جاند) \_ ـ نيز ـ قرب قيامت كى نشانى ظاهر موكل و (اور)

بعض مفسرین کا کہنا ہے ہے کہ شق قمر داوبار واقع ہوا۔ ایک تو یہی جس کا ذکر اوپر ہوا اور دوسراغالبًا وَالْعِلْمُ عِنْدَاللّٰهِ تَعَالٰی وہ ہوجس کا ذکر قصیدہ بروہ کی شرح خربی بین ہے۔ جس میں آنخصرت وہوجس کی خواہش پر چاند کواشاروں میں جبل جس میں آنخصرت وہوجس کی خواہش پر چاند کواشاروں میں جبل ابوتیس پر دوکھڑ نے فرمادیا تھا۔

صبیب یمنی کو کفار مکہ نے یمن سے بڑا کرنی کریم کی خدمت میں آپ کی نبوت کی صدافت کو بچھنے کے لیے اپنانمائندہ بنا کر بھیجا تھا۔ اِس مجزہ کود کھ کر صبیب یمنی تو ایمان لائے بکین جن کے مقدر میں ایمان سے محردی تھی وہ محروم ہی رہے۔ حبیب کے قصے میں اور بھی چند ایمان افروز باخیں بیں مگرز پر بحث موضوع کے مناسب اِس قدر ہے جو ذکور ہوا۔
ایمان افروز باخیں بیں مگرز پر بحث موضوع کے مناسب اِس قدر ہے جو ذکور ہوا۔
ایس مقام پرید نہین شین رہے کہ قرآنی ارشاد کے مطابق 'شق القم' یقینی طور پرواقع ہوا،
اس بحث سے قطع نظر کہ یہ ایک بار ہوا۔ یا۔ وا بار؟ ، اور اگر وا بار ہوا تو کب کب ؟ اِن امور کے تعلق سے مختلف تحقیق ہو کتی ہے ، مگر کم از کم ایک بار ہونا تو قطعی ہے۔ پھینا مہاد ما حبانِ عقل و دائش ' مجزہ شق القم' پر اپنے شکوک وشبہات کا ذکر کرتے ہیں اور فلسفیوں صاحبانِ عقل و دائش ' مجزہ شق اس الاست کی روشنی میں اُس کے وقوع کے تعلق سے تھی استحالہ بیش کرتے ہیں۔ اور یہ سب پچھ کندائے قادرِ مطلق کی قدرت بے پایاں کا اور اک نہ کرنے کی وجہ ہے ۔
فدائے قادرِ مطلق کی قدرت بے پایاں کا اور اک نہ کرنے کی وجہ ہے ۔
فدائے قادرِ مطلق کی قدرت بے پایاں کا اور اک نہ کرنے کی وجہ ہے ۔
فلا برے کہ جو تیقی معنوں میں مسلمان ہے ، وہ 'مجزہ شق القم' کے واقع ہونے میں شک خدائے تاریک کے دوقتے ہیں جاتے ہیں شک

پر،اُس کی نازل فرمودہ کتابوں پر،اُس کے رسول پراور قیامت کے دن پر۔۔الخاصل۔۔ جملہ ضرور یات وین پرایمان لانے والا ہوگا،اورانہیں سچے دِل سے قبول کر لینے والا ہوگا۔
ایسے لوگوں کے لیے شق القمر کے واقع ہونے کی یہی ایک دلیل کافی ہے کہ قرآنِ کریم میں ہے واخق القمر۔ اب اگر کوئی اِس کا اِنکار کرے۔۔یا۔۔ اِس ارشادِ قرآنی کے وقوع میں شک کرے، تو وہ مسلمان ہی کہاں رہا؟

ابرہ گیا کہ اگر کوئی کا فراس کے متعلق سوال کرے، تو ہم اُس سے اِس مسئلے ہے ہٹ
کر اسلام کی حقانیت کے تعلق سے بحث کریں گے اور ثابت کریں گے کہ اسلام دین برحق
ہے۔ جب ہم اُس سے اسلام کی حقانیت منوالیس گے، تو پھر قدرت خداوندی اور مجز وُ نبوی
وغیرہ کومنوالینا آسان ہوگا۔

آس اجمال میں جو مخصوص بات ہم کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے، کہ جو مخص خدا کے وجودہی کا قائل نہ ہوہم اُس کو خدا کی تو حید کیسے منواسکتے ہیں؟ یوں ہی جو خدا کی تو حید کا منکر ہواُس کو رسالت پر ایمان کی وعوت و بنا کیسے مفید ہوسکتا ہے؟ اِسی طرح جو نبی کریم کی نبوت ہی کا منکر ہو، تو ہم اُس سے آپ کو خاتم النبیین کیسے منواسکتے ہیں؟۔۔الخصر۔۔منکر کا اِنکار جہال سے شروع ہو بحث کا آغاز وہیں سے ہونا چاہے۔

توجومسلمان بی نہیں اُس کوہم اسلام وایمان کی دعوت دیں ، بیتو معقول بات ہے ، کیکن اُس سے شق القمر۔یا۔دوسرے معجزوں کومنوانے کی کوشش کرنا ایک سعی لا حاصل ہے۔ جو بہ نظر استحسان دیکھے جانے کے لائق نہیں۔قرآن کریم نے بھی اِس حکمت ِ بلنج کے تحت لوگوں کوان کے مناسب حال ہوایات سے نواز اہے۔۔۔

### وكقن جاءهم قن الرئباء ما فيرمزدجر وكم الغث فما تغن النان

اورب شک آئیں اُن کے پاس کتی خریں جن میں تعبیقی نہایت درجہ کا تکست ہو کیا کریں ڈرسنانے والے؟ اور بائیں راستہ دکھایا ہے۔۔ چنانچہ۔۔ارشاد ہے کہ (بے شک آئیں اُن) اہل مکہ (کے پاس) قرآن میں (کتنی خبریں جن میں تعبیقی) کہ منہیات سے باز رہیں اور تمرد وسرشی کے قریب نہایت درجہ کی تحکمت) تھی جو حد گمان کو پہنچنے والی تھی۔اب اگروہ اُس کو نہ نیں اور اُس کا خیال نہ کریں، (تو کیا کریں ڈرسنانے والے) پنج براور کس طرح نفع و فائدہ پہنچا کیں۔ اِس کیے کا خیال نہ کریں، (تو کیا کریں ڈرسنانے والے) پنج براور کس طرح نفع و فائدہ پہنچا کیں۔ اِس کیے

قرآنی تھیجتیں اُن کے پاس ایک کے بعد ایک آئیں ،تو وہ اُن سے پچھفا کدہ حاصل نہ کرسکے ۔تو اُ عِلَیْ مُحبوب!۔۔۔۔

فَتُولَ عَنْهُمُ يُومِينُ عُالِنَ اعْ إلى شَى وَكُلُونَ خَشَعًا اَيُصَارُهُمُ يَخْرُجُونَ الْحَارُ فَعُومِ وَمُونَ الْحَارِ اللَّهِ الْحَارِ الْحَارِ الْحَارِ الْحَارِ الْحَارِ الْحَارِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَارِ الْحَارِ الْحَارِ الْحَارِ الْحَارِ الْحَارِ اللَّهُ الْحَارِ اللَّهُ الْحَارِ الْحَارِ الْحَارِ الْحَارِ اللَّهُ الْحَارِ الْحَارِ الْحَارِ اللَّهِ الْحَارِ اللَّهُ الْحَارِ اللَّهُ الْحَارِ اللَّهُ الْحَارِ اللَّهُ الْحَارِ اللَّهُ الْحَارِ اللَّهُ الْحَارِ الْحَارِ اللَّهُ الْحَارِ اللَّهُ الْحَارِ الْحَارِ الْحَارِ الْحَارِ الْحَارِ الْحَارِ الْحَارِ الْحَارِ اللَّهُ الْحَارِ الْحَارِ الْحَارِ الْحَارِ الْحَارِ الْحَارِ اللَّهُ الْحَارِ الْحَارِ الْحَارِ الْحَارِ اللَّهُ الْحَارِ الْحَارِ الْحَارِ الْحَارِ الْحَارِ الْحَارِ الْحَارِ اللَّهُ الْحَارِ الْحَارِ الْحَارِ الْحَارِ الْحَارِ الْحَارِ الْحَارِ الْحَارِ الْحَدَى الْحَارِ الْحَدَى الْحَدَى

قبرول سے، گویاوہ ٹیڑی ہیں پھیلی ہوئی۔ دوڑتے ہوئے بلانے والے کی طرف۔

### يَقُولُ الْكُونُ وَنَ هَنَ الْيُومُ عَسِرُهِ

کہیں گے کا فرلوگ کہ" بیدون براد متوارہے **۔** 

(ابھی منھ بھیرے رکھواُن ہے) اُن سے قال کا تھم ہونے تک، اوراُن کی جزاء کے منتظر رہواُس دن (جس دن بلائے گابلانے والا ناگوارشے کی طرف) لیننی حضرت اسرافیل النظیمیٰ اُن کو پکاریں گے بخت اور تکلیف دہ چیز کی طرف اور وہ قیامت کی ہُولیں جیں جس وقت (جھکائے اپنی آئکھوں کو لکاریں گے قبروں سے ، گویا وہ فیزی جیں پھیلی ہوئی) یعنی بہت اور پراگندہ ہونے سے تلے او پر ہوں گے اور ہر طرف جیران اور سر گرداں جائیں گے (دوڑتے ہوئے تکانے والے کی طرف)۔ یعنی جدھرسے آواز آئے گی اُدھر کو دوڑتے ہوں گے۔ اُس وقت (کہیں کے کا فرلوگ، کہ بیدن بڑا مینی جدھرسے آواز آئے گی اُدھر کو دوڑتے ہوں گے۔ اُس وقت (کہیں کے کا فرلوگ، کہ بیدن بڑا اللہ میں بڑا ہیں ہے۔ اُس وقت (کہیں کے کا فرلوگ، کہ بیدن بڑا وشوارہے) اور جم پر نہایت خت ہے۔ اُس محبوب!۔۔۔۔

### كَنْ بَتُ قَيْلُمُ قُومُ لُوْمٍ فَكُنَّ إِذَا عَبْدَكَا وَقَالْوًا عَجْنُونَ وَازْدُجِرَهِ

جملایا تھا اِن سے پہلے نوح کی توم نے ، تو جملایا ہمارے بندے کو ، اور ہوئے کہ "پاگل ہے، "اور وہ نوح جمڑے گے۔

( جملایا تھا اِن سے ) لین تیری توم سے ( پہلے نوح کی قوم نے )۔۔ چنا نجہ۔۔ اُس نے بعث و قیامت کی تکذیب کی تھی ، ( تو جملایا ہمارے بندے ) نوح ( کو، اور ) اُن کے تعلق سے ( پولے کہ ) یہ ( پاگل ہے، اور وہ نوح جمڑ کے گئے )۔ لینی حضرت نوح جب اپنی قوم کے لوگوں کو تو حید کی طرف بلاتے ، تو وہ آپ کو ایذ اء پہنچاتے ، دھمکاتے ، استے پھر مارتے کہ آپ بے ہوش ہوجاتے اور دعوت و تبلیغ نہ کر سکتے۔

# فك عارية إلى مغلوب فانتصر فقت ابواب التكاء بماء منهوي

تو و ہائی دی اینے رب کی کہ مسلوم ہوں ، تو تو ہی برلہ لے تو کھول دیا ہم نے آسان کے درواز وں کوموسلا دھار پانی ہے

# وَ فَجَرْنَا الْرَحْنَ عُيُونًا فَالْتَعْى الْمَاءِعَلَى أَمْرِقَكُ قُورَتُ وَالْمَاءِعَلَى أَمْرِقَكُ قُورَتَ

اور بچاڑ تکالے ہم نے زمین میں جشمے، تومل گیاسب پانی اُس مقدار میں، جومقدرتھا۔

(تق) حضرت نوح نے (وُہائی دی اینے رب کی کہ میں مظلوم ہوں) اور مغلوب ہوں ، اور

رو) مسرت وں سے روہاں رہا۔ ہے رہاں ہے۔ اور میرے واسطے اِن سے انتقام لے لے۔ اِن کا مقابلہ ہیں کرسکتا ہوں، (تو تو ہی بدلہ لے) لے، اور میرے واسطے اِن سے انتقام لے لے۔

ر تو کھول دیا ہم نے آسان کے درواز وں کوموسلا دھار پانی سے اور پھاڑ نکا لے ہم نے زمین میں

چینے) کہ اُن ہے بھی پانی اُبلا، (تو مل گیاسب یانی اُس مقدار میں جومقدر تھا) قوم نوح کی ہلاکت

كيه، اورا ماليام نوح التليال كوأن لوكول سميت جوأن كاايمان لائے تھے۔

# وَحُلْنُ عَلَىٰ دَاتِ الْوَارِ وَدُسُرِ ﴿ كُورَى بِأَعْيُرِنَ بِأَعْيُرِنَا عَزَاءً لِمَنَ كَانَ كُورَ

اورسواركيا بم نوح كونختو اوركيلون والى سوارى بر المحتى رب بمارى تكبداشت بين، صلدان كاجن كاإنكاركيا كياتفاه

(اورسواركياجم في نوح كونختول اوركيلول والى سوارى ير) يعنى شتى ير، جس كوكيلول اور بندهنول

ے مضبوط کرتے ہیں، تا ( کہ بہتی رہے ہاری محمد اشت میں ) اور ہماری بھہانی میں ۔ اور بیطوفان

آیا(ملدان کاجن کا انکار کیا گیاتھا)۔ بعنی اُس کابدلہ لینے کے لیے جس کے ساتھ کفر کیا گیا تھا اوران

كى سزاكے ليے جنہوں نے كفركيا تھا،اور حضرت نوح كاوجو دِمسعود پاكر بھى خدا كاشكرا دانہيں كيا تھا۔

### وَلَقُنَ تُرَكُّنُهُا اللَّهُ فَهِلَ مِن مُّتَكُرُون

اورب شک چھوڑر کھا ہم نے أے نشانی کو ،تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟

(اورب بنک جمور رکھا ہم نے اُسے نشانی کو)۔ بعنی بے شک ہم نے اُس قصے کو جھوڑ رکھا

ہے ایک نشانی کے طور پرلوگوں کے درمیان ۔۔یا۔ نوح 'التکلیفالا' کی نشتی کوز مین میں بچا کرایک علامت اور عبرت جھوڑا۔

ہ ریں۔ ایک روایت ہے کہ اِس امت کے اسٹلے لوگوں نے وہ کشتی دیکھی ہے۔ (تو ہے کو کی تھیجت لینے والا) جو اُس سے نصیحت بکڑ ہے اور عبرت حاصل کر لے۔

فَكَيْفَ كَانَ عَنَالِى وَنُكْرِ وَلَقَلَ يَسَّرَ فَالْقُوْانَ لِلرِّكْرِفِهَلِ مِن عُنْكِيْ

تو کیسار ہامیراعذاب اورخوفناک احکام؟ • اور بے ٹنگ ہم نے آسان فرمادیا قرآن یادکرنے کے لیے ،تو ہے کوئی یادکرنے والا؟ دو مر

(تو کیمار ہامیراعذاب) دُنیامیں، کہ میں نے سب کوطوفان میں مبتلا کیا۔ (اور) کیے ریخ

میرے (خوفناک احکام؟) جوہم نے قوم نوح کوحضرت نوح کے ذریعے بھیجے۔ (اور بے تک ہم فے آسان فرمادیا قرآن یاد کرنے کے لیے) اور نفیحت قبول کرنے کے لیے، اور اگل امتوں کے حالات

من من مرور مي مرور من مياد مرتب سيسيم) اور يرون مرتب سين اور اي المنول عن حالات سيم باخبر بهون كي ليري روي مياد كرن والا) اور نفيحت سننے والا ،اور إس كو قبول كرنے والا؟

اورایسے ہی جب۔۔۔

كَنْبِثَ عَادُفْكِيفَ كَانَ عَنَالِي وَنُنْرِهِ إِثَّا السِّلْنَا عَلَيْهِمْ رِيُكًا عَرُصُرًا

حَصْلا ياعاد في اتوكيسار باميراعذاب اور دُراؤ في احكام؟ وبينك بم في حِمورُ اأن يربهُ واسخت من على ا

في يُومِ نَحْسٍ مُسَتِينَ تَا تَزِعُ النَّاسَ كَانَهُمُ آعَا أَفْتُلُ مُنْقَعِ

ہمیشہ کے منحوں دن میں۔ اُ کھاڑ پھینکی لوگوں کو، کو یاوہ اُ کھڑی تھجوروں کے ہے ہیں۔

### قكيف كان عنالى ونثرو

تو كيسار بإميراعذاب اور بيبت ناك فرمان؟

( جھٹلایاعاد نے ، تو کیسار ہا میراعذاب ) اُس قوم ھود پر شخت ہُوا بھیج کر، (اور ) کیے رہے میرے (ڈراؤ نے احکام؟ ) جو ہود ُ النکلیئلا' کے ذریعے ہم نے اُن تک پہنچائے، لینی قیامت کی وعیدیں۔ (ڈراؤ نے احکام؟) جو ہوڑا اُن پر ہُوا، سخت آندھی ) اُن کے حق میں (ہمیشہ کے منحوس دن وعیدیں۔ (بے شک ہم نے چھوڑا اُن پر ہُوا، سخت آندھی) اُن کے حق میں (ہمیشہ کے منحوس دن

میں)، یعنی صفر کے آخری چہار شنبہ میں۔

الی سخت آندهی که (اکماز مجینی کوگول) یعنی کسی کاپیرز مین پر جمنے نه دی ۔۔ چنانچہ۔۔ اُس نے جڑ ہے اکھاڑ بچینکا قومِ عاد کو ( گویا وہ اکھڑی مجوروں کے متنے ہیں۔ تو کیسار ہامیراعذاب؟) اس سے انداز ہ لگاؤ کہ آخرت کا عذاب کیسا ہوگا۔ (اور) کیسار ہامیرا ( جیبت ٹاک فرمان؟)، یعنی وہ وعید جس سے میں نے اُن کوڈرایا ہے۔

وَلَقُلُ يَسَرِّنَا الْقُرُّانَ لِلرِّنِ لَوْلَ الْمُلِّلِ فَهِلَ مِن قُلْكِرِهِ كَالْمُنْ وَالنَّنْ وَهِلَ مِن قُلْكِرِهِ كَالْمَانُ وَهُلِ مِن قُلْكِرِهِ كَالنَّنُ وَهُلَ مِن قُلْكِرِهِ كَالنَّنُ وَهُلَ مِن قُلْكِرِهِ كَالنَّنُ وَهُلَ مِن قُلْكِرِهِ كَالنَّنُ وَهُلَ مِن قُلْكِرِهِ فَالنَّانُ وَهُلُ مِن قُلْكِرِهِ كَالنَّانُ وَهُلُ مِن قُلْكِرِهِ كَالنَّانُ وَهُلُ مِن قُلْكِرِهِ فَالنَّانُ وَهُلُ مِن قُلْكِرِهِ فَالنَّانُ وَهُلُ مِن قُلْكِرِهِ فَالنَّانُ وَهُلُ مِن قُلْكِرِهِ فَالنَّانُ وَالنَّانُ وَلَا النَّانُ وَالنَّانُ وَالنَّالُ وَالنَالُولُ وَالنَّانُ وَالنَّانُ وَلَا الْمُؤَانُ وَالنِّالُ وَالنَّالُ وَالنَّانُ وَالنَّانُ وَالنَّانُ وَالنَّالُ وَالنَّانُ وَالنَّانُ وَالنَّانُ وَالنَّانُ وَالنَّالُ وَالنَّانُ وَالنَّالُ وَالنَّانُ وَالنَّالُ وَالنَّالُ وَالنَّالُ وَالنَّالُ وَالنَّالُ وَالْمُ النَّانُ وَالْمُلْكُولُ وَالنَّالُ وَالنَّالُ وَالنَّالُ وَالنَّالُ وَالنَّالُ وَالْمُلْكُولُ وَالنَّالُ وَالنَّالُ وَالنَّالُ وَالنَّالُ وَالنَّالُ وَالْمُلْكُولُ وَالنَّالُ وَالنَّالُ وَالنَّالُ وَالنَّالُ وَالنَّالُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْكُولُ وَالنَّالُولُ وَالنَّالِيِّ وَالنَّالُ وَالْمُلِقِلُ وَالْمُلِقِ فَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْلُولُ وَالْمُلِلُولُ وَالْمُلُولُ وَالْمُلْلُولُ وَالْمُلْلُولُ وَالْمُلْلُولُ والنَّ

اوربے شک آسان فرمادیا ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے ، توہے کوئی یاد کرنے والا؟ • جمثلایا شمودنے ڈرسنانے والوں کوم

# فقالوًا بَشَرًا مِنَا وَاحِدًا النَّبِعُ فَ إِنَّا إِذًا لَقِى صَالِي وَسُعِي ١٠

و پنانچہ بولے کہ "کیاہم میں ہے ایک بشر کی ہم تابعداری کریں؟ جب توہم یقینا بیوتو فی اور جنون میں پڑے۔

### ءَ الْقِي الزِّكْرُعِليُهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَكُنَّ الْبُالْوْق

کیانسیحت کی ذمہ داری اُن پرڈالی گئی ہم سب میں ہے؟ بلکہ وہ بڑے جھوٹے بیٹنی باز ہیں "

(اور بے شک ) عربی زبان میں نازل فر ماکر (آسان فر مادیا ہم نے قرآن کو یا دکرنے کے نصبے میں نازل فر ماکر (آسان فر مادیا ہم نے قرآن کو یا دکرنے کے نصبے میں نازل کی ان میں کا دیا ہے۔ نیواں کا سمجے کے نصبے میں قدما کر نے میں کا دیا ہے۔

لیے) اور نفیحت قبول کرنے کے لیے، (تو ہے کوئی یاد کرنے والا) اور سمجھ کرنفیحت قبول کرنے والا؟ جمٹلایا شمود نے ڈرسنانے والوں کو) بعنی اپنے بینجبر کو، جس نے اُن کونفیحت کی اور انہیں عذا بیالہی

ِ مجھلایا عمود نے ڈرمنانے والوں تو) میں ایسے جیبر تو ب سے ان تو یافت کی اور اندین عدا ہے ان سے ڈرایا۔ (چنانچہ بولے کہ کمیاہم میں سے ایک بشر کی ہم تا بعداری کریں)،اور حال رہے کہ اُس کوہم

کوئی فضیلت نہیں ۔ تواگر ہم نے اُن کی متابعت کی (جب تو ہم یقیناً بے وقو فی اور جنون میں پڑے )۔ '' اُن فضیلت نہیں ۔ تواگر ہم نے اُن کی متابعت کی (جب تو ہم یقیناً بے وقو فی اور جنون میں پڑے )۔

زراغورتو کروکہ (کیانفیحت کی ذمہداری اُن پرڈالی تی ہم سب میں سے )اورنزول وی کے دراغورتو کروکہ (کیانفیحت کی ذمہداری اُن پرڈالی تی ہم سب میں سے )

اسطے اُسے خاص کرلیا گیاہے؟ (بلکہ وہ بڑے جھوٹے اور پیخی باز ہیں) یعنی خود پیند ہیں جو جا ہتے ہیں

ہم پرتر تی اور بلندی کرجا ئیں۔توحق تعالیٰ نے فرمایا کہ۔۔

# سيعلنون عَدَّاص الكُذَّاب الرَيْش والكَامُسِلُو النَّاقَة فِنْنَ الْكُورِ

# عَارِنُونِهُمْ وَاصَطِيرِ ﴿ وَنَبِتَعُمُ إِنَّ الْمَاءِنِينَهُ وَكُنْ الْمَاءِنِينَ الْمُعَامِلِينَ الْمَاءِنِينَ الْمَاءِنِينَ الْمَاءِنِينَ الْمَاءِنِينَ الْمَاءِنِينَ الْمَاءِ الْمُعْتَى الْمَاءِ الْمُعْلِقِينَ الْمَاءِ الْمُعْتَى الْمَاءِ الْمُعْلِقِينَ الْمَاءِ الْمُعْلِينَ الْمَاءِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِق

تواً ہے صالح! تم دیکھتے رہوا تہیں ،اور صبر سے کام لیتے رہوں اورا تہیں بتادوکہ" پانی ایک ایک دن کواُن میں بانٹا ہوا ہے ، ہرینے کی باری میں باری والا حاضر ہوں۔

(جلدجان لیں مے بیلوگ کل بی) جب ان پرعذاب نازل ہوگا۔۔یا۔۔قیامت کےون

معلوم كركيس كري (كركون براجمونا في يك مارنے والاب)

جب توم خمود نے حضرت صالح کی تکذیب کی اور مجز ہ مانگا کہ پھر سے اونٹنی نکال ۔۔

چنانچد\_اوئن نكال دياءاورأس كتعلق سےفرمايا كهــــ

(نبے شک ہم ہیں بھیجے والے اونٹی کو اُن کی آزمائش کے لیے) تا کہ دُنیا جان لے کہ اُن پر عفراب کا سبب کیا تھا؟ اورصالح التلفیلا 'سے ہم نے کہا کہ بیرہاری طرف سے آزمائش ہے، (تو اُے عذاب کا سبب کیا تھا؟ اورصالح التلفیلا 'سے ہم نے کہا کہ بیرہاری طرف سے آزمائش ہے، (تو اُے

مالے! تم ویکھتے رہوائیں) کہ بیاونٹی کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ (اور) توم کی ایذاءرسانی پر (مالے سے کام لیتے رہوں اور انہیں بتادو کہ پانی ایک ایک دن کو اُن میں با نٹا ہوا ہے)۔ یعنی ایک دن اُن اور اُن کی میں بانٹا ہوا ہے)۔ یعنی ایک دن اُن اور اُن کے جار پایوں کا حصہ ہے، اور ایک روز فقط اونٹنی کا حصہ ہے۔ تو (ہر پینے کی باری میں باری وا ماضر ہو) یعنی اپنی باری کے دن وہ حصہ لینے والا ہے اور اپنا حصہ لے جائے۔

### فنادواصاحكم فتعاطى فعقه

تو أس قوم نے آواز دی اینے ساتھی کو ہتو اُس نے پکڑ کر کوچیں کا ٹیس۔

( نو اُس قوم نے آواز دی اسٹے ساتھی ) قد اربن سالف ( کو ) اونٹنی کی کوچیں کا شنے کے لیے تو پکڑی اُس نے کو ایک نو تو پکڑی اُس نے تکوار اور اونٹنی جدھر سے نکلی تھی اُس راہ پر گھات میں بیٹھا۔ تو جب اونٹنی اُدھر سے گزرہ کا ( تو اُس نے پکڑ کر کوچیں کا ٹیس )۔

اونٹنی کی کوچیں کا شنے کے باب میں تحریک کرنے والی دوعور تیں تھیں۔ایک عنیز ہاور دوسری صدوق اور اُس کا سبب کھے تو پہلے سورہ ہود میں فدکور ہوا۔صدوق نے اپنے بچپاکے بیٹے مصدع بن مہرج کوا پنے وصال کا وعدہ دیا ،اورعنیز ہنے اپنی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی قدار بن سالف کے نامزدگی۔

وہ دونوں اونٹنی کی راہ گزر برگھات میں بیٹے۔ جب اونٹنی پانی پی کر پھری ، تو پہلے مصدع کے سامنے پہنچی ، اُس نے ایک تیر مارا کہ اونٹنی کے پاول چھد گئے۔ قدار بھی سامنے آیا اور تموار سے اونٹنی کی کوچیں کا ٹیس۔ جب اونٹنی گری تو اُس کے فکڑے کرکے قوم کے لوگوں نے بانٹ لیے۔ اُس کا بچہ کو ہ صنو ہر ہر چڑ ھا اور تین آبار چلا یا اور وہاں سے آسان ہر چلا گیا۔ ۔ یا۔ مائب ہوگیا۔ اور بعضے کہتے ہیں وہ مارڈ الا گیا۔ بعد ہ قوم شمود پر عذاب نازل ہوا۔

كونيج كر؟ (كدب بشك بهيج دى جم نے أن پر ایک چنگھاڑ، تو ہو گئے جیسے بیڈھابنانے والوں كی روندى میاس)جوریزه ریزه ہوکہ بکریوں کی جگہ بنانے والے نے اُسے تلے اوپر کرکے رکھا ہو۔ (اور بے الك آسان فرماديا بم في قرآن كويادكرن كي كي كه بأساني أسد حفظ كرليت بير ( توب كوكي مادكرنے والا) اوراس كى تفيىحتوں كو قبول كرنے والا ، اوراس كى ہدايات سے سبق حاصل كرنے والا؟

#### كَلَّبَتْ تَوْمُ لُوطِ بِالنُّكُ رِصَ إِنَّا أَنْسَلْنَا عَلَيْهِمْ عَاصِبًا إِلَّا اللَّهُ وَلِي ا حَمِثْلًا بِالوطِ كَي قوم نِے قُرْسَنانے والوں كو بِيشك بھيجاہم نے اُن پر پھراؤوالے كو، مگرلوط كى آل فِيَنْهُمْ بِسَكِرِ ﴿ لِعُهُ وَنَ عِنْنِ ثَاكُ لُلِكَ مُجْزِى مَنَ شَكْرِ ۞

جنہیں بچالیا ہم نے پچھلی رات وحت ہاری طرف ہے۔ اِس طرح تواب دیتے ہیں ہم اُسے جس نے شکرادا کیا۔ ( حبطلایالوط کی قوم نے ڈرسنانے والوں کو ) جنہوں نے حضرت لوط کی تکذیب کے حمن میں سارے پیٹمبروں کی تکذیب کردی، تو (بے شک بھیجاہم نے اُن پر پھراؤوا لےکو)، لیعنی پھر برسانے والی بَوا\_۔یا۔بدلی کو،اورسب کو ہلاک کردیا (محرلوط کی آل) اوراُن کی بیٹیوں کو (جنہیں بیجالیا ہم نے پیلی رات)، لینی اُس صبح کو جب عذاب واقع ہونا تھا۔ پیھی (رحمت ہماری طرف سے۔ اِس طرح تواب دیتے بیں ہم) اپن نعمت اور رحمت کے ساتھ (اُسے جس نے شکراوا کیا)۔الیوں کے باس رسولوں کو بھیجنا اور کتابیں نازل کرنا یہ ہماری خاص رحمت ہے۔۔ چنانچہ۔۔ ہم نے ان کے پاس اسپنے بيعمبرلوط التكنينين كوبهيحا\_\_

### وكقت اندفم بطشتنا فتكاروا بالثثرة وكقت راودوك

اور بلاشبه أنهول نے ڈرایاسب کو جاری پکڑے، پھر بھی اُنہوں نے شک کیا خطرناک فرمان میں ، اور بے شک اُن او کول نے

عَنْ ضَيْفِهِ فَطَسَنّا اعْيُنَهُمْ فَنُ وَقُوْ اعْلَالِي وَنُدُرِهِ

مجسلاما انبیس مہمانوں کے بارے میں ،توہم نے چو پٹ کردی اُن کی آنکھیں کہ"اب چکھومیراعذاب اورڈر کے احکام کو" (اور بلاشبہ انہوں نے ڈرایا سب کو ہماری مکڑ سے، چرمجی انہوں نے شک کیا خطرناک فرمان میں)۔ لینی جس امرے انہیں ڈرایا گیا اُس کے وقوع میں انہوں نے شک کیا۔ (اور بے شک ان اوكون نے مسلایا البیں مہانوں كے بارے ميں ) اور حضرت لوط سے كہا كدا بين إن مهمانوں كوجو

فرشتے تھے ہمارے سپر دکر دو، اور لوط التکلینی اس بات سے اِ نکار کرتے تھے اور توم کے لوگوں کو تھیجت فرماتے تھے۔ وہ ظالم گھر کا دروازہ تو ڈکر گھس آئے، (توہم نے چوپٹ کردی اُن کی آسکیس)۔۔یا۔ اُن کا چہرہ ہم نے برابر کر دیا۔

صدیث شریف میں ہے کہ حضرت جبرائیل نے اپنا پُر اُن کی آنکھوں پرمَلا ،تو وہ سب اندھے ہوگئے۔

اورہم نے فرشتوں کی زبانی اُن سے کہا، ( کہاب چکھومیراعذاب اورڈر کے احکام کو) حضرت لوط جس سے تم کوڈرائے تھے۔

#### ۯڵڡٛڹۘڡڹؘۼۿٷڮٛڒۼٵڮڞۺڗڣٵۿٷڽٛۯٷٳؽؽٳؽٙٷؽۯۄ ؙ

اورب شك منح ترك أن برهم ن والاعذاب آيا ك"اب چكموميراعذاب اورور كاحكام كو

### وَلِقَالَ يَسَرُيّا الْعُرّانَ لِلزَّالْمُ وَلَا الْعُرّانَ لِلزَّالْمُ وَلَا الْعُرّانَ لِلزَّالْمُ وَلَا الْعُرّانَ لِلذَّالْمُ وَلَا الْعُرانَ لِلذَّالِ وَلَا الْعُرانَ لِلذَّالِ وَلَا الْعُرانَ لِللَّهِ وَلَا الْعُرانَ الْعُرانَ لِللَّهِ وَلَا الْعُرانَ لِللَّهِ وَلَا الْعُرانَ لِللَّهِ وَلَا الْعُرانَ لِللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْعُرانَ لللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اوربے شک ہم نے آسان فرمادیا قرآن کو یادکرنے کے لیے ، توہے کوئی یادکرنے والا؟

(اورب شک شیخ ترک آن پر تخرب والاعذاب آیا)، جب تک اُن کو ہلاک نہ کیا اُن پر علیہ والا عذاب آیا)، جب تک اُن کو ہلاک نہ کیا اُن پر علیہ ورا عذاب اور ڈرکے احکام کو)۔ لینی وہ عذاب جس سے تم کومیر ہے تھم کے موافق لوط ڈراتے تھے اور تم اُس سے نہیں ڈرے، تو اُس نہ ڈرنے کے نتیج میں جس عذاب کے مستحق ہو چکے، اُس کا مزا چکھو۔ (اور بے شک ہم نے آسان فرماویا قرآن کو یا دکرنے والا) جوعر بی زبان میں نازل ہونے والی اِس کتاب کے معنی کو سمجھے اور اِس میں جو اگلوں کی خبریں ہیں اُس سے باخبر ہوکرائی سے نسیجت حاصل کرے۔

#### 

اوربے شک آئے فرعونیوں کے پاس ڈرسنانے والے انہوں نے جمٹلایا ہماری ساری نشانیوں کو ،تو پکڑا ہم نے اُن لوگوں کو

### اخْلُ عَزِيزِهُفْتُورِهِ

عزت والي تدرت والي كرو

(اور)اس طرح (ب فك است فرحو نعول كے پاس درسنانے والے)، ليني حضرت موى

اور ہارون علیہ اللام نشانیوں اور مجز وں سمیت۔ ان مجز وں کے سبب سے قبطیوں کوڈرایا اور وہ نو نشانیاں تھیں، تو (انہوں نے جھٹلایا ہماری ساری نشانیوں کو، تو پکڑا ہم نے اُن لوگوں کو، عزت والے قدرت والے قدرت والے کی پکڑ)، جو کسی سے مغلوب نہ ہوا ور مشرکوں کو ہلاک کردیئے پر قادر ہے۔ تو ان سب کوغرق کرکے ہلاک کردیا۔ تو اُن سب کوغرق کرکے ہلاک کردیا۔ تو اُن سب کوغرق کرکے ہلاک کردیا۔ تو اُن گروہ عرب!۔۔۔

ٱلْقَارُكُوخِيرُضِ أُولِلِكُوا مُرَكِمُ بَرَآءَةُ فِي الزُّبُرِ الْمُ الْمُونُونَ

کیاتمہارے کفار بہتر ہیں اُن کا فروں سے ، یاتمہاری معافی ہے کتابوں میں؟ • آیا یہ کہتے ہیں کہ

### ٤٤٤٤ جَمِيمُ مُنتوبرُ®

"ہم سب مل کر بدلہ لینے والے ہیں"

(کیاتمہارے کفار بہتر ہیں اُن کا فروں ہے؟) یعنی بیکا فراُن اسکے کا فروں ہے وہ تیزی، حشمت اور سطوت میں بہتر اور بردھ کرنہیں ہیں۔(یا تمہاری معافی ہے) آسانی (کتابوں میں) اور تمہارے لیے براُت نامہ لکھا ہوا ہے کہتم پرعذا بہیں ہوگا؟ (آیا یہ) عرب کے کفار (کہتے ہیں کہ جم سب مل کر بدلہ لینے والے ہیں) ۔ یعنی ہم سب اکٹھا ہور ہے ہیں ایک دوسرے کے مددگارا ورا یک دوسرے سے بُلارو کئے والے ہوکر ، تو اچھا اُن کو اکٹھا ہولینے دو۔۔۔

### سيهزم الجمع ويولون التابر

ابھی ابھی بھگائی جائے گی جمعیت اور پیٹے پھیردیے جائیں گے۔

(ابھی ابھی بھگائی جائے گی) اُن کی (جمعیت اور پیٹے پھیردیے جائیں سے)۔ بعنی قریب

ہے کہ ہرایک معرکہ ء قال ہے پیٹے پھیریں اور بھاگ جائیں۔

یصورت جنگ بدر کے دن واقع ہوئی، توبیآیت دلائل نبوت میں سے ایک دلیل ہے اور اعجازِ قرآن میں سے ایک مجرزہ ہے۔ حضرت فاروقِ اعظم فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن میں نے دیکھا آنحضرت فلی زرہ پہنتے ہیں اور یفرماتے ہیں سیکھ دو الجمع میں اور یفرماتے ہیں سیکھ دو الجمع میں میں اور یفرماتے ہیں سیکھ دو الجمع میں تھے۔ الگ ہو تو میں نے جانا کہ آیت کے یہ عنی تھے۔ اور ای قبل اور قیداور شکست پر بس نہیں ۔۔۔

# يلِ السَّاعَةُ وَعِدُهُمُ وَالسَّاعَةُ ادْهِي وَامْلُو إِنَّ الْمُجْرِفِينَ فِي صَالِي

بلکہ قیامت بھی اُن کے وعدہ کامقام ہے، اور قیامت نہایت کڑی اور بے حد کڑوی ہے۔ بے شک میرم لوگ جمافت

### وَسُعُمِ ﴿ يُومَلِينَكُبُونَ فِي التَّارِعَلَى وُجُورِمُ ذُو وَكُوامَتَ سَعَلَى

وديوانگي ميں بيں ---- جس دن تھيينے جائيں گآ گ ميں اپنے اپنے مند كيل كه جكمودوزخ ميں آنےكو،

(بلکہ قیامت بھی اُن کے وعدہ کا مقام ہے) جو اُن کے عذابِ گُلّی کی وعدہ گاہ ہے۔ (اور

قیامت نہایت کڑی اور بے حد کروی ہے)، لینی بہت سخت، بہت ہولناک اور بہت نا گوار ہے دُنیا کے

عذاب ہے۔اور (بے شک میہ مجرم لوگ حمافت اور دیوانگی میں ہیں)جھی دُنیا میں راوِق ہے بھلے

ہوئے ہیں اور عناد ومشقت میں ڈو بے ہوئے ہیں ، اور آخرت میں جلانے والی آگ میں ہوں گے۔

(جس دن تھیینے جائیں گے آگ میں اینے اپنے منہ کے بل) یعنی ان کوان کے مونہوں کے بل تھینچ کر

دوزخ میں ڈاکیں گے،اور کہیں گے ( کہ چکھودوزخ میں آنے کو) لینی اِس کی آگ کی گرمی اور د کھ مہو۔

ب شك الله تعالى مختار كل اورقادر مطلق ب، أس في جوجا باكيا، جوجا بهتا بكرتاب،

اورجوحیاہے گا کرے گا۔۔ چنانچہ۔فرما تاہے کہ۔۔۔

### اِتَاكُلُ شَيْءَ خَلَقُنْ بِقَدَرِهِ وَمَا اَمْرُنَا الدِوَاحِدَةُ كَانَتِم بِالْبَصَرِهِ

ب شک ہم نے ہرچاہے کو پیدافر مایا اندازے ہے اورنہیں ہے ہمارا کام مرایک بات کی بات، جیسے پلک مارناہ

(بے تنک ہم نے ہرجا ہے کو پیدافر مایا اندازے سے )جومقرراور مرتب ہے مقتضائے حکمت

پر۔۔یا۔۔جو چھ ہم نے بیدا کیا وہ اندازہ کیا ہوا اور لکھا ہوا ہے لورِ محفوظ میں ،اوراُس کے واقع ہونے

سے بل ملم ازلی اس سے متعلق ہے، تو ضرور بالضرور تغییر اور تبدیل سے وُور ہے۔ (اور بیس ہے ہارا

کام مرایک بات کی بات ) کینی ایک لفظ اوروه مگن ہے ۔۔یا۔۔ نہیں ہے قیامت قائم ہونے کا

ہمارا تھم مگرایک تعل (جیسے ملک مارنا)، یعنی دیکھنا آئکھ ہے جلدی اور سہولت کے ساتھ لیعنی اگر ہم

جا ہیں تو بلک مارتے ہی قیامت قائم کردیں۔

# وَلَقَالَ الْمُلَانَا الشّيَاعَكُو فَهَلُ مِن تُلْكُرُهِ وَكُلُّ شَيْء فَعَلْوَهُ فِي الزُّيْرِهِ

اورب شك بربادكرديا بم نے تم لوكوں كے شيعوں كورتو ہے كوئى سوچنے والا؟ • اور بركام جسے أنہوں نے كيانوشنوں ميں ہے •

### ۘٷڰؙؽڡۼؽڔڰٙڰؚؠؽڔڟڞڟۯۿ

اور ہر چھوٹی بڑی تکھی ہوئی ہے۔

(اوربِ شک برباد کردیا ہم نے تم لوگوں کے شیعوں کو)، یعنی اگلے زمانے میں جوکا فرتمہارے مثل تھا اُن کوہم نے ہلاک کیا جیسا کہ اِس سورت میں اُس کا بیان ہے۔ (توہے کوئی سوچنے والا؟) کہ اُن کے حال سے عبرت پکڑے۔ (اور ہرکام جسے انہوں نے کیا نوشتوں میں ہے) یعنی لوحِ محفوظ میں ہے۔

یہاں لوحِ محفوظ کو ڈیٹر اس لیے فرمایا کہ سب کتابوں کی اصل ہے۔۔یا۔خوداُن کے سب اعمال ان کے نامہءا عمال میں لکھے ہیں جوفر شتوں کے ہاتھ میں ہے۔

(اور ہر چھوٹی بردی کھی ہوئی ہے)۔ یعنی اولین وآخرین سے صادر ہونے والا ہر چھوٹا برافعل اور قول کھا ہوائی ہے۔

اور قول لکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے جزایا کیں گے۔

### اِنَ الْمُتَّقِينَ فِي جَنْتِ وَنَهَرِهِ فِي مَقْعَبِ صِنْ قِي عِنْكَ مَلِيَادٍ مُقْتَدِرٍ الْ

یے شک اللہ سے ڈرنے والے باغوں اور نہر میں ہیں۔ سچائی کی بیٹھک میں، قدرت والے بادشاہ کے یہاں۔
( بے شک اللہ) تعالی ( سے ڈرنے والے باغوں اور نہر میں ہیں)۔ یعنی ایسے باغوں میں

جن میں نہریں اور چشمے ہیں۔

بعضوں کے قول پر ُنہرُ روشیٰ اور کشادگی کے معنی میں ہے، یعنی۔۔۔ متقی لوگ جنت میں ہوں گے نہایت وسعت اور روشنی میں بخلاف کا فروں کے، کہ وہ تنگی اور تاریکی میں گزاریں گے۔اور متقی لوگ ہوں گے (سچائی کی بیٹھک میں) یعنی پسندیدہ مکان میں، کہ اُس میں ندلغوبات ہوگی نہ گناہ۔

حضرت امام جعفرصادت ﷺ سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے اُس مکان کاوصف وسٹ بی کے ساتھ فر مایا ہے، تو وہاں نہ بیٹھیں گے گر اہلِ صدق بعض عارفین نے فر مایا کہ وہ وہ مکان ہوگا جس میں حق تعالیٰ وہ وعد ہے ہے کر ہے گا جو اُس نے اپنے دوستوں کے ساتھ کیے ہیں اور خدا کے دوست وہاں ہوں گے۔

(قدرت والے بادشاہ کے یہاں)جوقادر ہےسب چیزوں بر۔

- اعلما

بحرالحقائق میں فرمایا کہ **مقعر صِن ق** وحدت قربت کامقام ہے کہ عندیت کے مرتبہ مين مقق موتا ہے۔ کشف الاسرار میں لکھا ہے کہ جات کا کلمہ تقریب اور تصیص کی علامت رکھتا ہے، یعنی اہلِ قربت کل اُس گھر میں اِس مرتبہ کے ساتھ اختصاص رھیں گے، اور آنخضرت والله المام من أسمرت كساته مخصوص تفكه أينتُ عِنْدَ رَبِّي يُطُعِمُنِي وَيَسُقِينِي. اورجب وہ مرتبہ جس کے سبب سے خاص لوگ کل ناز کریں گے، آج آپ بھی کا اونی مرتبه تھا،تو کل قیامت میں جومرتبه اعلیٰ آپ کوحاصل ہوگا، اُس کا کون نشان دے سکتا ہے؟

انتنام سورة القر \_\_ ﴿ ١٨ رشعبان المعظم سسس الص \_مطابق \_ ماجولا في ١٠٠٠ عروز يكشفها

البندا ومورة الرحن \_\_ ﴿ ١٩ رشعبان المعظم ١٩١١ه عدر مطابق \_ والرولا في ١٠١ع بروز دو منتب







جمہور صحابہ و تابعین کے نز دیک بیسورت کمی ہے، اور ایک جماعت نے حضرت ابن عباس سے بیروایت کیا ہے کہ بیسورت مدنی ہے اور سلح حدیدیہے کے موقع پرنازل ہوئی تھی، جبكه حضرت ابن عباس كا دوسرا قول بيه ہے كه بيسورت كمى ہے۔ ترجمہ معارف القرآن ميں حضرت ابن عباس کی پہلی روایت کوتر جی دے کر اِس سورت کومدنی قرار دیاہے۔والیا اعلم بالصواب إس كانام سورة رحمن ہے، جو إس سورت كى يہلى آيت سے ماخوذ ہے۔ جب آتخضرت على في المرول كواسم رحمن كى خبردى ، تو كافر بولى كه بم تو رحمن كو نہیں پہچانتے ،توبیہورت نازل ہوئی۔اوربعضوں نے کہا کہ مکے کے کا فرطعن کرتے تھے، كەفلال فلال شخص محمر ﷺ كوقر آن تعليم كرتے ہيں ،توبيسورت نازل ہوئى جس ميں الله تعالیٰ کی اہم ترین نعمتوں کا ذکر ہے۔الیی سورہُ مبارکہ کو۔۔یا۔۔قرآنِ کریم کی تلاوت کو شروع کرتا ہوں میں ۔

> يشوالك الرَّحُلن الرَّجِيُّو نام سے اللہ کے بروامہر بان بخشے والا

(نام سے اللہ) تعالیٰ (کے) جو (بڑا) ہی (مہربان) ہے اپنے سارے بندوں پراورمؤمنین کی خطاؤں کا (بخشنے والا) ہے۔

### الرَّحُلْنُ فَعَلَّمُ الْقُرُانِ فَ

مبربان اللهناف سكماديا قرآن

(مہربان اللہ) نعالی (نے) جس کی رحمت سب چیز وں کو پنجی ہے (سکھادیا) اور تعلیم کیا ہے الحقر۔۔خدا (قرآن) اپنے حبیب کو، تو کفارِ مکہ کا یہ مگان غلط ہے کہ بید جیر اور بیار نے سکھایا ہے ۔۔الحقر۔۔خدا نے اپنے حبیب کوقر آن سیکھنا اور اور وں کو سکھا نا آسان کر دیا ہے۔ مکہ کے کوتاہ فکر یہ نہ جھے سکے کہ اگر یہ قرآن کسی انسان کا سکھایا ہوا ہوتا، تو وہ انسان اس کا جواب لاسکتا تھا اور پھر جب کا فروں کو چیلنج کیا گیا تیا گھا کہ اس کے شل ایک ہی سورت لیتے آؤ، تو پھر وہ اس سکھانے والے سے پورے قرآن کریم کا مثل تیار کرا کے چیش کردیے ،کین بیان سے نہیں ہوسکا۔ اور قیامت تک کسی سے نہ ہوسکے گا۔

اس ارشاد میں میمی اشارہ ہے، کہ ایک ہے قرآن کے کلمات اور ایک ہے قرآن کا علم۔ تو قرآنی الفاظ وکلمات کورسول کریم علیا تحیہ والتسلیم تک پہنچانے والے حضرت جبرائیل التلای التلای التلای التلای التلای التلای بیان بلاواسطه اینے حبیب کوقرآن کا علم دینے والا الله مهریان ہے۔

اس مقام پر بیجی ذہن نشین رہے کہ کم میں کمال اُسی صورت میں عاصل ہوسکتا ہے جب معلم اپنے متعلم پر مہر بان ہو، اس لیے کہ اگر وہ مہر بان نہ ہوگا ، تو سکھانے میں پوری تو بہیں فرمائے گا۔ اِس کا نتیجہ بیہ وگا کہ شاگر دکاعلم ناقص ہوکر رہ جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ بیجی ضروری ہے کہ شاگر دصلاحیت واستعداداور حصول علم کے ذوق وشوق میں کامل واکمل ہو۔ اور اس سلسلے کی بیہ بات بھی ضروری ہے کہ سکھانے والا جس کتاب کو سکھائے وہ خود بذات خود کامل ہواورا سے کمال میں بنظیر و بے مثال ہو۔

اس مقام پرساری با تنین موجود ہیں۔ سکھانے والا وہ ہے جو عالم الغیب والشھا وہ اور قادر مطلق ہے۔ اور جو قالا اُس کا وہ صبیب ہے جو صلاحیتوں کا بحرِنا پیدا کنار ہے۔ اور جو کا در مطلق ہے۔ اور جو کتاب پڑھائی گئی وہ رہنے گا واضح بیان ہے۔ جس کی ہر ہر آیت میں اُسرار ومعارف کے خزانے مستور ہیں۔

۔۔الحاصل۔۔نہ سکھانے والے میں تمی ،نہ سکھنے والے میں کسی طرح کی کمی اور کوتا ہی۔

اورنه سکھائی گئی کتاب میں کوئی نقص نواب سیھنے والے کے علم میں کسی طرح کا نقص اور کسی طرح کی کھی کا سوال ہی کہال بیدا ہوتا ہے۔۔الحقر۔۔خدا کو علیم وجبیراور قاور مطلق النے واللہ اور نبی کریم کو باصلاحیت یقین کرنے والا اور قرآن کریم کے کامل ہونے پراجیان لانے والا، نبی کریم کے علم میں کی کا تصور بھی نہیں کرسکتا۔۔الحقر۔۔قادرِ مطلق خدائے مہر بان نے۔۔۔

### حَكَنَ الْإِنْسَانَ أَعَلَمُهُ الْبِيَانَ

پيدافرماياإس انسان كوه اور بتاديا إست كھول كره

(پيدافرمايااس انسان کو) نيني محمد ملي الله تعالی عليه وآله و تلم کو (اور بتاديا أسے کھول کر) جو پچھ تھا،

اورہے،اورہوگا۔۔الخضر۔۔سب اُس کو علیم کر دیا۔

۔۔ چنانچہ۔۔ عُلِمُتُ عِلْمَ اُلَاوَّلِیُنَ وَالآخِرِیْنَ کامضمون اِس کی خبر دیتاہے۔۔ یا یہ کہ۔۔ تعلیم کردیا اُس کو یعنی انسان کو بیان ، یعنی جو پچھاس سے دِل میں ہے اُسے کہ کر۔ یا۔ لگا

كرظا ہركرناسكھا ديا۔

---

آ دم کو پیدا کیااورانہیں علم اُسا تعلیم کر دیا۔

ذہن شین رہے کہ خدائے مہر پان نے اپنی ساری نعمتوں میں سے اولا اس کی تنویل العلیم کی فرمایا جوسب نعمتوں پر سبقت رکھتی ہے، اور وہ ہے قرآن کریم اور اُس کی تنویل وقعلیم کی نعمت ، جوابوا ہے دین میں مرتبہ اور منزل کے لحاظ ہے دوسری نعمتوں سے اعلی واحسن ہے۔ فلا ہر ہے کہ دین سے بردھ کرکوئی نعمت نہیں ، اور قرآن کریم ہی اُس نعمت کا سرچشمہ ہے، اور دین کی نعلیم کا ایک قطعی ، حتی اور عظیم وشاندار ذریعہ ہے۔ اور کتب ساویہ میں سب سے بلند و بالا مقام رکھنے والا ہے۔

۔۔پھر۔۔انسان کی تخلیق کا ذکر فر ماکر واضح کر دیا کہ انسان کی تخلیق بنیادی طور پر دین کے لیے فر مائی گئی ہے تاکہ وہ آسانی کتابوں اور وہی الہی کاعلم حاصل کرے۔ اِس لیے خلیق کے لیے فر مائی گئی ہے تاکہ وہ آسانی کتابوں اور وہی الہی کاعلم حاصل کرے۔ اِس لیے خلیق کے ذکر پرتعلیم کے ذکر کومقدم فر مایا گیا۔اور پھرسارے انسانوں کو حیوا نات پرمتاز کرنے کے لیے اُن کومن جانب اللہ نطق فصیح کی تعلیم یانے والا بتایا۔

آ تے دوآ سانی نعمتوں کا ذکر فرما تا ہے اور اپنی قدرت کے جلوے دکھا تا ہے۔۔ چنانچہ۔۔

فرما تاہے کہ۔۔۔

# الشكش والقرم محسبان ووالمجور المنكوري والمكون والمنكون

سورج اورچاندحساب ہیں۔ اور بیل بوٹے اور درخت مجدہ میں پڑے ہیں۔

(سورج اورج اندحساب سے بیں) ایک حساب معلوم سے، یعنی اِس طرح پر کرفن تعالی نے

مقرر کردیے اُن کی سیر کے داسطے برجوں اور منزلوں میں اور اُس کے سبب سے فصلیں اور وقت پہچانے جاتے ہیں۔ (اور) زمین میں (بیل بوٹے اور درخت سجدہ میں پڑے ہیں)، یعنی فر مانبر داری کرتے

ہیں خدا کی اپنی طبیعت اور خوش ہے جیسے مکلّف سجدہ کرنے والوں کاسجدہ۔ بیں خدا کی اپنی طبیعت اور خوش ہے جیسے مکلّف سجدہ کرنے والوں کاسجدہ۔

ان گھاسوں کاسجدہ اُن کے سابیہ سے ہے۔ اور بعضوں نے کہا کہ جس طرح ان چیزوں کی تبیج کی ہم کوتمیز اور وقوف نہیں ،اُسی طرح

اور بعصوں کے نہا کہ مسرت ان پیروں کا جا۔ اُن کے سجدہ کی بھی تمیز نہیں ،جسیا کہ خود حق تعالی فرما تا ہے:

لا تفقيرن تشبيعه

"ان کی بیج کوبیں <u>جھتے</u>"

۔۔۔ بیٹم وشجرز مین کی نعمتیں ہیں جو کہ رزق کی اصل ہیں، بیٹی دانے ، پھل ،گھاس، جانوروں کی اُنہیں ہے ہے۔

# والتَّكَاءُ رَفَعُهَا وَوَضَعَ الْبِيزَانَ فَ الدِّيْوَانِ فَالْدِينَانِ وَالْبِيزَانِ وَالْبِيزَانِ وَالْبِيزَانِ

اورآ سان کوأس نے بلندفر مایا اورائی نے رکھی تراز وکو کہند گھٹ بڑھ کروتول میں ۔ اور قائم رکھوتول کو

### بِالْقِسُطِ وَلَا تَحْنِيرُوا الْمِيْزَانَ ٥

انصاف ہے، اور ندگھٹا وُ وزن کوہ

(اورآسان کوأس نے بلندفر مایا) بعنی محلاً 'بلندو بالا بنایا ہے، جبیما کمحسوں ومشاہر ہے۔۔

اور۔ رسیۃ 'بھی، کہاس کے احکام وقضایا کا مرکز بھی آسان ہے، کہ وہیں سے اللہ تعالیٰ کے احکام اور فیصلے زمین میں اتر تے ہیں اور وہ ملائکہ کی رہائش گاہ بھی ہے۔ (اوراُسی نے رکھی تراز وکو کہ نہ کھٹ میں اتر تے ہیں اور وہ ملائکہ کی رہائش گاہ بھی ہے۔ (اوراُسی نے رکھی تراز وکو کہ نہ کھٹ میں کے دوتول میں )۔ یعنی عدل جاری کیا اور اِس کا حکم فرمایا کہ ہر حقدار کو پوراحق ملے، تا کہ امر عالم کا

نظام بيح اورمضبوط ومتحكم مو\_\_\_

جیے حضور ﷺ نے فرمایا کہ عدل ہی ہے آسان وزمین قائم ہیں۔ ۔۔ تو۔۔ تراز ومیں لیتے دیتے وقت عدل سے تجاوز نہ کرواور راستی کے ساتھ معاملہ کرو(اور قائم رکھوتول کوانصاف ہے) لیمن تراز و درست رکھو، (اور نہ گھٹاؤوزن کو) لیمنی لینے دینے میں کم نہ

ینوح النظینی سے شروع ہوا ور ندائس سے پہلے وزن اور کیل ندتھاا ور ندہی ناپ تھی۔ تر از و والوں کو بیسب تا کیداس واسطے ہے کہ قیامت میں جب تر از و کھڑی ہوتو اس وقت شرمندہ نہ ہوں۔

'میزان' سے برابری کا آلہ ہی مراونہیں جس کے دو پلڑے ہوتے ہیں، بلکہ ہروہ چیز 'میزان' ہے جس سے ناپ تول کی جاسکے اور کسی شے کا وزن و مقدار معلوم کی جاسکے۔۔لہذا ۔۔عہد حاضر کے وہ سارے الیکڑا تک آلات میزان ہی کے تھم میں ہیں جن سے کسی چیز کا وزن معلوم کیا جاسکتا ہو، اُس میں دو پلڑ ہے ہوں یا نہ ہوں۔ رہ گئیں میدانِ قیامت کی تراز و میں تولی جانے والی چیزیں، تو خواہ اعمالِ نیک وبد کے دفتر ہوں۔۔یا۔۔اعمالِ نیک وبد کے حسین وہتی مجتے۔۔یا۔۔خالقِ کا کتات کی قدرت کی تجزید کاری، ان میں سے ہرصورتِ حال ممکن ہے۔۔

### والدرض وضعها للكنا وهفيها فالكه يختوا المقال داك الكثماوة

اورزمین کوأس نے رکھامخلوق کے لیے۔ جس میں میوہ ہے۔ اور مجور ہے غلافوں والی

### وَالْحُتُ دُوالْعَصُفِ وَالرَّيْحَانُ الْمُ

اوراناج بموسے والے ،اور خوشبودار بمول

(اورزمین کوائس نے رکھا) پانی پر (مخلوق) کے رہنے (کے لیے) تا کہ اُس پر قرار پکڑیں (جس میں میوہ ہے اور کمجور ہے)، یعنی انواع واقسام کے میوے ہیں اور خرمے کے درخت ہیں جن میں کھجوریں ہیں (غلافوں والی)۔

اس واسطے کہ خرما جب تک پھٹانہیں غلاف میں رہتا ہے۔ لینی وہ غلاف جو مجور کے شرات کے ابتدائی ظہور کے وقت ہوتا ہے۔ جب تک ثمرات ظاہر نہیں ہوتے مرات کے ابتدائی ظہور کے وقت ہوتا ہے۔ جب تک ثمرات ظاہر نہیں ہوتے وہ غلاف اُن کے اور ہوتے ہیں۔ اور میووں میں خرمے کی تخصیص اُس کی فضیلت کی جہت

سے ہاوراً س مشابہت کی وجہ سے ہوا سے مردِموَمن سے حاصل ہے جس میں سے دیرہ ہیں اسے دیرہ ہیں: چندرہ ہیں:

﴿ ٢﴾ \_ مور کے پھل بہت شیر میں ہوتے ہیں ۔ یوں ہی۔ مومن کے اخلاق بہت ہیں۔

ہی میٹھے ہوتے ہیں جورشمن کو دوست اور کا فرکومؤمن بنا لینے والے ہوتے ہیں۔

﴿ ٣﴾ ۔ مجوریں لوگ دُور دُور تک لے جاتے ہیں اور اُس سے مستفیض ہوتے رہتے ہیں۔

ہیں ۔ یوں ہی ۔ مؤمن کا فیض بھی دُور دُور تک پہنچتا ہے۔ کوئی کہیں بھی ہووہ ہیں۔

اینے سے بہت دُور رہنے والے بزرگانِ دین اور اولیاءِ کاملین کے فیض سے مستفیض ہوتاں متنا م

﴿ ﴿ ﴾ ۔۔ کھجور کے بیت نو کیلے ہوتے ہیں ، تو مؤمن بھی اگرا یک طرف مڑا کھگا اُو میڈ ہاتھ کی مٹھاس رکھتا ہے ، تو دوسری طرف اُرٹٹٹ آؤٹکی الکٹھا لا کے نیز کے
سے بھی اپنے کو آراستہ رکھتا ہے ۔۔ الخضر۔۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کومیووں اور
سے بھی وے مالا مال کردیا۔۔۔

(اوراناج مجوبول) جیسے گیہوں اور بجو وغیرہ (اورخوشبودار پھول) کہ اُن سے مم یا س نہیں آتا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ زمین میں ہم نے تم کو بہت نعمتیں دی ہیں، بعضے کھانے کی بعضے سونگھنے کی۔۔۔۔

فِهَايِ اللَّهِ رَبِّكُمَا ثُكُرِّ بَرْكُمَا ثُكُرِّ بَنِهُ اللَّهِ رَبِّكُمَا ثُكُرِّ بَنِي

تواً \_ جن وانس اليغ رب كى كن كن نعمتو ل وجهثلا و كي ؟ •

(توا بے جن دانس! بے رب کی کن کن تعمقوں کو جھٹلاؤ سے؟) کداُس کی طرف ہے ہیں ہیں۔ اس سورت میں اکتیل بار بعن ابجد کے حساب سے الرحمٰن کے ال کی تعداد کے مطابق بیند کورہ بالاکلمات آئے ہیں ،اس جہت ہے کہ اس سورت میں خدا کی تعمین فدکور ہیں ، توہر

الرّحلر

نعمت کے بعد بیالفاظ لائے گئے اور بیکلمات فرمائے گئے تاکہ پڑھنے اور سننے والے نعمتوں کی کثرت سے آگاہ ہوجا کیں۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ ان الفاظ کا مکرر لا ناغفلت وفع کرنے پر جحت قائم کرنے اور نعمت یا دولانے کے واسطے ہے۔

# خَكَنَ الْرِثْمَانَ مِنَ صَلْصَالِ كَالْفَكَالِ وَخَكَنَ الْجَانَ مِن تَارِيحِ مِن ثَالِهِ

اُس نے پیدافر مایاعام انسان کو کھن کھناتی مٹی سے بھیری کی طرح اوراس نے پیدافر مایا جنات کوآگ کی لیٹ ہے۔

### فِأَيَّ الآءِرَيِّكُا ثُكَارِيْنِ

توتم دونوں اینے رب کی کن کن تعتوں کو جھٹلاؤ کے؟

(أس نے پیدا فرمایا عام انسان کو)۔۔یا۔۔آ دم ُ النظینی اُن کو جوانسان کے باپ ہیں ( کھن کھناتی مٹی سے شیکری کی طرح)، کہا گراس پر ہاتھ مارے تو وہ بجاور آ واز دے۔(اوراُس نے پیدا فرمایا جنات کو)۔۔یا۔ ُ جان کو جوجنوں کا باپ ہے (آگ کی لیٹ سے)، یعنی شعلے سے جوصاف ہوتا ہے دھویں کا۔۔

بعضوں نے کہا کہ ماری سے وہ آگ مراد ہے جوشعلہ سرخ اور سزاور زرد ملا ہوتا ہے۔
تو 'جان' دوعضر سے مخلوق ہے آگ سے اور ہُواسے ، اور 'آدم' بھی دوعضر سے پیدا ہوئے
خاک اور پانی سے۔ جب خاک اور پانی باہم ملتا ہے تو اُسے 'طین' کہتے ہیں ، اور جب ہُوا
اور آگ ملتی ہے تو اُسے 'مارج' کہتے ہیں۔ جس طرح رحم میں پانی یعنی آب منی ڈالنے سے
آدمی کی نسل بڑھتی ہے ، اُسی طرح رحم میں ہُوا ڈالنے سے جن کی نسل بڑھتی ہے۔ اور جان'
اور 'حضرت آدم' کی پیدائش میں سانھ ہزار برس کا فرق تھا۔
اور 'حضرت آدم' کی پیدائش میں سانھ ہزار برس کا فرق تھا۔
(اقو تم دونوں کن کن نعمتوں کواسینے رب کی جمٹلا کو صحیح؟)۔ تم دونوں جن وانس کہ اُس نے تم

کو طین اور مارج سے پیدا کیااورزندگی کی دولت عطافر مائی۔

# رَبُ الْمُثْرِقِينِ وَرَبُ الْمُغْرِبِينِ فَفِياً يَ الْرَّءِرَبِّكُمَا ثُكُوبِنِ فَ الْرَّءِرَبِّكُمَا ثُكُوبِنِ

وونوں مشرق کارب، اور دونوں مغرب کارب • توتم دونوں اپنے رب کی کن کن تعتوں کو جھٹلاؤ گے؟ •

(دونوں مشرق کارب)، یعنی ایک گرمی میں آفتاب نکلنے کی جگہ دوسرے جاڑے میں، (اور

وونوں مغرب کارب)،ایک گرمی میں آفتاب ڈو بنے کی جگہ دوسرے جاڑے میں۔اور ڈومشر قین اور مغربین مختلف ہونے میں طرح طرح کے فائدے ہیں۔فصلیں نئی پیدا ہونا اور بدلنا،اور جو بچھ ہرفصل سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ آفتاب کا نکلنا طلب معاش کا موجب،اوراُس کا ڈوب جانا آسائش اور راحت

کا سبب، ( توتم وونوں اینے رب کی کن کن تعمتوں کو جھٹلاؤ سے؟ ) اور اُس کے نعمتِ خداوندی ہونے اسے اِنکار کروگے؟

مُرَجُ الْبَكْرِينَ يَلْتَقِينَ ۞بَيْنَهُمَا بُرُنَحُ لَا يَبْغِينِ ٥

اُس نے بہائے دودر ماجول جاتے ہیں۔ تو اُن کے درمیان روک ہے، کہ باہم پڑھنہیں سکتے۔

### فَيَأَيِّ الْآوَرَكِكُمَا تُكُلِّ بِنِ الْآوَرِيْكُمَا تُكُلِّ بِنِ الْآوَرِيْكُمَا تُكُلِّ بِنِ الْآوَرِيْكُما تُكُلِّي بِنِ

توتم دونوں اینے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا وکھے؟

(اُس نے بہائے دودریا)،ایک اچھااورشیریں اور دوسرا کھاری اورکڑوا، (جو) اُس کے حکم

ے (مل جاتے ہیں)۔ اور وہ فارس اور روم کے دریا ہیں کہ محیط ہیں ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ (تو اُن کے درمیان روک ہے) بینی ایک مانع ، حاجب اور پردہ ہے خدا کی قدرت سے زمین کا۔۔یا۔۔ کسی جزیرے کا (کہ) اُس کے سبب ہے (باہم چڑھ ہیں سکتے)۔ یعنی باہم ملتے نہیں تا کہ ہرایک

کی خاصیت باطل ندہوجائے۔

۔۔یا۔۔ایک جدمقرر ہوگئی ہے تو اُس سے تجاوز نہیں کرتے ، تا کہ جو کچھاُن کے درمیان میں ہے وہ غرق نہ ہوجائے ،اور ایک دریا دوسرے پر غلبہ کرے تو نفع برطرف ہوجائے۔اور بہت سے فائدے اُن دریاؤں سے حاصل ہیں۔(تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن) مصلحت آمیز (نعمتوں کو جمٹلاؤ میے) اور اِنکار کروگے؟

نكلتار بهتاب أن دونول مع موتى اورمونگا توتم دونول اليخ رب كى كن كن نعمتول كوجمثلا و محر؟

( لکلتارہتاہے اُن دونوں ) دریاؤں میں سے۔۔یا۔۔دریائے شور میں (سے موتی اور موتا) ایعنی بڑے اور موتا) ایعنی بڑے اور موتا کے سبب سے آسائش کرتے ہواور اُن کی ایعنی بڑے اور مجھوٹے ریزہ ریزہ موتی ، یعنی جواہر کہ اُن کے سبب سے آسائش کرتے ہواور اُن کی خرید وفر وخت سے فائدے پاتے ہواور یہ متیں ظاہر ہیں۔ ( توتم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ )۔

امام قشری نے کہا کہ دور ریا،خوف ورجاء ہیں۔۔یا۔قبض وبط ہیں۔۔یا۔انس وہیب ہیں۔اور برزخ قدرت بےعلت ہاور موتی احوالِ صافیہ اور مرجان لطائف وافیہ۔ صاحب کشف الاسرار شرح فرماتے ہیں کہ خوف ورجاء دو دریا عام مسلمانوں کو ہیں اور ان سے زہد و دریا عام مسلمانوں کو ہیں اور ان سے زہد و دریا کا موتی نکلتا ہے۔اور قبض وبسط کے دو دریا خاص مؤمنوں کو ہیں اُن سے فقر اور وجد کے جواہر بیدا ہوتے ہیں۔اور اُنس اور ہیبت کے دریا انبیاء اور صدیقوں کے واسطے ہے، اُن سے فنا کا موتی نکلتا ہے، تا کہ اس موتی کا جو ہری منزلِ بقاء میں آسائش کرے۔

وَلَهُ الْجُوارِ الْمُنْشَافَ فِي الْبَحْرِ كَالْرَعْ لَاوَ فِي أَيِّ الرِّرْ رَبِّكَا ثُكَارِينَ فَ

اوراً سى كى بين چلنے والى كشتيال او نچى او نچى ، دريا ميں جيسے پہاڑ، توتم دونوں اپنے رب كى كن كن نعمتوں كوجھٹلاؤ كے؟

(اوراُسی کی ہیں چلنے والی کشتیاں او نجی او نجی، دریا میں جیسے پہاڑ)۔ کشتیاں پیدا کرنا اور

دریا میں روال کرنا بندوں کے فائدے کے لیے ہے کہ بہت مسافت تھوڑے زمانے میں قطع ہوجاتی

ہے اور کشتیوں کے ذریعے تجارتیں اور معاملے ہوتے ہیں اور بیر بڑی نعتیں ہیں۔ ( توتم **دونوں اپنے** کے کہا کہ منتقد سے میں مرسم میں کے ساتھ میں اسٹر میں کا میں اور میں بیروں کا میں میں میں میں میں میں میں میں می

رب کی کن کن تعمتوں کو جھٹلاؤ کے )اور إنكار كرو گے؟

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا قَانِ أَنَّ وَيَبْقَى وَجَهُ رَبِّكُ دُو الْجَلْلِ وَالْرِكْرَامِ فَ كُلُّ مِنْ

ہرایک جو اس زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے۔ اور باتی رہے گی تنہارے رب جلال وعزت والے کی ذات،

فَبِأَيّ الدِّورَيْكُمَا ثُكُرِّ بنِهِ

توتم دونوں اینے رب کی کن کن تعتوں کو جھٹلا و سے؟

Marfat.com

ريم القام القام (ہرایک) ذی روح (جو اِس زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے) لیمنی انجام کارسب فنا ہو جائیں کے (اور ہاتی رہے گی تہارے رب جلال وعزت والے کی ذات) جو خداوند بزرگ وعظمت ہے اور پخ فضل عام اور کرم تام سے بزرگ کردینے والا ہے اُسے جو بزرگ کامستحق ہو۔ (تو تم دونوں اپنے بین کن کن می فعنوں کو جملا و میری )۔ اُس نے تمہیں تہارے فنا ہوجانے کی خبر دی تاکہ آبادہ ہوجا و وراس کی مخلصانہ اطاعت کرتے رہو، اور اُس نے اپنی بقاسے تم کو آگاہ کردیا تاکہ اُس کی طرف رجوع کرواور اُس کے غیر پراعتماد نہ کرو۔

## يَنْ كُلُهُ مَنْ فِي السَّلُوتِ وَالْرَاضِ وَالْرَاضِ كُلُّ يُومِهُونِي شَأْنِ اللَّهِ السَّلُوتِ وَالْرَاضِ الدّرَضِ كُلُّ يُومِهُونِي شَأْنِ اللَّهِ السَّلُوتِ وَالْرَاضِ الدّرَضِ كُلُّ يُومِهُونِي شَأْنِ اللَّهِ السَّلُوتِ وَالْرَاضِ الدّرَضِ كُلُّ يُومِهُونِي شَأْنِ اللَّهِ اللَّهِ السَّلُوتِ وَالْرَاضِ الدّرَضِ كُلُّ يُومِهُونِي شَأْنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

ما تُكُمّار ہتا ہے اُس سے ہرآ سان والا اورز مین والا۔ ہردن وہ ایک شان میں ہے۔

## فَهَايَّاالَاءِمَ تِكُمَا ثُكَدِّبِنِ

توتم دونوں اینے رب کی کن کن تعمتوں کو جھٹلاؤ کے؟

(مانگارہتا ہے اُس سے ہرآ سان والا اورز مین والا) اپنی حاجتیں ، اِس واسطے کہ سب اپنی فرات اور صفات میں اُس کے تحاج ہیں۔ (ہردن وہ ایک شان میں ہے) اور نیک کام بنانے میں ہے۔ وُعا کرنے والے کی دُعا قبول کرتا ہے ، سائل کوعطا فرما تا ہے ، عاجز کونجات بخشا ہے ، ممگین کوخوش کرتا ہے ، بیار کو صحت دیتا ہے ، کسی توم کو تو بہ پر رکھتا ہے اور کسی گروہ کو بخشا ہے۔ (تو تم دونوں اپنے رب کی کسی کو می میں کار کروگئا ہے اور کسی گروہ کو بخشا ہے۔ (تو تم دونوں اپنے رب کی کسی کی میں کو میں کی میں کی میں کی میں کی کسی کی کار را نکار کروگی ؟

ابن عیینہ نے فرمایا کہ خدا کے نزدیک سراسرزمانہ ڈودن ہیں۔ایک دن دُنیا کی مت ہے اوردوسرادن آخرت کی مت ہے۔ وُنیا کی مدت میں اُس کی شان،امرہے، نہی ہے،عطاکرنا، روکنا، پیداکرنا،روزی دینا،موت دینا،زندگی عطافرمانا،عزت دینااور ذکیل کرناوغیرہ۔ اور آخرت کی مدت میں اُس کی شان، حساب ہے، عذاب ہے، جزادینا،سوال کرنا، ثواب دینااورعقاب کرناوغیرہ ہے۔ حققین کے نزدیک کوھی 'آن کے معنی میں ہے،اوروہ زمان کا ایک 'جزء آقل ہے۔اور بح الحقائق میں ہے کہ اِس ہرنشانی میں حق کی جی مراد ہے اُس کے موافق جس کے واسطے جیلی کی جائے اور اُس کی استعداد کے مناسب ۔اور جالیات کی کوئی نہایت نہیں۔

سَنَفُرُ عُرِيكُمُ النَّهُ الثَّقَالِيٰ ﴿ وَإِنْ الثَّقَالِيٰ ﴿ وَإِنْ الثَّقَالِيٰ ﴿ وَالْمُعَالِمُ النَّهُ ا

جلد بی نبٹادیں تے ہم تہمیں اُے دونوں گروہ! • تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن تعتوں کو جٹلاؤ مے؟ • اللہ بین نبٹادیں تعین آئے دونوں گروہ)، یعنی قریب ہے کہ حساب کردیں سے ہم میں اُے دونوں گروہ)، یعنی قریب ہے کہ حساب کردیں سے ہم

تمبهارے واسطے۔

'فراغ' یہال حساب کرنے اور جزادیے کے قصد کے معنی میں ہے۔ اُس فراغ' کے معنی میں ہے۔ اُس فراغ' کے معنی میں نہیں ہے جو شغل' کے بعد ہوتا ہے۔ یہ کلام تہد یداور وعید کی راہ سے ہے، چیے کوئی ۔۔۔ شلاً : کسی کو کیے کہ گھر کہ میں تیرے ساتھ مشغول ہوں۔ حالیہ کہنے والا پچھ کام نہیں کرتا ہے، تو وہاں سننے والے کو ڈرانا منظور ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی وعید کی رُوسے حق تعالیٰ فرما تا ہے کہ ' میں تہرار ہے حساب کا قصد کروں گا اُے دُوبِر ہے گروہ یعنی جن اور انسان۔ اور جس کی قدرو قیمت برسی ہوتی ہے عرب اس کو 'تقل ' کہتے ہیں۔ نبی کریم کا ارشاد ہے کہ ''انسی تا رف فینے کم المثقائین'' یعنی حقیق کہ چھوڑ تا ہوں میں تم میں دُوچِیزیں برسی قدر والی۔ بعضوں نے کہا کہ 'ثقل' گراں بار ہے، اور جن وائس مکلف ہونے کے سبب سے والی۔ گراں بار ہیں، یہاں تک کہ بھاری گنا ہوں کے بوجھ سے عاجز اور ما ندے ہیں۔ گراں بار ہیں، یہاں تک کہ بھاری گنا ہوں کے بوجھ سے عاجز اور ما ندے ہیں۔ گراں بار ہیں، یہاں تک کہ بھاری گنا ہوں کو جھالا و میں؟ )۔ ۔ کے سبب سے تہدید ہے تا کہ کرے کا موں میں دھمکی مانے رہواور خطاب یہ حسب سے تعریف ہے، تا کہ کرم بے حد سے امیدوار رہو۔

بیک عشکر الحرق والد نس ان استطاعت آن تنف وا من الحطار الته وق ایکروه جن دانس! اگر سکت بوتم یس ، کونکل جاؤ کناروں ہے آ جانوں والدر میں کے انفی والد کا منفی وی الدر پسلطین فی فی آئی الدو در کی گائی گائی ہیں ہے اور نین کے بوقت بن کرہ و تم دونوں اپنے رب کی کن کن فتوں کو جمٹا و کے ؟ • اور زین کے بوق کل جاؤے نظام کو سکت ہوتم میں کہ لکل جاؤ کناروں سے آسانوں اور زمین کے اور کل جاؤی ایکن حقیقت یہ ہے کہ (نہ لکل سکو سے بوقت بن کر) یعنی نکلنے کے لیے جس قوت وقہ اور اسلام والد وغلبہ کی ضرورت ہے اس سے تم یکسر محروم ہو، تم جہاں بھی جاؤے وہاں میرا ہی تھم چل رہا ہوگا اسلام وغلبہ کی ضرورت ہے اس سے تم یکسر محروم ہو، تم جہاں بھی جاؤے وہاں میرا ہی تھم چل رہا ہوگا

#### Marfat.com

اورمیری بی سلطنت ہوگی ،اور تہاری موت تہارے ساتھ رہے گی جس سے نیج نکلنے کی کوئی صورت ع

ہوگی۔ الحقر۔ میری سلطنت کی حدود سے نکل جانے کی تمہیں قدرت نہیں۔

بعضوں نے کہا کہ قیامت کے دن اہل محشر کے گرداگردفر شتے صفیں کھینچیں گے اور

منادی ندا کرے گا، کہ اُے آ دمیو! اور جنو! یہ میدانِ حشر ہے، اگرتم نکل سکتے ہوتو نکل جاؤ،

گرتم نہیں نکل سکتے لیکن دلیل وجمت سے اور تمہارے واسطے نہ یہ ہے نہ وہ۔

(توتم دونوں اپنے رب کی کن کن محتقوں کو جمٹلاؤ سے؟)۔ اُس نے تم کو خبر کردی کہ تم وُنیا میں

مروم اردوس المساورة المرود الماندے، تا كه تم جان لوكه دونوں جہاں میں اُس كے سواكوئی ياراور مددگار عاجز ہواورآ خرت میں در ماندے، تا كه تم جان لوكه دونوں جہاں میں اُس كے سواكوئی ياراور مددگار شرب سرس مرس کا بار منتقد

تہیں اور میں مجھ کراُس کی طرف متوجہ ہو۔

# يُرْسَلُ عَلَيْكُما شُواطُ وَنَ كَارِهُ وَفِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

حیوری جائے گیم دونوں برآگ ، خالص لیٹ ۔۔ اور کالادھواں ، توبدلہ نہ لے سکو گے۔ تو تم دونوں

### الدِّرَيْكَ الْكُوْرِيْكِ الْكُوْرِيْنِ @

اينے رب كى كن كن تعتول كوجھٹلاؤ كے؟

(جیوڑی جائے گی تم دونوں پر)، یعنی تم میں ہے اُن پر جو گنہ گاراور مشرک ہوں، (آگ خالص لیٹ اور کالا دھواں)، یعنی آیک بارآگ کا شعلہ پنچے گا اور ایک باردھواں۔۔۔اور بعضے کہتے ہیں کہ فی آئی بچھلا ہوا تا نباہے کہ اُن کے سروں پرڈالیس گے۔۔۔۔

(توبدله ندلے سکومنے) اور نہ ہی مدد دے سکوگے ایک دوسرے کو، اور ایک دوسرے سے عذاب نہ روک سے عذاب نہ روک سکوگے ایک دوسرے کی کن کن تعتوں کو جھٹلاؤ سمے؟)، کہ اُس نے تم کو شعلہ اور دھواں سے ڈرایا تا کہ نافر مانی سے باز آؤاوراً سی کی عبادت میں مشغول رہو۔

## فَادَا انْطَقْتِ السَّمَاءُ فَكَانَتُ وَرُدَةً كَالرِّهَانِ ﴿ فَمِأْتِ

توجهان مجيث كميا آسان ،تو بوكميا كلاب كالجول ، جيسے لال زى • توجم دونوں

### الآوريكافكرين

اہے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ سے؟

(توجهال محمد مميا آسان) فرشتول كأترف كواسط، (توموكيا كلاب كالمحول جيس

لال نری) یعنی وہ گلانی رنگ کا ہوگیا، بکری۔یا۔ بھیڑ کے رنگے ہوئے سرخ چڑے کی طرح۔یا۔ روغن زیتون کے مثل کہ ہرساعت دوسرے رنگ پرنظر آتا ہے۔۔الحاصل۔ آسان تپ کرآگ کی تپڑ سے پگھل جائے گا اور دوزخ کی آگ کی حرارت سے کچے چپڑے کی طرح سرخ ہوجائے گا اور تیل کی طرح بہدر ہا ہوگا۔

۔۔الخصر۔۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی ہیبت سے آسان متغیر ہوجا کیں گےاور اللہ تعالیٰ کی ہیبت سے آسان متغیر ہوجا کیں گےاور اللہ تعالیٰ ہی تم کو مخلوق کو حساب کا تھم دے گا اور اُس دن قیامت کی ہولنا کیوں سے صرف اللہ تعالیٰ ہی تم کو نجات دے گا۔

( توتم دونول البیخ رب کی کن کن نعمتول کوجھٹلاؤ سے؟ ) اورتم اس نعمت کا کیسے اِ نکار کر سک

\_ %

## فَيُونِيرُولُولِينَالُ عَنَ دَثْبِهِ إِلْسُ وَلَا جَانَى ٥

تو اُس وفت حاجت ندہوگی کہ پوچھے جائیں اپنے گناہ کے بارے میں انسان اور جنات

## فِأَيَّالُوْرَيِّكُالْكُوْرِي

توتم دونوں اینے رب کی کن کن نعمتوں کو جمثلا وُ گے؟

( نو اُس وفت حاجت نہ ہوگی کہ پو چھے جائیں اپنے گناہ کے بارے میں انسان اور جنات )

العنی اُن سے علم حاصل کرنے کا سوال نہ کریں گے کہتم نے کیا کیا؟ بلکہ جھڑکی کے ساتھ سوال ہوگا کہا کیوں کیا؟

--4--

گناه گاروں کوعلامت سے بہچان کیں۔گےاورسوال کی حاجت ہی نہ ہوگی۔
۔۔یا۔۔قبروں سے نکلتے وقت اُن سے نہ پوچیس گے۔اوروہ جو تق تعالی نے رمایا ہے

ککشٹکا کا گھٹے اُجھ کو بی وہ موقف حساب ہوگا کہ سب سے سوال کریں گے۔
( تو تم دونوں اسپے رب کی کن کن تعتوں کو ج بٹلاؤ کے ؟ ) کہ اُس نے تم کو اُس روز کے احوال کی جبر کردی ، تا کہ ایمان اور تقوی پر ثابت رہوکہ تہماری نجات کا سبب ہے۔
کی خبر کردی ، تا کہ ایمان اور تقوی پر ثابت رہوکہ تہماری نجات کا سبب ہے۔

فَهِأَيُّ الرِّءِ رَبِّكَا ثُكَارِّي نِهِ الرَّءِ رَبِّكَا ثُكَارِينَ

نوتم دونوں اینے رب کی کن کن تعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟

(بیجان لیاجائے گاہر ہر مجرم اپنی اپنی نشانی سے) کہ منہ کی سیابی اور آنکھوں کا نیلا ہونا ہے

۔۔یا۔۔اُن کے چبرے ہے تم اور رنج کے آثار ظاہر ہوں گے۔ (تو پکڑا جائے گاپییٹانیوں اور قدموں سے۔ اُن کے چبرے ہے م ہے)، یعنی بھی تو اُن کی پیٹانی کے بال پکڑ کر دوزخ کی طرف تھینجیں گے اور بھی پاوُں پکڑ کرسر نیجے میں رہے کی سے تصنیق سے میں فرون فرون میں اسٹار کا تاتیم دورا میں سے کی کون کو واقعہ تو ا

اور پاؤں او پرکر کے تھینچتے ہوئے دوزخ میں ڈال دیں گے۔( تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن تعمتوں کو جیٹلاؤ گے؟) کہ اُس نے تم کو کافروں کے پکڑے جانے اور دوزخ میں ڈال دِیے جانے کی خبر کردی

تا کہم کفریسے پر ہیز کرو۔اورمشرکوں کودوزخ میں ڈال کرفر شیتے کہیں گے۔۔۔

هْنِهُ جَهَنَّمُ الْرَيْ يُكِنِّ بُهَا الْمُجُرِفُونَ ﴿ يَظُوفُونَ اللَّهُ مُؤْونَ ﴾ يَظُوفُونَ اللَّهُ مُؤْونَ ﴾

یہ ہے جہنم! جسے جھٹلاتے تھے جرائم بیشہ لوگ ---- مارے پھریں گے اُس جہنم میں

وَ بَيْنَ حَمِيْمٍ إِن ﴿ فَإِلَى الرَّءِ رَبُّكَا ثُكُرِّ إِن ﴾ فَإِلَى الرَّءِ رَبُّكَا ثُكُرِّ إِن

اور بے حد کھولتے پانی میں۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟

ریہ جبہ میں اور بے حبطات تھے جرائم پیٹیدلوگ) اوراُ سے باورنہ کرتے تھے۔ (مارے پھریں گے اس جبنم میں اور بے حد کھولتے پانی میں )۔ لیمنی جب کا فرآگ سے پناہ جا ہیں گے، تو اُن کی فریاد رس اِس طرح کی جائے گی کہ آگ سے نکال کرا لیے گرم پانی میں ڈال دیں گے کہ اُن کے جوڑا کیک دوسرے سے کھل جائیں گے۔ تو وہ ہمیشہ آگ اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان میں رہیں گے۔ (تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن محتوں کو جمٹلاؤ گے؟) کہ اُس نے تم کو دوز خیوں کے عذاب سے آگاہ

كياتا كەكفرىك پرجيزكر كے ايمان سے آراستہ جوكراً سے نجات پاؤ۔

ولِمَنْ عَافَ مَقَامَرَيِّهُ جَنَّيْنِ ﴿ فَهَارِي اللَّهِ رَبِّكُمَا ثُكَالِيْنِ ﴿ وَلِمَنْ عَالَى اللَّهِ رَبِّكُمَا ثُكَالِيْنِ ﴾

اوراً س کے لیے جوڈرا کھڑے ہونے کواپے رب کے حضور، دوباغ ہیں۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن تعتول کو جمثلا وکے؟

رتفن الربق

### ذُوالْا اقْنَايِن ﴿ فَهِا يَ الدِّونِ كُمُا كُلُولِ إِن الدِّونِ كُمَا كُلُولِ إِن ﴿ وَالْآ الْمُولِ الْمُولِ

مکثرت شاخول دائے تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعتوں کو مجٹلاؤ سے؟ اور اُس کے لیے جو ڈرا کھ ایوں زکول سزیں سرحضوں وہ انفویوں کیجنی دھنجھ میں قان

(اوراًس کے لیے جوڈرا کھڑا ہونے کواپنے رب کے حضور دوباغ ہیں)۔ یعنی جو محض موقف

حساب سے ڈرےاور گناہ چھوڑ دے، اُس کو دوجنتیں دیں گے: ایک جنت عدن دوسری جنت ِغیم۔ ایک بہشت تو خوف الٰہی کے واسطے ہے، اور ایک ترک ِمنا ہی کے واسطے ہے۔ ایک خاص خانف کے واسطےاور ایک اس کے خادموں اور متعلقوں کے لیے۔

۔۔الحاصل۔۔بہشت میں اُن کو دُو باغ دیں گے۔اُن میں سے ہرایک منو ہرس راہ کی قدرلمبا اور اُتنائی چوڑا ہوگا۔اور ہر باغ میں مکانات خوب اور میوے مرغوب اور حوریں خوبصورت ہوں گی۔ (تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن تعمقوں کو جمٹلاؤ گے؟) کہا دائے طاعت اور ترکی معصیت کے واسطے دُو بہشتیں عطافر ما تا ہے۔ (بکمٹرت شاخوں والے)، یعنی اُن دُو باغوں میں بہت درخت ہوں گے۔ ہرایک درخت میں طرح طرح کے میوے۔ (تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن تعمقوں کو جمٹلاؤ مے؟) ہوا عت شعار بندوں کو بہشتیں عطافر ما تا ہے جن میں سایہ دار فرحت بخش درخت اور لذیذ میوے ہوا گاء۔

# فَهُمَاعَيُنُ كَبُرِينَ فَهُاكَ الدِّرِيكُا ثَكَانُكُرِينِ فَهُاكَ الدِّرِيكُا ثَكَانُكُرِينِ الْمُ

اُن دونوں میں دوجشے بہدرہ ہیں۔ توتم دونوں اینے رب کی کن کن تعتوں کو جھٹلاؤ کے؟

(اُن دونوں میں دو چشے بہدرہ ہیں)۔ایک کانام ہے تسنیم اور ایک کانام ہے سلسیل ۔
ایک صاف پانی کا چشمہ ہے اور ایک شراب لذیذ کا۔مکانات او نچے ہوں۔۔یا۔ ینچے، یہ چشمہ ہرجگہ جاری ہوگا۔ (تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن تعتوں کو جمطلاؤ ہے؟) کہ جس نے ایسے چشمے تہاری راحت اور لذت کے داسطے جاری کیے ہیں۔

﴿ فِيهِمَامِنَ كُلِّ فَالْكُهُ رِّزُوجِنِ هَفِي أَيِّ اللَّهِ رَبِّكًا فَكُلُبْنِ صَعْكِينَ

اُن دونوں میں ہرمیوہ کے دوجوڑے ہیں۔ توتم دونوں اپنے رب کی کن کن نعتوں کو جمٹلاؤ مے؟ • تکمیداگائے

# على فرش بطالبنها من إستبرق وجنا الجنتين دان

اليے فرشوں پرجن کے اُستر دَبينرريشي کپڑے کے،اور دونوں باغ کے پھل قريب جھکے۔

## فِأَيِّ الَّذِرَيُّكُمُ الْكَرِيْكُمُ الْكَرِيْكُمُ الْكَرِيْكُمُ الْكَرِيْكُمُ الْكَرِيْكُمُ الْكَرِيْكُمُ الْكَرِيْكُمُ الْكَرِيْكُمُ الْكُرِيْكُمُ الْكُرِيْكِمُ الْكُرِيْكُمُ الْكُرِيْكِمُ الْكُرِيْكُمُ الْكُرِيْكِمُ الْكُرِيْكُمُ الْكُريْكِ اللّهُ الْمُؤْمِنِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

توتم دونوں اینے رب کی کن کن تعمتوں کو جھٹلا ؤ کے؟

(أن دونوں) باغوں کے درختوں (میں ہرمیوہ کے دوجوڑے ہیں) یعنی دوسم ہیں۔ایک تو

یر بیانا ہوا کہ دُنیا میں دیکھا ہوگا ،اور دوسرا عجیب غریب کہ کس نے نہ دیکھا ہونہ سنا ہو۔ ( تو تم دونوں اسینے

رب كى كن كن تعتول كوجمطا وسي )جوانواع واقسام كے چل اور ميوے بنده كوعطافر ماتا ہے۔

خدات ڈرنے والے لوگ ان بہشتوں میں بیٹیس کے (تکمیدلگائے) ہوئے (ایسے فرشوں

مرجن کے اسر دبیزر میٹی کیڑے کے ) ہول گے۔

ایک بزرگ ہے بوجھا کہ اُس بچھونے کا استرتو ایساعمدہ رئیٹمی ہوگا،تو اَبراکیسا ہوگا؟ اَبراکہتے ہیں دوہرے کپڑے کی اوپری پرت کو،تو انہوں نے فرمایا،نورے بناہواجوانسانی فہم وإدراک سے پوشیدہ ہے۔

(اوردونوں باغ کے پھل قریب جھکے) ہوئے ہوں گے۔ تاکہ کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہرایک

كاماتهوأس وقت بأساني يبنيج سكي

اوربعضوں نے کہا کہ جو تحض تکیدلگائے بیٹھا ہوگا ،اور میوے کی آرز وکرے گا ،تو درخت شاخ جھک آئے گی اور جس میوے کی خوا ہش ہے وہ اُس کے منہ میں آجائے گا۔ (تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن تعمقوں کو جھٹلا ؤ سے ؟) کہتم کو بادشا ہانہ تختوں اور فرشوں پر

بٹھائے گااورلذیذ ولطیف میوےعطافر مائے گا۔

## فِيُونَ فُولِكُ الطَّرْفِ لَمُ يَظِمِنُهُ فِي الْسُ قَبْلَهُمُ وَلَاجًانَ الْسُ

أس ميں ہيں اپنے شوہرتك آنكھ ركھنے والياں ، كنہيں ہاتھ لگايا أنہيں كسى انسان نے أن سے پہلے ، اور نہ جنات نے

فَيَايِّالاَ وَيَكِمُا ثُكُلِّا بِنِ

توتم دونوں اینے رب کی کن کن معتوں کو جھٹلا و سے؟

اور (أس ميس بين اين شو مرتك آنكه ركف واليان) لعني حوري جوالي شومرول كيوا

اورکود یکھنے سے آنکھ بندر کھیں گا۔ اُن کی شان یہ ہے ( کہ بیں ہاتھ نگایا نہیں کسی انسان نے اِن سے پہلے اور نہ جنات نے )۔ یعنی جوحوریں آدمیوں کے لیے مقرر ہیں اُن کے دامن تک کسی آدمی کا ہاتھ نہ بہنچا ہوگا۔ اور جوحوریں جنوں کے لیے مقرر ہیں اُن پر کسی جن نے نہ تصرف کیا ہوگا۔ ( تو تم دونوں نہ بہنچا ہوگا۔ اور جوحوریں جنوں کے لیے مقرر ہیں اُن پر کسی جن نے نہ تصرف کیا ہوگا۔ ( تو تم دونوں اُپ رہ باتھ اُس نے نہ تعدوں کو جھٹلا و معے؟ ) کہ اِس لطادت کے ساتھ اُس نے اپ بندوں کے واسطے حوریں عنایت کیں ۔۔۔۔

# كَانَهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمُهَانُ فِيأَيِّ اللَّهِ رَبُّكُالْكُورِي

گویادہ یا توت اور مونگاہیں۔ توتم دونوں اپنے رب کی کن کن نعتوں کو جھٹلاؤ گے؟● (گویاوہ) حوریں صفائی اور سرخی میں (یا قوت اور) سفیدی اور چمک میں (مونگاہیں) اور یا کیزہ موتی ہیں۔(توتم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گئے؟) کہ اُس نے اِس صفائی اور

یا کیزگی کے ساتھ تمہارے واسطے حوریں پیدا کیں۔

# هلَ جزاء الرحسان الدالرحسان فَفِأَي الرَّء رَبِّكَا فَكُرِّينِ الرَّء رَبِّكَا فَكُرِّينِ الْمُ

کیا ہے احسان کا بدلہ؟ بجزاحسان کے توتم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟

(کیاہے احسان کابدلہ؟ بجزاحسان کے)۔

اِس آیت کا حاصل میہ ہے کہ نیکی کا بدلہ نیکی ہے، تو طاعات کی جزادر جات ہیں، اور شکر کا بدلہ نعمت کی زیادتی، اور تقویٰ کا فرحت، اور تو بہ کا قبولیت، اور دُعا کا اجابت، اور سوال کا عطا، اور استغفار کا مغفرت، اور دُنیا میں خوف کا امن آخرت، اور خدمت کا سلطنت بدلہ اور جزاء ہے۔ بحرالحقائق میں ہے کہ فنافی اللہ کی جزانہیں ہے مگر بقاء باللہ۔

(توتم دونوں اینے رب کی کن کن نعتوں کو جھٹلاؤ مے؟) کہ اُس نے نیکی کرنے کی تو فیق دی

اورأس کی جزامقرر کی۔

### وَمِنَ دُونِهَا جَنَانِ ﴿ وَمِنْ مَا اللَّهِ رَبُّكُما ثُكُلِّينِ ﴿ وَمُنْ مَا قَالِنِ ﴿ وَمِنْ مَا قَالِنِ ﴾

اوراً نبیں جیمور کر دواور باغ ہیں۔ توتم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کوجھٹلاؤ کے؟ پہری سبزی ہے سیابی مائل۔

## فِهَايِّ الرِّوْرَيِّكُمَا ثُكَلِّى فَ الرَّوْرَيِّكُمَا ثُكَلِّى فَ الرَّوْرَيِّكُمَا ثُكَلِّى الرَّوْرَيِّكُما ثُكَلِّى الرَّوْرَيِّكُما ثُكَلِّى الرَّوْرَيِّكُما ثُكَلِّى الرَّوْرَيِّكُما ثُكَلِّى الرَّوْرَيِّكُما ثُكَلِّى الرَّوْرَيِّكُما ثُكُلِّى الرَّوْرَيِّكُما ثُكُلِّى الرَّوْرَيِّكُما ثُكُلِّى الرَّوْرَيِّكُما ثُكُلِي الرَّوْرَيِّكُما ثُكُلِي الرَّوْرَيِّكُما ثُكُلِي الرَّوْرَيِّكُما ثُكُلِي الرَّوْرَيِّكُما ثُكُلِي الرَّوْرَيِّكُما ثُكُلِي الرَّوْرَيِّ الْمُعَلِّى الرَّوْرَيِّ الْمُعَلِّى الرَّوْرَيِّ الْمُؤْمِنِ الرَّوْرَيِّ الرَّوْرَيِّ الرَّوْرَيِّ الرَّوْرِيِّ الْمُعَلِّى الرَّوْرِيِّ الْمُؤْمِنِي الرَّوْرِيِّ الْمُؤْمِنِي الرَّوْرِيِّ الْمُعَلِّى الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِيِّ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي

توتم دونوں اینے رب کی کن کن تعمتوں کو جھٹلا وَ گے؟ •

(اورانبیں جیوژ کر دواور باغ بیں)۔ لیعنی رویہشتوں کے سواجو مذکور ہوئیں روجنتیں اور ہیں

یا۔اُن سے کمتر دُوباغ اور ہیں۔

بعضوں نے کہا کہ دوجنتی جو پہلے مذکور ہوئیں سونے کی ہیں جوسابقوں کے واسطے

ہیں،اور بیدو وجنتی جاندی کی ہیں جواصحاب یمین کے لیے ہیں۔

ہیں، اور بیدو ہیں چاندہ میں ہو، جاب یہ سے ہیں۔ (تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن تعتوں کو جھٹلاؤ گے؟) کہ بیجنتیں بندوں کے نامز دکرتا ہے۔ بیددونوں جنتیں (محمری سبزی سے سیابی مائل) ہیں۔ (تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن تعتوں کو بیٹلاؤ محے؟) کہ ایسے سبز رنگ کے باغ عطافر ماتا ہے اور سبزی سے آنکھوں کی روشنی بردھتی ہے اور

أتكھول كوسكون ملتاہے۔

# فيهماعين نضاخان فأفهاي الآرتكا الآرتكا الكران وفيهما فاركة

اُس میں دوچشے ہیں جوش مارتے ہوئے و تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کوجھٹلا دَکے؟ • اُن دونوں میں ہیں میوہ،

## ٷڰٷٷۅؙڡٵؿۿڣٳٙؿٵڵڗ؞ٟڗڲؙٵڰڴڔڮ۞

اور تھجور،اورا تارہ توتم دونوں اینے رب کی کن کن تعمتوں کو جھٹلاؤ کے؟

(أس ميں دو چشے ہيں جوش مارتے ہوئے)، يعنی ہر چنداس ميں سے يانی ليس پھراور يانی

جوش مارے گا۔ (توتم دونوں اپنے رب کی کن کن تعمتوں کو جھٹلاؤ کے؟) کہ ایسے داوچشے بہت پانی کے

تم کودیتا ہے۔(ان دونوں) بہشتوں (میں ہیں میوہ اور تھجوراورانار)۔

کل میووں میں خرمااورانار کی تخصیص بسبب اُن کی فضیلت کے ہے، اور اِس واسطے کہ

خرمامیوه بھی ہے اور غذا بھی ،اورانارمیوہ بھی ہے اور دوا بھی۔

( توتم دونوں اینے رب کی کن کن تعمتوں کو جھٹلاؤ سے؟ ) جو کہ ایسے میوے اپنے بندول پر

انعام کرتا ہے۔

# فِيُونَ خَيْرِتُ حِسَانَ فَفِيا يَ الدِّورَ يَكُمَا ثُكُونِ الْحَوْرُ مِعْ فَعُورُ مِعْ فَعُورِتُ الدِّورِيُّ الدُّورِيُّ الدُّورِيُ الدُّورِيُّ اللْمُورِيِّ اللْمُورِيِّ الدُّورِيُّ الْمُعْتِيلِيِّ الْمُعْتِلِي الْمُعْتِلِي الْمُعْتِلِي الْمُعْتِلِي الْمُورِي الْمُعْتِلِي الْمُعْتِلِي الْمُعْتِلِي الْمُعْتِلِي الْمُعْتِلِي اللْمُعْتِلِي الْمُعْتِلِي الْمُعْتِلِي الْمُعْتِلِي الْمُولِي الْمُعْتِلِي الْمُعْتِلِي

اُن میں ہیں تورتیں نیک خصلت خوبصورت و توتم دونوں اپنے رب کی کن کن تعتوں کو جعثلا وُ گے؟ • گوری گوری پر دہ نشین ،

فِ الْحِيَامِ ﴿ فَهِا يَ اللَّهُ رَبُّكُا ثُحُكِيِّ إِن ﴿

خيمول مين توتم دونول اييزرب كى كن كن تعتول كوجمثلا وسمے؟

( أن ميں ہيںعورتيں نيک خصلت خوبصورت ) يعني برگزيدهُ خوبصورت اورخوب سيرت، ( توتم دونوں ایپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ کے؟ ) کہتم کوحوریں دے گا ایک دوسری ہے بہتر

( گوری گوری برده تشین خیمول میں )، جوموتیوں کے ہیں۔

اور بعضوں نے کہا کہ **خبیباً م**رسے گھر مراد ہیں اور بعضوں نے تخصیص کی محلول کے ساتھ،اور' تجلہ'وہ گھرہے جوآ راستہ ہودولھا دولھن کے لیے۔

( توتم دونوں ایپے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ کے؟ ) جوالی یا کیزہ جورویں جنتیوں کو دیتا

ڵۄٞؽڟؚؠؿٛۿؾٳڷڰؘڎؘؠڵۿۅؘۅڒڿٵؾٛۿڣٳٙؾٵڒڿڔؾؚ**ؙڵؠٵڰڴڔ**۠ؠڹۿ

نہیں ہاتھ لگایا أنہیں كسى انسان نے أن سے پہلے اور ندجنات نے توتم دونوں اپنے رب كى كن كن تعتول كوجمثلا وكي

(تہیں ہاتھ لگایا انہیں کسی انسان نے اِن سے پہلے) یعنی کسی آدمی نے اُن کے شوہروں سے

سلے جن کے ساتھ نامزد ہوئی ہیں۔ (اور نہ جنات نے) اُن کو ہاتھ لگایا۔۔الغرض۔۔ حق تعالیٰ نے

کنوار بوں کو ایمان والوں کے لیے نامزد کیا ہے۔ ( تو تم دونوں اسپے رب کی کن کن نعتول کو

حجثلا وُسمے؟) كہالىي حوريں محفوظ ركھ كرعطا فرمائے گا۔

مُتَكِينَ عَلَى رَفْرِفِ خُضْرِ وَعَبْقَى يِّ حِسَانِ ﴿ فَهُ أَيِّ الْآوَرَائِكُمَا مُثَكِينَ عَلَى رَفْرِفِ خُضْرِ وَعَبْقَى يِّ حِسَانِ ﴿ فَهُ أَيِّ الْآوَرَائِكُمَا

تنگیدنگائے ہرے ہرے بستر ،اورنفیس و نادرفرش بر**ہ** تو تم دونوں ایسے رب کی کن کن نعمتوں کو

اصحابِ بمین (تکمیدلگائے) ہوں گے (ہرے ہرے بستر اور نفیس و ناور فرش پر) یعنی اُل ك بچهونے بہت خوب اور قيمتى موں ك\_\_ ( توتم دونوں اينے رب كى كن كن تعتول كوجمثلا وسمي ؟ ) جو

ي پ

## تَبْرِكِ السُّورِيِكِ ذِي الْجَلْلِ وَالْإِكْرَامِ فَ

برى بركت والا ہے نام تمبرار ب رب كا، جلال والاعزت والا**•** 

(بدى بركت والا ہے نام تميار بے رب كاجلال والاعزت والا)۔

اورظا ہرہے کہ جب نام اِتی عظمت والا ہے کہ اُس عظیم کی ذات پر بولا جاتا ہے، تو اُس کی ذات کی بزرگی س در ہے پر ہوگی۔اور اِس سے ہے کہسی نے اُس کی ذات کی عظمت ہے خبر دی ہے نہ دے سکتا ہے۔ بے شک حق تعالیٰ ذوالجلال ہے کہ صفات ِ جلال میں سے جن کا ٹابت کرنا کمال کومستلزم ہے، وہ صفات اُس خدا وند کی ذات بے مثال کے واسطے ثابت ہیں اور جن صفتوں کا سلب عزت کبریائی کو مقتضی ہے وہ جنابِ مقدس ان صفتوں ہےمنزہ اور مبراہے۔

اكثر محقق إس بات يربيس كه جلال اشاره بصفت وتهر كى طرف، اور 'اكرام' عبارت ے اوصاف لطیفہ سے ، تو جی الجلل والد کراچر بینام سب صفات الہی کوجامع ہے اور ای سبب سے اسے اسم اعظم کہا گیا ہے۔

منورة الرفي \_\_ ﴿ ١٢٧ رشعبان المعظم ١١١١ هـ مطابق \_ مطابق \_ ١١ مولا في ١١٠ عروز شنيه ﴾ -

فيد ... ﴿ ١٨ رشعبان المعظم السماج \_مطابق \_ مطابق .. ١٨ رجولا في العام يروز جهار شنب كي



الرادة الرادة المرادة المرادة



اِس سورہ کا نام اِس سورہ کی پہلی آیت ہے ماخوذ ہے۔ 'سورہ رحمٰن' میں خداوندی نعمتوں کا ذکرہے، انہیں نعمتوں میں بیسورہ مبارکہ بھی ہے جس کے علق سے حضرت ابن مسعود رہے ا بیان کرتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ جس نے ہررات سورہ واقعہ پڑھی وہ بھی فاتے سے بیں رہے گا۔ حضرت انس بن مالک مظانہ کی روایت ہے کہ آنخضرت عظام نے فرمایا كتم این مورتون كوسورة واقعه سكها و كيونكه بيخوشحال كرنے والى موره يهد حضرت ابن نے ہررات سورہ واقعہ پڑھی وہ کسی چیز کامختاج نہ ہوگا۔ الیم مبارک و بابرکت اور باعث

رحمت سورهٔ مبارکہ کو۔۔یا۔۔قرآنِ کریم کی تلاوت کوشروع کرتا ہوں میں۔۔۔

#### بسوالله الرّحين الرّحيم

نام سے اللہ کے برامہر بان بخشنے والا

(تام سے اللہ) تعالیٰ (کے)جو (بڑا) ہی (مہربان) ہے اپنے سارے بندوں پر اورمؤمنین کی خطاؤں کا (بخشے والا) ہے۔

## ٳۮٵۯڠڡڗٵڵۅٳڗؾڎؙ۞ڵۺڕۅڰۼڗۿٵڴڔؽۺٛڟڣڞڗٳڣۼڽ

جس دفت واقع ہوگئ واقع ہونے والی ساعت ندر ہی اُس کے واقع ہونے کو جھٹلانے والی ہستی ۔۔۔۔ سرکشوں کو پست کرنے والی ، پستوں کو بلند کرنے والی •

اَے محبوب! جب آپ کفار قرایش کو قیامت، حشر ونشر، حساب و کتاب اور جنت و دوزخ کی خبریں سناتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بیسب خیالی اور فرضی با تیں ہیں، اِن میں ہے کسی کا بھی وقوع نہیں ہوگا۔ قیامت واقع ہو گا۔ قیامت واقع ہو کتاب ہوگا۔ تو اَے محبوب! اُن کوسناد و کہ جب قیامت واقع ہو جائے گی، تو پھراُس کے وقوع کو جھٹلانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ چنا نچہ۔۔ارشاد خداوندی ہے کہ۔۔۔

(جس وفت واقع ہوگئی ہونے والی ساعت)، لینی یاد کر وجب واقع ہوگی لینی پیدا ہوگی اور آئے گی قیامت، تو (ندر ہی اُس کے واقع ہونے کو جمٹلانے والی ہستی) جوائے جھوٹے قر اردے سکے

- - یا - - قیامت کا اینے وفت پر واقع ہو جانا قطعی حجوث نہیں اور جواس کی خبر دیتا ہے وہ بالکل سچاہے۔ - - یا - - قیامت کا اپنے وفت پر واقع ہو جانا قطعی حجوث نہیں اور جواس کی خبر دیتا ہے وہ بالکل سچاہے۔

قیامت کی ساعت الی ساعت ہوگی، جو (سر کشوں کو پست کرنے والی) ہوگی اور عدل کی روسے ایک گردہ کو المنظل سلولین پر پہنچادینے والی ہوگی اور (پستوں کو بلند کرنے والی) ہوگی۔

اور نصل کی رُوسے ایک گروہ کو اعلی علیمین کک پہنچادیے والی ہوگی۔یا۔وہ ساعت دھنسانے والی ہوگ ۔یا۔وہ ساعت دھنسانے والی ہے دشمنوں ،اہل شقاق اور منافقوں کو اور بلند کرنے والی ہے اولیا کو جوا خلاص اور موافقت والے ہیں۔یا۔یوٹ تعالی بیچار کھے گا اُن لوگوں کو جو دُنیا میں اپنے کو بلند اور او نیچار کھے تھے،اور سر بلتد کر رہے گا اُن لوگوں کو جو دُنیا میں اپنے کو بلند اور او نیچار کھے تھے،اور سر بلتد کر رہے گا اُن لوگوں کو جو دُنیا میں جھے اور سے تھے اور فروی کرنے تھے۔یا دکر و کہ۔۔۔۔

اِذَا رُجِّتِ الْرُرُضُ رَجًّا ﴿ يُسَتِّ الْجِيْلُ بِسَانٌ فَكَانَ هَبِاءً

جس وفت كه بلائي كئ زين تقرتفر اورريزه ريزه كردي مح بهار چورچون تو بو محدوزن والى دهوب ك

Marfat.com

(J) (J)

#### مُنْكِكًا ﴿ كُنُكُمُ إِلْوَاجًا ثَلَكُ وَاجًا ثَلَكُ وَاجًا ثَلَكُ وَاجًا ثَلَكُ وَاجًا ثَلَكُ وَا

غبار پریشان، اور ہو نظیم لوگ تین قتم کے •

(جس وقت کہ ہلائی گئی زمین تقرقر) یعنی ایسی جنبش دی جائے گی کدائس پر جو بناءاور عمارت ہے جب منہدم ہوجائے گی (اور ریز و ریز و کر دیے گئے پہاڑی کو ری و تو ہو گئے روزن والی دھوپ کے جب منہدم ہوجائے گی (اور ریز و ریز و کر دیے گئے پہاڑی کو ری و تو ہو گئے روزن والی دھوپ کے غبار پر بیثان) یعنی وہ غبار جو آفاب کی شعاعوں میں نظر آتا ہے جب وہ شعاع روشن دان وغیرہ میں پڑتی ہے (اور ہو نکلے تم) کے مکلف (لوگ تین شم کے) یعنی تم سب تین مرتبہ پر تین گروہ ہو گئے۔

#### 

تو دائے ہاتھ والے۔۔کیا کہناہے دائے ہاتھ والوں کا

ایک (تو) ہوں گے (واہنے ہاتھ والے۔۔ کیا کہنا ہے واہنے ہاتھ والوں کا)۔
حق تعالیٰ اُن کی عظمت ظاہر فرما تا ہے جیسے کہ کوئی کیے، فلانی قوم کے لوگ بزرگ ہیں اور کیا ہی بزرگ ہیں ،اگریہ بندوں کی طرف سے ہو گراگر حق تعالیٰ کی طرف سے ہو، تو مرتبہ کی بلندی اور عظمت کے اظہار کے لیے ہوگا۔
'اصحاب یمین سے مراد یہاں حضرت آدم کی وہ ذریت ہے، جوان کی پشت سے نکال کراُن کے واہنے طرف رکھی گئی۔۔یا۔۔ جن کے واہنے ہاتھ میں اُن کا اعمال نامہ ویا گیا۔۔یا۔۔ جوعرش کی واہنی طرف سے جنت میں وافل کیے جا کیں گے۔ بعضوں نے کہا کہ میمنہ برکت کے معنی میں ہے، یعنی اُن لوگوں کا قدم مبارک ہے۔

#### واصلب التشعيرة فأأصلب التشعيرة

اور ہائیں ہاتھ والے۔ کیسی شامت ہے ہائیں ہاتھ والوں کی۔
(اور ہائیں ہاتھ والے۔ کیسی شامت ہے ہائیں ہاتھ والوں کی)۔

یوگ ذریت نکا لتے وقت حضرت آ دم کے ہائیں ہاتھ کی طرف تھے۔۔یا۔اُن کے بائیں ہاتھ کی طرف تھے۔۔یا۔اُن کے نامہ واعمال اُن کے ہائیں ہاتھ میں دیں گے۔۔یا۔ بیلوگ دوزخ میں جائیں گاور دوزخ میں جائیں گاور دوزخ میں جائیں گاور دوزخ میں جائیں گاور دوزخ میں اُنوذ ہے، دوزخ میں طرف ہے۔۔یا۔ بعضوں کے نزد کی مسلم میں ماخوذ ہے، یعنی و ولوگ شوم اور نامیارک ہیں۔

## والسفون السيفون أوليك المقتابون وتحتي التويو

اور سبقت کے جانے والے تو آئے بڑھ جانے والے ہیں۔ وہی اللہ کے نزو کی ہیں۔ راحت کے باغوں میں۔ (اور سبقت کے جانے والے)! تو اُن کا کیا کہنا، پیر اتو آئے بڑھ جانے والے ہیں)سب

قومول پر ۔۔یا۔۔بہشت میں آگے جانے والے ہیں ۔۔یا۔۔ایمان لانے میں سبقت لے جائے والے میں ۔۔۔۔

جیسے آلِ فرعون کے مؤمن اور حبیب نجار اور صدیقِ اکبراور علی مرتضی ۔۔یا۔۔وہ لوگ جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہے۔۔یا۔۔پغیبرلوگ۔۔یا۔۔قرآنِ کریم نبی کریم سے سننے والے۔۔یا۔مفر جہاد میں آگے بڑھنے والے۔۔یا۔ نمازِ جماعت میں پہلی تکبیر کے وقت سبقت کرنے والے۔

(وہی اللہ) تعالیٰ (کے نزو کی ہیں) رحمت اور بزرگی ہے۔اوروہی (راحت کے باغول میں) ہیں جن میں طرح طرح کی نعمتیں ہیں۔

## عُلَكُمْ مِنَ الْاقَلِينَ ﴿ وَكُلِيلٌ قِنَ الْاِحْرِينَ ﴿ عَلَى مُرْدِقُومُونَوْنَ

ایک جتمااگلول سے اور کھی پچھلوں سے جڑاؤ تخوں پر

### مُعُكِينَ عَلَيْهَا مُتَعْبِلِينَ ١

تكيدلگائة منسامن بينص.

سابقین کا (ایک ج**نفااکلوں سے**) یعنی انبیاءِ سابقین کی امت کا وہ گروہ جس نے اپنے نبی

کودیکھااوراُن پرایمان لایااورتاحیاتاُن کی اطاعت کرتار ہا۔ بیمابقین نی آخرالز مال ﷺ کی امت کے سابقین سے زیادہ ہوں گیں ہجیسا کہارشاد ہے کہ۔۔۔

(اور پھی پچیلوں سے) نعنی امت محدی میں سے۔

حاصل کلام بہ ہے کہ آگی امت کے سبقت لے جانے والے اِس امت کے سبقت لے جانے والوں سے زیادہ ہیں۔ رہ محے مؤمنین اوراطاعت کرنے والے ، تو امت محمدی کے مؤمنین وطلعت کرنے والے ، تو امت محمدی کے مؤمنین وطلعت کرنے والے ، تو امت محمدی کے مؤمنین وطلعت کی ایس انہا ہے ساتھیں پر ایمان لانے والوں سے کہیں زیادہ ہوں محمدی جیسا کہ ارشا دِرسول ہے کہ: "انساا کشر النساس تبعا یوم القیامه" قیامت کے ون ہمارے تبعین سب سے زیادہ ہوں محمد مدیث میں فرکور ہے کہ جنتیوں کی ایک سوئیس مفیل ہول گی،

اتنی مفیں میری امت کی اور چالیس اور سب امتوں گی۔ اور سابق لوگ اولین اور آخرین جنت میں ہوں گے، موتی ، یا قوت اور زمرد کے (جڑاؤ) سونے کے (تختوں پر تکید لگائے) شاہانہ انداز سے (آمنے سامنے بیٹھے) تا کہ ایک دوسرے کے دیدار سے بھی خوش اور مسرور رہیں۔

# يَطُونُ عَلَيْهِمْ دِلْ الْ عُخَلَدُونَ شِيالُوابِ وَ الْبَارِيْقَ لَهُ وَكَأْسِ

وَور جِلاَ مَي كُون رِبِمِيشَه رہنے والے لائے کوزوں اور آفابوں۔۔اور بہتی ہوئی

## مِنَ مُعِينِ وَلا يُصَدُّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ وَوَكَلَا مُنْزِفُونَ وَوَكَلَا مُعْرَفِي

شراب سے جرے جام کا مدر دِسرد بے جائیں اُس سے ،اور ند بے ہوش کیے جائیں گے۔ اور میوہ جسے

### قِتَا يَكُ يَرُونَ ٥ وَكُوطِيرِمِتَا يَشْتَهُونَ ٥

يندكري، اور يرندكا كوشت جيے جابي

( وَور چلائیں محے اُن پر ) یعنی خدمت کے لیے اُن کا چکرلگائیں گے (ہمیشہ رہنے والے لڑکے ) اور ( کوزوں اور آفآبوں۔۔۔اور بہتی ہوئی شراب سے بھرے جام کا ) وَور چلائیں گے۔ یہ پاک وصاف شراب ایسی ہوگی کہ ( نہ در دِسر دیے جائیں محے اُس سے اور نہ ہے ہوش کیے جائیں محے ) ۔۔الفرض۔۔اُس شراب میں خمار نہ ہوگا جو انہیں بے عقل و بے ہوش کردے۔

بچوں کا انتخاب خدمت کے لیے اس لیے کیا گیا ہے کہ چھوٹوں کا بڑوں کی خدمت کرنا

زیادہ مناسب ہے۔ وہ بچے شہرے گوشواروں ہے آ راستہ ہوں گے، جنہیں جنتیوں کی

خدمت کے لیے بیدا کیا گیا ہے۔ حضرت سلمان ﷺ ہے منقول ہے کہ بیمشرکوں کے

لاکے ہیں جو عالم شعور ہے پہلے ہی انقال کرگئے۔ یہ جنتیوں کی خدمت کے لیے نامزد

کردیئے گئے ہیں، تووہ جنتیوں کے اردگر دخدمت کے لیے پھرتے رہیں گے۔

ادر حسبِ خواہش پا کیزہ شراب (اور میوہ جسے پہند کریں) گے اور چاہیں گے وہ انہیں پیش

کرتے رہیں گے۔ (اور پر ندکا گوشت جسے چاہیں) وہ اُن کے لیے لے کرحاضر رہیں گے۔

چونکہ پر ندکا گوشت سب گوشتوں میں سب سے زیادہ لطیف ہے، تو یہ جیسا چاہیں شور بہ

ہونکہ پر ندکا گوشت سب گوشتوں میں سب سے زیادہ لطیف ہے، تو یہ جیسا چاہیں شور بہ

۔۔یا۔۔ بھنا ہوا آئیس چیش کیا جائے گا۔

# وَحُورًا عِينَ ﴿ كَانَكَالِ اللَّوْلِوَ الْمُكَنُّونِ ﴿ جَرَّاءً كِمَا كَالْوَايِعَلُونَ ﴾ وَحُورًا عِينَ اللَّوْلُو اللَّوْلُو اللَّوْلُو المُكَنُّونِ ﴿ جَرَّاءً عِمَا كَالْوَايِعَلُونَ ﴾

اور برئی برئی آنکھوالی گوریاں ، جیسے محفوظ پوشیدہ موتی کی متال ، تواب أس کا،جومل كرتے ہے ،

#### لايتمعون فيهالغوا ولا كالثما والرفيلا سلاسلا

نه نیل گائی میں کوئی شوراورند بے جابات مگربی بولی کے" سلام سلام"

اورسابق لوگول پر جنت میں طواف کریں گی (اور) پھرتی رہیں گی (بری بردی ہردی آکھ والی گوریاں)۔اورصفا اور لطافت میں (جیسے محفوظ پوشیدہ موتی کی مثال) جوسیپ کے اندر پوشیدہ ہوتا کے کہا کی مثال) جوسیپ کے اندر پوشیدہ ہوتا کے کہا کی مثال اور وغیار نہ بیٹھا ہوا درغیروں کا ہاتھ نہ لگا ہو۔ بیسب فضل وکرم ہے (تواب اُس کا جومل کرتے تھے نہ نہیں گوئی سوراور نہ بے جابات)۔ یعنی جنت میں بیہودہ گوئی۔یا۔چنا کی سال میں کوئی شوراور نہ بے جابات )۔ یعنی جنت میں بیہودہ گوئی۔یا۔چنا کی جابات کہ جس کا کہنا موجب گناہ ہو، جیسے خش گالی وغیرہ، کا وجود نہ کولانا۔یا۔یہ مؤمنین کی (بولی کہ ملام سلام) وہاں رائج ہوگی۔

اِس لفظ کا مکررلا نااِس بات کی دلیل ہے کہ جنتی لوگ برابرایک دوسرےکوسلام کہیں گے۔

## ۘۯڵڡڮٵڶؽڮڹڹ؋ٵٚٲڞڮٵڷؽؘڔڹ۞۠ؽ۫ڛڽڔڠٚڣٛٷڿ۞ۊڟڷۣؠ؆ؽڞٷڮٟ

اوردا بنے ہاتھ والے۔۔کیا کہنا ہے دائے ہاتھ والوں کا اور کانوں سے صاف بیریوں میں ، اور کیلے کے گھود میں ،

#### وَظِلِ عَدُهُ وَدِي

اور کیے کمیے دوای سابیمیں

(اورداہنے ہاتھ والے۔۔کیا کہنا ہے داہنے ہاتھ والوں کا)۔ وہ بزرگ، معزز اور کرم ہوں گے۔ اور وہ ہوں گے ( کانٹوں سے صاف ہیر یوں میں ) بخلاف دُنیا کی بیری کے، کہ اُس میں کانٹے ہوتے ہیں۔ (اور کیلے کے گھود میں ) کہ اُس کے میوے تلے اوپر پھلے ہوتے۔ یعنی جڑسے پھنگی تک درخت میں سب میوہ ہی میوہ ہوگا۔ (اور لمبے لمبے دوا می سابید میں )۔ یعنی سابیہ برابر اور ملا ہوا کہ بھی زائل نہ ہو۔۔۔ یہاں فیل سے داحت مراد ہے۔

## وَعَالِمُ مُسْكُوبٍ ﴿ وَقَالِهُمْ لَائِيكُونَ لَا مَقَطُوعَةٌ وَلَا مَنْنُوعَةٌ ﴾

اور چلتے ہی رہنے والے پانی میں۔ اور بکٹرت میوہ میں ، جو بھی نہتم ہوں ،اور ندر کاوٹ کی جائے۔

یر بیتھی ہوں گی۔

#### ٷٷڔۺ ٷٷڔۺڰٷٷؿ۞

اوراونچ اونچ بستروں میں۔

(اور چلتے ہیں ہے والے پانی میں)، جو پانی 'باغے عدن سے بہہ کراور باغوں میں آتا ہوگا۔
(اور بکٹرت میوہ میں جو بھی نختم ہوں) بخلاف دُنیا کے میووں کے، جوصرف فصل میں ہوتے ہیں
بے فصل نہیں۔ (اور نہ رکاوٹ کی جائے)۔ یعنی کھانے والے سے کسی طرح نہ روکیں گے۔ دُنیا کے
میووں کی طرح نہیں کہ بے قیمت ہاتھ نہیں آتے۔ (اوراو نچے او نچے بستروں میں)، جو بلند کیے گئے
ہیں قیمت کی رُوسے۔ یا۔ اُن کی قدر بلند ہے۔
اور بعضوں کے ول کے موافق فی میں گنا ہے بلند کی ہوئی عور توں سے جواو نچے تخت

## رِ اللَّهُ الْمُنَّالِثُنَّا الْمُنَّالِثُنَّا الْمُنَّالِثُمْ الْمُكَالِّقُ عُرِيًّا آثَرًا يَا فَ

ب شک ہم نے بنایا اُن حوروں کوخوب ، پھر کردیا اُنہیں کنواریاں ، چہیتیاں ہم عمر ا

(بے شک ہم نے بنایا اُن حوروں کوخوب پھر کر دیا انہیں کنواریاں)۔ یعنی یہ ہمیشہ کنواری
ہیں ہیں ہیں گی ، یعنی جب اُن کے شوہر اُن سے قربت کریں گے نوان کو کنواری پائیں گے۔۔ یوں ہی۔
وُنیا کی بوڑھیوں کوایک من پرہم جوان کر دیں گے۔ سب نینتیس برس کی عمر کی گئیں گے اور اُن کے شوہر
مجھی اُسی عمر کے نظر آئیں گے۔۔ الغرض۔ بیسب اپنے شوہروں کی (چبیتیاں ہم عمر) ہوں گی اور اپنے
شوہروں کی عاشق زار ہوں گی۔۔ یا۔۔ نازواداوالی اور شیریں کلام ہوں گی۔
روایت ہے کہ لڑکیوں کو بھی جنت میں ای من کا کر کے شوہروں کو دیں گے ، اور بوڑھیوں کو

روایت ہے کہ لڑکیوں کو بھی جنت میں اِس کا کر کے شوہروں کودیں گے، اور بوڑھیوں کو بھی اسی سن کا کردیں گے۔ اورا گرؤنیا میں اُس کا شوہر نہ ہوگا، تو کسی جنتی کے حوالہ کریں گے۔ اورا گرؤنیا میں اس کا شوہر ہو گرجنتی نہ ہو جیسے فرعوں کی جورو، تو ایسی عورت کو بھی کسی جنتی کو دیں گے۔ اورا گراس کا شوہر بھی جنتی ہوگا، تو اُس کی جوروعنایت کی جائے گی۔ اورا گرکسی عورت نے کئی شوہر کیے ہوں اور سب جنتی بھی ہوں تو اخیر شوہر کو وہ عورت دی جائے گی۔ اور بی عورت میں جائے گی۔ اور بی عورت میں ہے۔۔۔۔

## لِرَصَعٰبِ الْيَهْنِينَ ﴿ ثُلُقُونَ الْاَدَّلِينَ ﴿ وَثُلَاثُونَ الْرَجْمِينَ ﴾ وَثُلَاثُونَ الْرَجْمِينَ ﴿

دائبے ہاتھ والوں کے لیے۔ ایک جتماا گلوں سے ہیں۔ اورایک جتما پچپلوں سے

(داہنے ہاتھ والوں کے لیے)۔وہ داہنے ہاتھ والے کون ہیں؟ (ایک جنتاا گلوں سے ہیں) • اورایک جنتا پچھلوں سے)۔

حدیث شریف میں ہے کہ آنخضرت ﷺ نے خوایا کہ آدم سے جھتک ایک گروہ اور جھے امید ہے کہ سے قیامت تک ایک گروہ آپ ﷺ نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جھے امید ہے کہ اہل جنت میں سے آدھے تم لوگ ہوگے۔ یہ کم از کم کی وضاحت ہے۔ پہلے یہ عرض کیا جاچکا ہے کہ جنتی لوگ ایک موالیس صف ہول گے اُن میں است مضیں امت محمد یہ کی ہوں جاچکا ہے کہ جنتی لوگ ایک موالیس صف ہول گے اُن میں است کی متابعت میں کوئی شخص گیں۔ اِس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت ﷺ کی امت کی متابعت میں کوئی شخص دوز خ میں ہمیشہ ندر ہے گا۔ اِن شاءَ اللهُ الْعَزِيْزُ الْكُوبُم۔

## وَآمَهُ النَّمَالِ فَمَا آصَلُ النَّمَالِ هُمَّا آصَلُ النَّمَالِ هِنْ سَرُورِ وَعِيْدِهِ

اور بائيں ہاتھ دائے۔ كيسى شامت ہے بائيں ہاتھ دالوں ك، جلتى لؤاور كھو لتے يانى ميں،

## ۊٚڟڵۺؽڲڹۯڝ۞ڵڒؠٵڔڎٷڵڒڰڔؽۅ

اوركاك وهوئيس كسابييس ندفهندى، ندباعزت

(اور) اصحاب يمين كے برعكس (بائيں ہاتھ والے۔۔۔كيسى شامت ہے بائيں ہاتھ والول كى؟)۔اوريكس قدر ذكيل اور بے قدر بيں جوائس دن ہوں كے (جلتى أو اور كھولتے يانى بيں)۔بَوا اليك كرم جس كى شدت كا انداز و اليك اليا جاسكا۔كرم ہواكى كرى سے پناہ چا ہتے ہوئے وہ پانى چا بيں كے ، تو انہيں كرم پانى بيں ڈال ديا جائے گا، تو اور بھى زيادہ ايذاء ہوكى، تو سايہ بيں پناہ چا بيں گے۔ (اور) راحت كے طلبكار ہول كے اور ابيل كول الور اليول كى طرح كا ذاكر والم اليول كى طرح كا فائدہ پہنچا ہے۔ اور بيعذاب أن اور (نه) كوئى (باعزت) مقام ہے جو أن كوراحت اور كسى طرح كا فائدہ پہنچا ہے۔ اور بيعذاب أن يراس جہت سے ہے۔۔۔۔۔

# إِنْهُ كَاثِرًا ثَبِلَ ذَٰ إِلَى مُنْرَفِينَ فَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيْوِ فَ

بِينك بيلوك عضائس كے بہلے آسودہ حال • اوراصراركرتے رہے بڑے جرم پر •

## وكانوايقولون فإيدا وثنا وكنا ثراباة عظامًاء إنا لمبعوثون

اوركباكرتے تھے۔۔ك" كياجب مركئة اور ہوگئة خاك اور ہڈياں ،تو كيا ہم اٹھائے جاكيں ك؟•

#### اداباؤكا الكؤلون@

اور ہمارے اگلے باپ دادے۔

(بے شک بیلوگ تھے) دُنیا میں (اِس کے پہلے آسودہ حال)، اور اُن کی آرام طلی حرام چیز وں اورخوا ہشوں کی پیروی کے ساتھ تھی، (اوراصرار کرتے رہے بردے جرم پر)، لین اپنے شرک پر۔یا۔ جھوٹی تئسم کھاتے تھے اِس بات پر کہ حشر نہیں ہوگا۔ (اور کہا کرتے تھے۔۔۔ کہ کیا جب مرکئے اور ہو گئے خاک اور ہڈیاں، تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے؟ • اور ہارے اگلے باپ دادے) مبعوث ہوں گے؟

## عُلَى إِنَى الْرَدَلِيْنَ وَالْرَغِينَ لَكِمُ وَعُونَ إِلَى مِيقًاتِ يَوْمِ قَعَلُومِ وَهَ وَلَيْ مِن الْرَفِيقَاتِ يَوْمِ قَعَلُومِ وَهِ فَكُونُ إِلَى مِيقًاتِ يَوْمِ قَعَلُومِ وَهِ فَالْحَالِقِ فَي اللَّهِ مِن الْحَالِقِ فَي اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ فَي اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ فَي اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّالِي اللَّهُ مِن اللّ

كهددوكة بينك الكلاور پچيل يقينا اكتماكي جائيل كي جاني و جهدن كي معياد پو

اَ مِحبوب! اُن کے جواب میں (کہدوکہ بے شک الکے اور پچھلے یقینا اکٹھا کیے جائیں اے جواب میں (کہدوکہ بے شک الکے اور پچھلے یقینا اکٹھا کیے جائیں کے جائے ہیں جمع دن کی میعادیں ) کہ وہ قیامت کا دن ہے۔۔یا۔۔سب قبروں میں جمع کیے گئے ہیں میقات میں حشر کے واسطے کہ وہ روزمعلوم ہے۔۔یا۔۔سب حشر کیے جائیں گے حساب کے مکان۔۔یا

۔۔زمان میں اُس روز جو کہ خدا کومعلوم ہے۔

## المُعَالِمُ المُكَانُونَ المُكَانِّدُنُ لَا لَكُونَ مِن شَجِرِمِن وَقَوْمِ اللَّهُ الْمُكَانِّ لَا لِمُكُونَ مِن شَجِرِمِن وَقُومِ المُكَانِّ لِلْمُكُونَ مِن شَجِرِمِن وَقُومِ اللَّهُ المُكَانِّ لِلْمُكُونَ مِن شَجِرِمِن وَقُومِ اللَّهُ المُكَانِّ لِمُكَانِّ لَا لِمُكُونَ مِن شَجِرِمِن وَقُومِ اللَّهُ اللّ

پھر بلاشبتم لوگ أے برا ہو جھٹلانے والو! پھینا کھانے والے ہوتھو ہڑ کے درخت ہے۔

#### فَمَالِكُونَ مِنْهَا الْبُطُونِ فَ فَشْرِيُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْخُبِيوِفَ

تو مجرنے والے ہوائی سے اپنے بید • پھر پینے والے ہوائس پر کھولتا بانی •

( پربلاشبتم لوگ أے برابوا جمثلانے والو!)، لينى راوتن سے دُورر بنے والو! اور بعث

ونشر کی تکذیب کرنے والو! مکہ کے کا فرو! اور إن جیسے کفر کرنے والے لوگو! تم سب (یقیناً کھانے والے موقع وہڑ کے درخت سے کھلائیں گے، (تو مجرنے والے ہوائی موقع وہڑ کے درخت سے کھلائیں گے، (تو مجرنے والے ہوائی سے اپنے ہیں۔ سے اپنے ہیں۔ بیٹ والے ہوائی ہوگایانی)۔

روایت ہے کہ دوز خیوں پر بھوک کاعذاب ڈالیں گے، یہاں تک کہ وہ اپنا پیٹ زقوم سے بھرلیں گے۔ یہاں تک کہ دوز خیوں پر بھوک کاعذاب ڈالیں گے، یہاں تک کہ دوز خیوں پر بیاس غلبہ کرے گی تو کھولتا ہوا پانی اُن کے سامنے کریں گے، اُس میں سے وہ بہت سایانی بی جائیں گے۔

## فَشْرِيُونَ شَرْبُ الْهِيُونَ هٰذَا نُؤَلُّهُمْ يَوْمَ الرِّينِينَ فَ

توپینے والے ہو بیاسے اونٹ کی طرح بیے ان کی مہمانی ، جزا کے دن

(توپینے والے ہو پیاسے اونٹ کی طرح) جنہوں نے مدتوں پانی نہ پایا ہو۔یا۔زمین ریکتان کی طرح کہ کتنا ہی کھولٹا ہوا پانی اللہ کا اثر اُس پر ظاہر نہیں ہوتا، یعنی دوزخی کتنا ہی کھولٹا ہوا پانی تیسی گان کی میمانی جزا کے دن)۔ یہ کھانا پانی اُس ابتدائی ماحضر کی بیاس نہ بجھے گی۔ (بیہ ہے اُن کی میمانی جزا کے دن)۔ یہ کھانا پانی اُس ابتدائی ماحضر کے طور پر بیش کیا جائے گا جومہمانوں کے سامنے پہلے پیش کیا جاتا ہے، اور اُس کے بعد دوزخ میں اُن کے واسطے طرح طرح کے کھانے پینے ہوں گے جس کی ختی اور عذاب کی شرح بیان نہیں کی جاسکتی۔ اُن کے واسطے طرح طرح کے کھانے پینے ہوں گے جس کی ختی اور عذاب کی شرح بیان نہیں کی جاسکتی۔ اُن کے واسطے طرح کے مشکر وا۔۔۔۔

#### المَانُ عَلَقْنَاكُمْ فَالْوَلَا تُصَيِّقُونَ الْمُونِيْمُ قَالْمُنُونَ فَ الْمُونِيْمُ قَالْمُنُونَ فَ

ہم نے پیدافر مایا تمہیں ،توتم کیوں نہیں تقدیق کرتے؟ و توذرابتاؤ کہ جومنی رحم میں پہنچاتے ہوں

#### عَانَتُهُ يَخْلُقُونَهُ الْمُحِنَ الْخُلِقُونَ ٥

كياتم لوگ أے پيدا كرتے ہو، يا ہم پيدا فرمانے والے ہيں؟

(ہم نے پیدافر مایا تہہیں) ابتداء میں اورتم اس کا اقرار کرتے ہو، (تو) پھر (تم کیوں ٹیل تعمد بی کرتے ) اور باور نہیں رکھتے اپنی پیدائش انتہا میں اِس واسطے کہ ہر عقلند پر بیہ بات ظاہر ہے کہ جو کوئی پہلے پہل پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ دو ہارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہوگا۔ (تو ذرا بتاؤ کہ جومنی رحم میں پہنچاتے ہو)، یعنی جو پانی عورت کے رحم میں تم ڈالتے ہو، (تو کیا تم لوگ اُسے) یعنی اُس ہے۔

بچکو (پیدا کرتے ہو؟ یا ہم پیدا فرمانے والے ہیں)۔ توتم اقر ارکرنے والے رہو اِس بات کے کہ خالق میں ہی ہوں ،اس واسطے کہ جس صورت اور جس طرح پرتم اولا د چاہتے ہو پیدائہیں ہوتی ہے، بلکہ ہمارے ارادے اور مشیت کے موافق پیدا ہوتی ہے۔ بلکہ ہمارے ارادے اور مشیت کے موافق پیدا ہوتی ہے۔

## نَحُنُ قَارُنَا بَيْنَاكُمُ الْمُوْتَ وَفِا فَحُنْ بِمَسْبُوقِينَ ﴿

ہم نے قراردے دیاتم میں مرنے کو،اور نہیں ہیں ہم مجھیڑے۔

(ہم نے) تہہیں پیدا کر کے (قراروے دیاتم میں مرنے کو)، یعنی تہارے درمیان موت اور ہرایک کی موت کازمانہ ہم نے مقرر کردیا۔ (اور ہیں ہیں ہم چھڑے) سبقت لے گئے ہوئے، یعنی ہمارے تکم برکوئی سبقت نہیں لے جاسکتا، تو جوموت مقرر ہو چکی ہے اُس سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ اور ہم نے بیموت مقرر اور مقدر کی ۔۔۔

## على آن تُنبِّل المُكَالكُمُ ونُنْشِعَكُمْ فِي مَالالْتَعَلَيْون ﴿

اس برکه بدل دین تم جیسے، اور بنادین تمہیں الی صورت میں، جن کوتم جانے ہی تہیں۔

(اس پر) بعنی اس واسطے (کہ بدل دیں تم جیسے) تمہارے مانند یعنی تم کوہم مارڈ الیں اور اور اور بیاد ہیں۔ اور اور بنادیں ایس مورت میں جن کوتم جانتے ہی نہیں) ۔ بعنی بیدا کریں ہم دوبارہ تم کو اس صورت و بیئت پر جوتم نہیں جانتے ہو، بعنی کا فروں کو بہت یُری صورت پر اور مؤمنوں کی بہت انچھی بیئت پر۔

## وَلَقُنْ عَلِمْتُمُ النَّشَاكُ الْأُولِ فَلُولَا ثَنَّكُرُونَ ﴿ اَفْرَءَيْكُمْ قَا

اور بے شک جان بھے ہوتم مہلی اٹھان کو ہتو کیوں نہیں سوچتے؟ ﴿ ذِرابْنا وَ تَوجو

### مَعْرُفُونَ ﴿ عَالَمُهُ مُنْ يَعْرُبُونَ الْمُرْعُونَ الْمُرْعُونَ ﴿ الْمُرْعُونَ ﴿ الْمُرْعُونَ ﴿ الْمُرْعُونَ ﴿ الْمُرْعُونَ ﴾ وَالْمُرْعُونَ ﴿ الْمُرْعُونَ ﴾ وَالْمُرْعُونَ ﴿ الْمُرْعُونَ ﴾ والمُعْرُفَ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَاللَّا لَاللَّا لَا لَاللَّا لَا لَا لَاللَّا لَلَّا لَا لَاللَّا

بویا کرتے ہوں کیاتم مجیتی بناتے ہو؟ یاہم بنانے والے بیں؟

(اور بے فکک جان مچلے ہوتم پہلی اٹھان کو) کہتم نطفہ تھے، پھرتھ کا ہوئے الی آخرہ ،اور تم اس کا اقرار بھی کرتے ہو، (تو کیوں نہیں سوچتے) اور یا دکرتے خدا کی قدرت دوبارہ پیدا کرنے پر، اس واسطے کہ جواس پرقادر ہے وہ اِس سے عاجز نہیں ہوسکتا۔ (ذرابتا و توجو بویا کرتے ہو) تو (کیا تم

کھیں بناتے ہو؟) اور پودے اگاتے ہو؟ (یا ہم بنانے والے) اور اگانے والے (ہیں)۔

ایک چیز ہے ذمین میں نے بونا، یہ بندے کا کام ہے، اور دومری چیز ہے آس نے سے مین اگانا، یہ خدا کا کام ہے۔ البنا۔ بندے کو ینہیں کہنا چاہیے کہ ذریعت لیعنی میں نے اگایا ۔۔ بلکہ۔۔اُس کو کہنا چاہیے حَرَیْتُ یعنی میں نے بویا۔ اس واسطے کہ زمین جو تنا اور اس میں نے ڈالنا بندہ کا کام ہے، اور اگانا حق تعالی کی طرف سے ہے۔ تو حق تعالی فرما تا ہے کہ کھی بنانے والے ہم ہیں۔ تو۔۔

لوَنشَاءُ كِعَلَنْهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفْكُهُونَ ﴿ إِثَالِهُ مُونَ ﴿ وَالْمُعْمُونَ ﴿ إِثَالِهُ مُونَ

اگرجم جا بیل تو یقیناً کردی اُسے روندی ہوئی ،تورہ جاؤیا تیں بناتے کہ" بے تنگ ہم تو تاوان میں پر سکتے۔

### يل فَحَن هَحُرُومُون @

بلکه ہم تو محروم ہی رہ گئے۔

(اگرہم چاہیں تو یقینا کردیں اُسے) جوتم نے بویا ہے (روندی ہوئی) اپی مرادکو پہنچنے ہے بل --یا-گھاس ہے دانہ کی، (تورہ جاؤبا تیں بناتے) اور تمام دن رہوتم اس سے تعجب کرتے ۔ یا۔ اِس بلاءاور آفت پڑمگین رہو۔ یا۔ اپن محنت اور مشقت سے پشیمان ہو، اور کہو (کہ بے شک ہم تو تاوان میں پڑھئے ملکہ ہم تو محروم ہی رہ مجے) اور روزی سے بے نصیب ہوگئے۔

افرء ينكو الماء الزى تشركون في عانكم انزلتكوك من المرن المرن المران المر

تو ذرابيتو بتاؤكم جو پانى تم لوگ پينے ہوں كياتم لوكوں نے برسايا ہے أسے باول سے، يا

مَحْنَ الْمُأْزِلُونَ ٩ لَوْ لَمُنَاءِ جَعَلَنْهُ أَجَاجًا فَلُولَا تَشَكَّرُونَ وَ اَقْرَءِيْهُمُ

بم برسانے والے بیں؟ اگر بم جا بیں تو کردیں أے تلخ بتو كيول بيس شكراداكرتے ہو؟ وراية وبتاؤ

النَّارَاكِنِي ثُورُونَ فَءَ أَنْكُمُ النَّالَاكُونَ الْمُنْفِعُونَ الْمُنْفِعُونَ ﴿

كرجس آك كوتم جَلات موه كياتم لوكول نے بنايا أس كے درخت كو، يا بم بى بنانے والے بيں؟

(توذرابية بتاؤكه جوياني تم لوك پينے مو) اورائي بياس بجھاتے مواورجس پرتمباري زندگي

كانحصارب، (توكياتم لوكول نے برسايا ہے أسے باول سے ۔۔ يا۔ ہم برسانے والے بير) شيري

اورلطیف (اگرہم چاہیں تو کردیں اُسے تلخی) کر وااور کھاری اوراس کا فائدہ اُس ہے ہم زائل کردیں۔
(تو کیوں نہیں) خدا کی اس نعمت پر (شکرادا کرتے ہوں فرایہ تو بتاؤ کہ جس آگ کوئم جلاتے ہوں کیا تم لوگوں نے بتایا ہے اُس کے درخت کو ) یعنی عفار ومرخ کو ،جس سے چھمات کی لکڑی لی جاتی ہے۔
عرب کا دستورتھا کہ وہ ذولکڑیوں کورگڑ کرآگ نکا لتے تھے۔

تواً \_ اوگو! جن درختوں ہے تم آگ نکالتے ہوتو کیاتم اس درخت کو بیدا کرنے والے ہو؟ منت میں میں میں

(یاجم بی بنانے والے بیں)۔

عرب کے دیہاتی لوگ درخت ِ مرخ کومرد کہتے ہیں اور عفار کوعورت ۔ اُس کی ہری شاخ اِس کی سبز شاخ پررگڑتے ہیں ، حق تعالی اپنی قدرت ہے اُن ہری شاخوں میں آگ بیدا کر دیتا ہے جن سے یانی میکتا ہے۔

اُن آگ حاصل کرنے والے درختوں کے سوابھی جن جن درختوں کی لکڑیوں کو جلا کراُن سے آگ حاصل کرتے ہوں ،ان سارے درختوں کا خالق خدا ہی ہے۔

آ گےاس بنانے کی حکمت ظاہر فرمانے کے لیے فن تعالی فرما تاہے کہ۔۔۔

نَعْنَ جَعَلَنْهَا تَذَكِرُ وَ وَمَتَاعًا لِلْمُقُونِينَ فَ فَسَرِّمُ بِإِلْمُ مِرَلِكَ الْعَظِيمِ فَ

ہم نے بنایا اُس کویادگاراورکارآ مد، مسافروں کے لیے ۔ توپا کی بولوا ہے عظمت والے رب کے نام کی ۔

(ہم نے بنایا اُس کویادگار) کہ جب بھی اُسے دیکھودوزخ کی آگ کویاد کرو۔۔یا۔ اُس کو مے تبھرہ کردیا تا کہ اہل بصیرت جان لیس کہ جوکوئی سبز اور تر درخت سے آگ بیدا کرنے پر قادر ہے، باوصف اُس تری کے جواس میں موجود ہے، اور تری کیفیت میں آگ کی ضد ہے، یقیناً وہ انسان کی ہستی کے درخت کوخشک اور پڑمُر دہ ہوجانے کے بعد بھی تر وتازہ کردینے پر قادر ہے۔ (اور) ہم نے کردیا آگ کو (کارآ مدمسافروں کے لیے) اور مقیموں کے لیے۔

حق تعالی نے وصدوں میں سے ایک کے بیان پراکتفاء کی ،جس سے دوسری ضد کے تعالی سے بھی معرفت ہوجاتی ہے۔

(توپاکی بولوایے عظمت والے رب کے نام کی) اوراً سے پاکی کے ساتھ یادکرو۔ متعدد دلائل و براہین اور نبوی فہمائش کے باوجود کفارِ قر آنِ کریم کے منزل من اللہ ' ہونے میں شک کرتے رہے، تو عرب کے اسلوب کلام برقسم ارشادفر ماکر قر آنِ کریم کے

(اغال<sup>ان)</sup> تو170ء کلام الہی ہونے کی توثیق فرمائی گئی اور فرمایا گیا کہ۔۔۔

### فلأأنس بكوتم المجورة

نہیں کیامیں شم یاد کرتا ہوں چمکنوں کے اُترنے کی جگہ کی۔

(نبیں کیا میں قُسم یاد کرتا ہوں چمکتوں کے اترنے کی جکہ کی)، نجوم قرآنی کے مواقع کی، یعنی

اُس کے منزل کے وقتوں کی ۔۔یا۔تاروں کے غروب ہونے کی جگہوں کی۔

مغارب کی خصیص اِس جہت ہے کہ غروب زوال کی دلیل ہے، اور اثر زوال ہے۔ دلیل پکڑ سے بیں اُس مؤثر کے ہونے پرجس کی تا شیرکوزوال نہیں ہے۔۔یا۔۔تاروں کے طلوع ہونے یا جاری ہونے کی جگہول کی شم عین المعانی میں ہے کہ اُس سے صحابہ کے سحدہ کرنے اور قبرول کی جگہیں مراد ہیں ، کہ وہ ارشادِ رسول" اَصُدَحابِی تَکالنَّہوُم" میں تارول کے ساتھ تشیہ دیے گئے ہیں۔۔یا۔۔تارول کی منزلیں مراد ہیں کہ وہ آسانول کے بروج ہیں ۔۔یا۔۔ وہ وقت مراد ہے جب سے تاری شیاطین کورجم کرنے اور ہا تکنے پر مامور ہوئے۔اور وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہوں کی ولادتِ باسعاوت کا وقت ہے، اور مامور ہوئے۔اور وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہوں کی ولادتِ باسعاوت کا وقت ہے، اور مامور ہوئے۔اور وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہوں کی ولادتِ باسعاوت کا وقت ہے، اور میں کے مبعوث ہونے کا زمانہ۔

بعض عارفین نے فرمایا کہ نجوم سے قرآن مراد ہے اوراس کے مواقع رسول کریم اللہ کا دِلِ مقدس ہے، ہر چندآ پ کا دِل ایک ہے مگر نجوم قرآنی بہت ہیں، اور ہر نجم کا ایک موقع ہے۔ اِس نظر سے مواقع بصیغہ جمع ارشادہ وا، اورامام جمزہ اورامام کسائی کی قرات کہ انہوں نے موقع النجوم پڑھا ہے، اس قول کی تائید کرتی ہے اور آ پ کے قلب مبارک پرقرآن کا نازل ہونا نکوک پرمالڈ و م الرکون عکل قلید کی نص سے ثابت ہوا۔

وَإِنَّا لَقُسُمُ لِوَيِّعُلَنُونَ عَظِيمُ إِنَّا لَعُرَانَ كُرِيْجٌ فِي فِي كِتَبْ مُكَنَّونِ فَ

اور بلاشبہ یقیناً قیسم اگر جانوتو بری ہے۔ کہ بلاشبہ یہ یقیناً قرآن شریف ہے۔ محفوظ نوشتہ میں

لايكشة إلا المطهرون

نه چھو كم أس كو بمربالكل ياك

(اور بلاشبہ یقیناً بیسم اگر جانوتو پری ہے)،اس لیے کہ مقسم بریس عظمت قدرت و کمال

حکمت اور زیادتی رحمت کی دلیل ہے۔ اور یہ بھی اُس کی رحمت کی مقتضیات ہے کہ بندوں کو کتاب کے بغیر برکار نہیں چھوڑا۔ نہ کورہ بالائسم کا جواب یہ ہے۔۔۔ ( کہ بلاشبہ یہ بقینا قرآن شریف ہے) بردے فائد ہے والا ،اس واسطے کہ اصولِ علوی پر مشمل ہے کہ معاش اور معاد کے مصالح میں کام آئے ۔۔یا۔ بزرگ ہے تق تعالی اور فرشتوں اور مؤمنوں کے نزدیک ۔۔یا۔ اُسے حفظ کرنے والا اور اس کی قرائت کرنے والا معزز اور مکرم ہے۔ یہ قرآن لکھا ہوا ہے ( محفوظ نوشتہ ) یعنی لوح محفوظ ( میں ، کی قرائت کرنے والا معزز اور مکرم ہے۔ یہ قرآن لکھا ہوا ہے ( محفوظ نوشتہ ) یعنی لوح محفوظ ( میں ، نہ چھوئیں اُس کو مگر) وہ لوگ جوحد ثوں سے ( بالکل پاک ) ہوں۔

ج معرت جنید نے فرمایا کہ یا کی ماسوی اللہ کی نفی کے سبب سے ہوتی ہے۔ بحرالحقائق میں ہے کہ قرآن کے اسرار نہیں کھلتے مگر اس پر جوغیر اور غیریت کے تو ہم کے کو ث سے پاک ہوجائے اور بیمر تبہ حاصل نہیں ہوتا بجزاس کے کہ شاہد اور شہود 'مشہود' میں فنا ہو جائے۔ بیقرآن کریم جواویر فدکور ہوا، بیہ۔۔۔

## تَنْزِيلٌ مِن رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ الْحَيْنَ ﴿ الْحَيْنِ الْحَيْنِ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ ﴿ الْحَيْنِ الْعَلَمِينَ ﴾ وَالْجَهُونَ ﴿ وَالْحَيْنِ الْحَيْنِ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ وَالْحَيْنِ الْحَيْنِ الْعَلَمِينَ وَالْحَيْنِ الْحَيْنِ الْعَلَمِينَ وَالْحَيْنِ الْحَيْنِ الْعَلَمِينَ وَالْحَيْنِ الْحَيْنِ الْحَيْنِ الْحَيْنِ الْعَلَمِينَ وَالْحَيْنِ الْحَيْنِ الْعَلَمِينَ وَالْحَيْنِ الْعَلَمِينَ وَالْحَيْنِ الْعَلَمِينَ وَالْحَيْنِ الْعَلَمِينَ وَالْحَيْنِ الْحَيْنِ الْعَلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ الْحَيْنِ وَالْحَيْنِ وَالْحَيْنِ وَاللَّهُ وَالْحَيْنِ وَالْحَيْنِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِي وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلْكُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَل

اً تارتا ہوارب العلمين كى طرف ہے توكيا إس بات ہے لوگ ستى برتے والے ہو؟

### وتخبعلون رمز كلم أنكم أنكم فككر بون

اور بناتے ہوا پی روزی ، کہم لوگ جھٹلاتے رہتے ہوں

(اُتارنا ہوارب العالمین کی طرف سے قرکیا اِس بات سے) لیمی اِس کام کے ماتھ کہ قرآن ہے، (تم لوگ) اُسے مکہ والو! (سستی برتے والے ہو)، یعنی اس کے منکر ہواوراس پرائیان لانے والے ہیں، یعنی اس کے منکر ہواوراس پرائیان لانے والے ہیں ہو، (اور بناتے ہوا پی روزی کہم لوگ جعثلاتے رہجے ہو)، یعنی تم نے تکذیب کوا پنا رزق بنالیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پرشکر کرنے کے بجائے اللہ کی تکذیب کرتے ہواورای تکذیب کو ایناشکر بنالیا ہے۔

شکرکورز ق فرمایا ہے کیونکہ رزق کاشکر کرنے سے اُس میں زیادتی ہوتی ہے، اِس اعتبار سے شکر بھی رزق ہے۔ روایت ہے کہ بی ﷺ ایک سفر میں نظے اور ایک جگہ قیام کیا، لوگوں کو بیاس گئ اور وہاں پانی نہیں تھا، اُنہوں نے نبی کریم سے بیاس کی شکایت کی، آپ نے فرمایا، یہ بتاؤ کہ اگر میں نے تمہارے لیے دُعاکی اور تمہارے لیے بارش ہوگئ، تو تم کہو گے کہ فلال ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے؟

لوگوں نے کہا کہ یارسول اللہ یہ ستاروں کا تو وقت نہیں ہے، آپ نے دورکعت نماز پڑھ کراللہ تعالیٰ ہے دُعا کی توبادل اللہ آئے اور بارش ہوگئ اور وادیاں بہنے گئیں، اورلوگوں نے اپنی مشکیس بھر لیس بھر نہیں کریم ﷺ ایک شخص کے پاس سے گزرے، وہ پیالے میں پانی بھر کر کہدر ہاتھا کہ فلاں ستارے کی وجہ ہے ہم پر بارش ہوئی، اور یہ بیں کہا کہ بیاللہ سجانہ کا دیا ہوارز ق ہے، تو اللہ سجانہ نے بیر آ بیت نازل فر مائی، "اور تم اپنے رزق کی تکذیب کرتے ہو" بعنی اللہ نے دو جوتم کورز ق دیا ہے تم اس رزق کی اللہ تعالیٰ کی طرف نبعت کرنے کے بجائے ستاروں کی طرف نبعت کرنے ہو۔ اور ظاہر ہے کہ بیضا کی بات کو جھٹلانا ہے۔۔۔۔

فَكُوْلِدَادَابِكُغُونَ الْفُلْقُومُ وَانْتُمْ حِينَيِنِ تَنْظُرُونَ فَي وَفَحُنَ اقْرَبُ

بھر کیوں نہ ہوکدروح ملے تک کس کے پہنچہ اورتم لوگ اُس وقت دیکھا کرتے ہو، اور ہم تم سے زیادہ قریب ہیں

اليَهِ مِنْكُمْ وَلِكِنْ لِا تُبْعِرُونَ ٥

أس كے ليكن تم نہيں ديمية•

(پھر کیوں نہ ہو کہ دوح گلے تک کسی کے پہنچے) موت کے وفت (اورتم لوگ اس وفت دیکھا کرتے ہو) مُردے کو، (اورہم تم سے زیادہ قریب ہیں اس) مرنے والے (کے،لیکن تم نہیں دیکھتے) اور نہیں جانے ،اوروہ قرب علم اور قدرت اور رویت کی راہ سے کہا۔

# فَكُولِا إِن كُنْتُمُ عَيْرُمُرِينِينَ ﴿ ثَرَجِعُونُهُ الْأَن كُنْتُمُ طِيرِينِينَ ﴿ ثَرَجِعُونُهُ الْآلِكُ كُنْتُمُ طِيرِينِينَ ﴿ فَكُولُوا الْأَنْكُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

تو كيون نبيس ہوتا ،اگر ہوتم لوگ يو چھ چھ نہ كيے جانے والے • كہلوٹالا وُ اُس روح كواگر يجے ہو•

## فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرِّبِينَ هُ فَرُوحٌ وَرَيْحًاكُ هُ وَجَلَّتُ نُعِيمِهِ

پھراگروہ مرنے والا اللہ کے نزدیکوں سے ہے۔ توراحت ہےاور پھول ہے۔۔اور راحت کا باغ ہے۔

(تو کیوں نہیں ہوتا اگر ہوتم لوگ) قیامت میں (پوچھ پچھے نہ کیے جانے والے) اور جزانہ دیئے جانے والے) اور جزانہ دیئے جانے والے، (کہ کوٹالا وُ اُس روح کو) جسم میں (اگر سپچے ہو)۔ خلاصۂ کلام بیہ ہے کہ اگرتم حشر اور جزاکے اِ نکار میں سپچے ہو، تو جس وفت روح حلق میں پہنچی ہے تو اُسے بدن میں پھیر کیوں نہیں لاتے۔

(پھراگروہ مرنے والا اللہ) تعالی (کنزدیکوں سے ہے • تو) اُس کے لیے (راحت ہے)

۔۔یا۔۔رحمت ۔۔یا۔غم سے خلاصی ۔۔یا۔مغفرت ۔۔یا۔فرحت ہے۔اور بیہ باتیں قبر میں ہول گ

۔۔یا۔۔قیامت میں۔(اور پھول ہے) یعنی خوشبو ہے۔۔یا۔۔ہمیشہ کی روزی۔۔یا۔فرشتوں کی وُعا
اور یہ چیزیں بہشت میں ہوں گیں۔(اور راحت کا باغ ہے) یعنی جنت میں نعت کا پانا۔

# وَامّارَن كَان مِن اَصَالِ الْيَرِينِ فَسَلَّهُ لِكَ مِن اَصَالِ الْيَرِينِ فَسَلَّمُ لِكَ مِن اَصَالِ الْيَرِينِ فَ

اورا گردا بنے ہاتھ والوں ہے۔ تواپنا سلام لودا بنے ہاتھ والوں ہے۔

## وَامّاران كَان مِن الْمُكَرّبِين الصّالِين ﴿ فَنُزلُ مِن حَبِيمٍ ﴿

اوراگر ہے جھٹلانے والوں براہوں سے تومہمانی ہے کھولتے پانی سے

#### ڗۜڞڶؽٵڿڿؽۄؚ®

اورجھونک دیناہے جہنم میں

ے)جودوزخ میں گرم کیا گیا ہے۔۔یا۔آتشِ دوزخ کا دھواں، (اورجھونک دیتاہے) قیامت کے دن (جہنم) کی آگ (میں)جوجلتی اورجلاتی ہے۔

## ٳؾؙۿڹٲڵۿؙۅػڰ۫ٲڷؽۊؚؽڹ؋ٛڡؙڛؠٞڂڔؠٲۺۄڒۑڮٲڷػڟؚؽۄۿ

بشک بی یقینا، نھیک یقین کی بات ہے۔ توپا کی بولوا پی عظمت والےرب کے نام کی۔
او پر جو تین گروہوں کے باب میں کہا گیا، (بوشک) اُن کے تعلق سے (بی یقیناً نمیک یقیناً کمیک یقین کی بات ہے)۔اس کے سے اور درست ہونے میں شک نہیں۔ (تو یا کی بولوا سے عظمت والے

سیں باب سے مام کی) اُس چیز سے جواُس کی عظمت کبریائی کے لائق نہ ہو۔۔یا۔ نماز پڑھوا پیٹے رب کو یاد رب کے نام کی) اُس چیز سے جواُس کی عظمت کبریائی کے لائق نہ ہو۔۔یا۔ نماز پڑھوا پیٹے رب کو یاد کرنے کے ساتھ۔۔یا۔۔ سُبُحَانَ رَبِیَ الْعَظِیُم کہا کرو۔اِس آیت کر بمہ کے نازل ہونے کے بعد

نبی کریم کے فرمان کے مطابق سارے مؤمنین کے رکوع کی تبیج یہی قرار پائی۔

اختآم سورة الواقعه \_ ﴿ ٢ رمضان المبارك ٢٣٣ من حديد ٢١٠ جولا في ١٠٠ وي وتعديد

ابتداوسورة الحديد - ﴿ ٣ رمضان السارك ١٣٣١ ه \_ مطابق \_ ١٩٧٠ جولا في ١١٠٠ من والمام ويود

آیاد۲ - رکوعاتها

سُونَةُ الْحُدِلِ يُرِي



سورة الحديد كى شروع كى آيات مكه مرمه ميں نازل ہوئيں اور إس كى باتى آيات مدينه منوره ميں نازل ہوئيں اس منوره ميں نازل ہوئي ہيں۔ اور چونكه إس كى اكثر آيات مدينه منوره ميں نازل ہوئيں اس ليے جمہور نے إس سورت كو مدنى كہا ہے۔ سورة واقعه كا شبح ربانى كے علم پراختام فرمايا گيا، اور پھراً ہی ہے متصل سورة الحديد كا شبح ربانى كے ذكر سے آغاز فرمايا گيا۔ رسول الله و ال

ہے۔ اِس سورہ مبارکہ کا نام اِس سورہ کی آیت ۲۵ سے ماخوذ ہے جس میں الحدید کےخواص و فوائد کا ذکر ہے۔ ایسی مبارک سورہ شریفہ کوشروع کرتا ہوں میں۔۔۔

#### بسواللوالرّعلن الرّحيو

نام کے اللہ کے بروامبر بان بخشنے والا

(نام سے اللہ) تعالیٰ (کے) جو (بڑا) ہی (مہربان) ہے اپنے سب بندوں پر اور مؤمنین کی خطاؤں کا (بخشنے والا) ہے۔

## سَجَرِ بِلْهِ مَا فِي السَّاوْتِ وَالْرَاضِ وَالْرَاضِ وَهُوَالْعَيْ بِيُوَالْحُكُونُونَ

(اور وہی) لینی خدا ہی (زبر دست) اور غالب ہے ہر چیز میں جو جاہے اور ( تھمت والا ہے) ہرتھم میں جوفر مائے۔

### لَهُ مُلْكُ السَّلُوتِ وَالْرَبُونَ يُحِي وَيُهِينَ وُهُوعَلَى كُلِّ شَيْحٌ قَرِيرُنِ

اُس کی شاہی ہے آسانوں اورز مین کی۔جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ اور وہ ہرجا ہے پرقدرت والا ہے۔

(اُس کی شاہی ہے آسانوں اورز مین کی)، وہی اُن کا پیدا کرنے والا ہے اوراُن میں تصرف
کرنے والا ہے، (جلاتا ہے) زندہ رہنے ویتا ہے۔۔یا۔۔ آخرت میں جلانے والا ہے، (اور مارتا ہے) لیعنی دُنیا میں وفات دیتا ہے۔ (اور وہ ہرجا ہے پرقدرت والا ہے)، جا ہے مارڈ الے اور جا ہے جلائے۔

جلائے۔

### هُوَالْدُوْلُ وَالْرِخْرُوالطَّاهِرُوالْبَاطِنُ وَهُوَيِكُلِّ شَيْءَ عَلِيمُ ۞

وہی اوّل ہے اورآخرہ اور ظاہر ہے اور باطن ہے۔ اور وہ ہرایک کا جائے والا ہے۔

(وہی اوّل ہے) سب چیزوں ہے اور اُن کوظاہر کرنے والا ہے، یعنی وہ ابیا قدیم ازلی ہے

كهأس كى ابتداء بين، (اورأخرب) يعنى سب موجودات فنا ہوجانے كے بعد بھى وه رہے گا كيونكه

اس کے آخر ہونے کی نہایت نہیں۔(اور)اس کی ہستی (ظاہرہے)دلیلوں کی کثرت کے سبب ہے،

(اور باطن ہے) کہ ہرعاقل اس کی ذات اور صفات کی حقیقت سمجھنے سے قاصر ہے۔

صاحب كشف الاسرار نے فرمایا كه زبان رحمت بطورا شاره كہتى ہے، كه أے انسان!

مخلوقات میں جھے ہے متعلق جارگرؤہ ہیں۔ایک وہ گروہ جواوّل حال میں تیرے کام آئے،

جیسے ماں باپ۔دوسراوہ گروہ جواخیر عمر میں دستگیری کرتاہے، جیسے بیٹے بوتے۔تیسراوہ گروہ

جوتیرے ساتھ ظاہر رہتاہے، جیسے دوست آشنا خدمت گار۔ چوتھاوہ گروہ جو پوشیدہ تیرے

ساتھ زندگی بسر کرتاہے، جیسے عورتیں اور لونڈیاں۔ پس رب العالمین فرما تاہے کہ۔۔۔

ظا برخلق اور پوشیده خلق پراعمادنه کراوران کواینا حقیقی کارساز نه جان ،اس واسطے که اول

میں ہوں ، کہ میں نے تھے معدوم سے موجود کیا ، اور آخر میں ہوں کہ تیری رجوع میری طرف ہوگی ،

من بران میں ہوں کہ تیری صورت بہت اچھی طرح پر میں نے آراستہ کی ، اور باطن میں ہول کہ حاکق ا

کے بھید تیرے دِل میں میں نے امانت رکھے ہیں۔ ۔۔الحاصل۔۔تِن تعالیٰ اول وآخراور ظاہر دیاطن ہے۔

(اوروه ہرایک کا جانبے والاہے)۔اوّل وَآخراُس کے علم میں برابر ہے اور ظاہر و باطن اس

کے مکم کے سامنے بکساں ہیں۔

## هُوَالَّذِي عَكَنَ السَّلُوتِ وَالْرَصِ وَالْرَصِ فِي سِتَّةِ النَّامِ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى

وہی ہے جس نے پیدافر مایا آسانوں اورز مین کو چیدون میں ، پھرمتوجہ ہوا

العرش يعلوما يلبخ في الرَّرض ومَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَزْلُ مِنَ السَّمَاءِ

عرش پر۔وہ جانتاہے جو پھےداخل ہوز مین میں ،اور جو پھے لکے اُس سے ،اور جو پھے تازل ہوآسان سے ،

وَمَا يَعْمُ جُرِفِيهَا وَهُومَعُكُمْ آيْنَ مَا كُنْتُو وَاللَّهُ بِمَا لَعُكُونَ بَصِيرُ اللَّهِ بِمَا لَعُكُونَ بَصِيرُ اللَّهُ بِمَا لَعُكُونَ بَصِيرُ اللَّهُ مِن اللَّهُ بِمَا لَعُكُونَ بَصِيرًا

اورجو پھے چڑھے اُس میں۔اوروہ تم لوگوں کے ساتھ ہے جہال رہو۔اوراللہ جو پھے تم کرونگرال ہے۔

(وی ہے جس نے پیدافر مایا آسانوں اور زمین کو) اپنی قدرتِ کاملہ ہے (چھودن میں) تا کہ فرشتے اُن کا پیدا ہونا ایک کے بعدا کیک دیکھیں، (پھر متوجہ ہوا عرش پر)، یعنی پھراُس نے قصد کیا عرش کی تدبیر کا اور اینے ارادے کے موافق اُس کے متعلق امور جاری کرنے کا۔

(وہ جانتا ہے جو پچھ داخل ہوز مین میں)، جیسے وہ نیج جسے بوتے ہیں اور مینے کے قطرے اور

خزانے اور مُر دے، (اور جو پچھے لکلے اُس سے) لیمنی وہ جانتا ہے اس چیز کو جوز مین سے نکلتی ہے جیسے میں میں میں م

(اور) وہ جانتا ہے (جو پچھنازل ہوآ سان سے) جیسے مینھ، برف،اولا،فرشتے اوراحکام۔
(اور جو پچھچڑ ھے اُس میں) جیسے اعمال، دُعا کیں اور وہ فرشتے جو بندوں کاعمل لکھتے ہیں۔ (اور وہ تم اوگوں کے ساتھ ہے جہاں رہو)۔ لیعنی اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے ساتھ ہے علم اور قدرت کی راہ سے عموماً اور فضل ورحمت کی راہ سے خصوصاً۔ (اور اللہ) تعالیٰ (جو پچھتم کرونگراں ہے)،اُن کا دیکھنے والا ہے

اوراُس پرجزادےگا۔ علم وقدرت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی مذکورہ معیت کو عقل سمجھنے سے قاصر ہے۔ ارباب سکشف مجمح بی اُس سے پچھ باخبر ہوتے ہیں۔

لَدُمُلُكُ السَّلُوتِ وَالْرَبُونَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْرُمُورُ ﴿ يُولِجُ الَّيْلُ

اس کی شاہی ہے آسانوں اورز مین کی ۔اوراللہ ہی کی طرف کو ٹائے جائیں گےسارے کام سمودیتا ہے رات کو

## في النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّيْلُ وَهُوعَلِيَّةً إِنَّ السُّلُ وَلِهِ

دن ميس، اورسموديتا بدن كورات ميس \_اوروه جائے والا بسينوں كى بات كو

(أى كى شابى ہے آسانوں اورز مين كى)\_

اس کلام کومکررلا تا اِس جہت ہے کہ اوّل ، ابتداءً پیدا کرنے سے تعلق رکھتا ہے ، اور دوسراد دیارہ پیدا کرنے سے جیسا کہ اس کا فر مان ۔۔۔

(اور)ارشادہ، کہ(اللہ) تعالی (بی کی طرف کو ٹائے جائیں مے سارے کام)۔ اُس کی شرف کو ٹائے جائیں مے سارے کام)۔ اُس کی شان ہے ہے کہ (سمود بتا ہے رات کوون میں)، یعنی رات کی گھر ہوں میں سے دن میں بر صادیتا ہے، (اور سمود بتا ہے دن کورات میں) یعنی دن کی گھر ہوں میں سے رات میں بر صادیتا ہے، چارول فصلول

کے اختلاف کے موافق۔ (اوروہ جانے والا ہے سینوں کی بات کو) یعنی وہ باتیں جودلوں میں پوشیدہ ہیں۔ توائے کا فرو!۔۔۔

### المِنْوَا بِاللهِ وَرَسُولِم وَالْفِقُوا مِتَاجَعَلَكُمْ مُسْتَخَلَفِينَ فِيْرِ

مان جاؤاللداورأس كرسول كى ،اورخرج كروأس مال ك كردياتهبين جس من جانشين \_

#### فَالْذِينَ الْمُثْوَالِمِنْكُمْ وَالْفَقُوْ الْهُوَ آجُرُكِيدُونَ

توجولوگ ایمان لائے تم میں ہے اور خرج خیرات کیا، اُنہیں کے لیے برواثواب ہے۔

(مان جاؤاللہ) تعالی (اوراُس کے رسول کی)۔ یعنی خدا کی تو حیداوراس کے رسول کی رسالت پرایمان لاؤاوراُن کو بچی مانو۔ (اور خرچ کرواُس مال سے کہ کردیا تمہیں جس میں جانشین )۔ یعنی وہ مال جو پہلے اگلوں کے تصرف میں تھا، بعد میں تمہارے تصرف میں آیا، اُس مال میں سے خدا کی راہ میں خرچ کرو۔ (تق) سن لوکہ (جولوگ ایمان لائے تم میں سے اور خرچ خیرات کیا) مال زکوۃ، جہاداور میں خیرات میں، (انہیں کے لیے بڑا تواب ہے) اور وہ جنت اور اُس کی نعت ہے۔

## دَعَالَكُولُا تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالرَّسُولُ يَدُعُونُو لِتُومِنُوا بِرَبُّكُمُ

اوركيا ہے تنہيں كەنەمانوانلەكو؟ ھالانكەرسول بلائيں تنہيں تاكەمان جاۋاسىينەرب كو۔

#### حَدَّنَ اَخَلَ مِينَا كَاكُمُ إِنَ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ هَ

اور ب شک وہ بھی لے چکاہے تہارے مضبوط عہد کواگر ایمان والے ہوں

(اورکیاہے تہمیں کہنہ مانواللہ) تعالیٰ کی توحید (کو، حالانکہ رسول بلائیں تہمیں) دلیل وجت کے ساتھ (تاکہ مان جاؤاہے رب کو۔اور بے شک وہ بھی لے چکاہے تہمارے مضبوط عہد کو)'روزِ الست' میں اپنی ربوبیت کے اقراراور شرک کی نفی پر (اگرامیان والے ہو)،اور اُس عہد کو باور رکھنے والے ہو۔

## هُوَالَٰذِي يُنْزِلُ عَلَى عَبْدِ وَالْبِينِينَةِ لِيُخْرِعُكُونِ فِي الظَّلْبُ

وبی ہے جوا تارتاہے اپنے بندہ پرروش آیتیں، تا کہ نکال دے تہیں اند ميريوں سے

# إلى النُّورِ وإنَّ اللَّهُ بِكُولُوءُونٌ وَعِيْدُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أجالے کی طرف۔ اور بے شک اللّٰہ تم پر یقیناً مہر بان رحم والا ہے۔

(وی) خدا (ہے جوا تارتا ہے اپنے بندہ پرروش آیتیں) لینی قرآن ۔۔یا۔ کھلے ہوئے

معجزے، (تاکہ نکال دیے تنہیں) قرآن کے سبب سے ۔۔یا۔۔رسول کی دعوت کی وجہ سے کفر کی اسبور کی دعوت کی وجہ سے کفر کی اسبور سے معلی کی دعوت کی دیوں میں دوران کے سبب سے دیا ہے معلی کی دوران کی دوران

(اندهريون سے)ايمان ك(اجاكى طرف) - يا - جہل سے كم كى طرف - - يا - صلالت سے

بدایت کی طرف۔۔یا۔ بخالفت ہے موافقت کی جانب (اور بے شک اللہ) تعالی (تم پر بقیناً مهربان

مرحم والاہے) كەتبہارى طرف قرآن بھيجاہے اوررسول كودعوت كاحكم فرما تاہے۔

# وَعَالَكُمُ الدِّنْنُوفُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلِلهِ مِيرَاتُ النَّمَاوِتِ وَالْدَرْضِ

اوركيا ہے تہيں كەندخرج كروالله كى راه ميں؟ اورالله بى كى ہے ورا ثت آسانوں اورز مين كى ۔

## لايستوى مِنكُومَن الفَق مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقْتَلُ الْوَلِيكَ آعَظُمُ

تہیں برابر ہے تم میں سے وہ ،جس نے خرج خیرات کیا فتح کمہ سے پہلے اور جہاد کیا۔ وہ لوگ بہت بڑے ہیں

### درجة من الزين الفقوامي بعث وفتلوا وكلا

درجه میں، اُن لوگوں ہے جنہوں نے خرج خیرات کیا بعد میں اور جہاد کیا۔ اور ہرا یک سے

### وعدالله الحشفي والله بماتعكون خبيرة

وعده فرمایا الله نے اجھے گھر کا۔اور الله ہر چیز سے جوکرتے ہو باخبر ہ

(اور کیاہے تمہیں) بینی تم کیا فائدہ دیکھتے ہو؟ اور تمہارے پاس کون ساعذرِ معقول ہے کہ جس کی بنا پر (کہنہ خرج کرواللہ) تعالیٰ (کی راہ میں)، حالانکہ خدا ہی کے واسطے ہے، اور (اللہ)

تعالی (بی کی ہے وراشت آسانوں اورزمین کی)۔جو پھھ آسانوں اورزمینوں میں ہے وہ اہل زمین اور

خلق اُس میں تصرف کرتی ہے۔ آخر میں اُس ہے اوروں کا دست ِتصرف کوتاہ ہوکروہ سب حق تعالیٰ کے ملی نہ سے سے

کی طرف پھرےگا۔

اس کلام میں نیک کام کے لیے خرج کرنے کی رغبت دلانا ہے۔۔۔ لین آسیم بندہ ایم سف میان جان کی کہ بیمال تمہارے ہاتھ میں باقی شر ہیں سے ، تو

14

اس کے بارے میں جوخدا کا تھم ہوائس میں نگاہ رکھو، اور اُس میں سے آبیجے والسطے و جمرہ آخرت کر اور بید بات اچھی طرح یا در کھو کہ ( نہیں ہرابر ہے تم میں سے وہ جس نے خرج خیرات کیا فتح کہ سے بہلے ) کیونکہ فتح کمہ سے بہلے اہلِ اسلام بے برگ و باراور بے نوا ہیں (اور جہاد کیا) خدا ورسول کے وشمنول سے۔

ایسامؤمن جان اور مال قربان کرنے والا فتح مکہ کے بل اُس کے برابرنہیں ہے، جو فتح مکہ کے بعد مال خرج کرے اور قبال کا داعیہ رکھے، اس واسطے کہ جب تو مال بہت ہوگا اور خرج اور قبال کرنے کرے اور قبال کا داعیہ رکھے، اس واسطے کہ جب تو مال بہت ہوگا اور خرج اور قبال کرنے کی چندال حاجت نہ پڑے گی۔ تو (وہ لوگ بہت بوے ہیں ورجہ میں اُن لوگوں سے جنہوں کے خرج خیرات کیا بعد ہیں ) بعنی فتح مکہ کے بعد، (اور جہاد کیا اور) بایں ہمہ (ہرایک سے وعدہ فرمایا اللہ) تعالی (نے اچھے کھر کا) یعنی بہشت کا ، گران کے درجے متفاوت ہوں گے۔

توفتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور خرج وقال کرنے والے اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے اور خرج وجہاد کرنے والے ، اُن سب سے اللہ تعالی نے مغفرت و نجات اور جنتی ہونے کا وعدہ فرمالیا ہے ، تو پھر بندوں پر بھی لازم ہے کہ اپنے ول ود ماغ کو اُن کے تعلق سے صاف رکھیں ، اور اُن سب کی عقیدت و مجبت کو پنے دِلوں میں برقر ارر کھیں۔ اور کوئی الی حرکت نہ کریں جن سے اُن کی اہانت ہواور یہ سمجے رہیں کہ جب عالم الغیب اور کوئی الی حرکت نہ کریں جن سے اُن کی اہانت ہواور یہ سمجے رہیں کہ جب عالم الغیب والشمادہ ، ملیم و خبیر خدائے قادرِ مطلق نے اُن کے تمام معاملات و مشاجرات کو جانے ہوئے والشمادہ ، میں و خبیر خدائے قادرِ مطلق نے اُن کے تمام معاملات و مشاجرات کو جانے ہوئے بھی اُن سے حسنِ خاتمہ اور آخرت کی بھلائی کا وعدہ فرمالیا ہے ، تو اب اُن کو کسی طرح بھی طعن و شنج کا نشانہ بنانا اگر ایک طرف اپنی رورح سعادت کا خون کرنا ہے ، تو و دو سری طرف خور بارگا و خداوندی کا بہت بڑا مجرم بنتا ہے اور اپنی آخرت کو برباد کرنا ہے۔ تو و دو سری طرف خور بارگا و خداوندی کا بہت بڑا مجرم بنتا ہے اور اپنی آخرت کو برباد کرنا ہے۔ تو فو فور اللہ بنائے واللہ بنائے اور اپنی آخرت کو برباد کرنا ہے۔ تو فور اللہ بنائے و کرنا کے دی تعالی بے خرز بیں ہے۔

(اوراللہ) تعالیٰ (ہر چیز سے جو کرتے ہو ہاخر ہے)۔اُسے خوب معلوم ہے کہ تم جوخرج و قال کرتے ہواُس میں اخلاص ہے۔۔یا۔۔ریا کاری؟۔

اکثر مفسرین کی بیرائے ہے کہ بیآیت حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کی شان میں ہے، اِس واسطے کہ مُر دول میں پہلے جو محض ایمان لائے اور خرج کیااور کا فرول سے جھکڑا کیا، وہ حضرت صدیق اکبری تھے۔

# مَنْ دَالَانِي يُقْرِضُ الله وَرَضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَ لَهُ وَلَهُ الجُرُّكُرِيمُ الله وَلَهُ الْجُرُّكُرِيمُ الله

کون ہے جود نے اللہ کو قرضِ حسنہ، کہ دونا فرمادے اُس کے لیے اُس کو، اورا کی کے لیے باعزت ثواب ہے۔ (کون ہے جود ہے اللہ) تعالی (کوقرضِ حسنہ) بعنی خرچ کرے اپنامال راوِ خدامیں بدلے کی امید بر، اس واسطے کہ وہ بدلے کا طالب ویسائی ہے جیسا قرض دیتا ہے اور وہ بھی جی کی خوشی سے

اخلاص کے ساتھ، تا (کہدونا فرمادے اُس کے لیے اُس کو)، یعنی اس کا اجرمضاعف کردے۔ (اور اُس کے لیے باعزت ثواب ہے)، یعنی بزرگ و برتر جنت اُس کا صلہ ہے۔ ان قرضِ حسنہ دیے

والے مخلصین کی کیاشان ہے؟۔۔۔

# يُومُرُكُن الْبُوفِينِ وَالْبُولِينَ يَسْلَى ثُورُهُمْ بَيْنَ الْبُابِيهُمْ وَبِالْمُانِهِمُ

جس دن تم ديمو كيان والي مردول اورعورتول كو، كددور راها بأن كانوران كرساف، اورداب،

بتغريكم اليوم جلك مجرى من تختها الدنه رغليان فيها

خو شخری ہو تہمیں آج کے دن ، وہ باغ ہیں بہتی ہیں جن کے ینچے نہریں ، ہمیشہ رہنے والے اُس میں۔

### ذلك هُوالْقُوْرُ الْعَظِيمُ ﴿

يى برى كاميانى -

(جس دن تم دیکھو مے ایمان دالے مردوں اور عورتوں کو، کہ دوڑر ماہے اُن کا نور) تو حید ( اُن کے سامنے ) تا کہ وہ آسانی سے گزریں، (اور داہنے) بینی اُن کی داہنی طرف سے، تا کہ ان کو بہشت کی راہ دکھائے۔

حضرت ابن مسعود سے منقول ہے کہ ہرایک نوراس کے مل کی قدر ہوگا۔ کسی کا نوراییا وسیع ہوگا کہ کو وصفا سے عدن تک اور دوسرے کا نورایک پہاڑ کے برابر،اورکسی کا ایک درخت کی قدر۔ کم سے کم نورا تنا ہوگا کہ وہ نور والا اپنے قدم رکھنے کی جگہ دیکھ لے۔ الحقر۔ کوئی ایمان والا بنورنہ ہوگا۔

اورفرشے اُس سے کہیں گے (خوش خبری ہوتمہیں آج کے دن)، کہ آج تمہیں جس میں داخل ہونا ہے یہ اور درخوں کے (ینچ نہریں، ہیشہ رہنے داخل ہونا ہے یہ (وہ باغ ہیں، بہتی ہیں جن کے) مکانوں اور درخوں کے (ینچ نہریں، ہیشہ رہنے واسطے کہ واسطے کہ واسطے کہ واسطے کہ داسطے کے داسطے کہ داسطے کہ داسطے کہ دار کہ دار کہ دار کی کا میانی کے دار کہ دار کہ دار کہ دار کی کا میانے کی دار کردانے کی دار کے دار کی کا میانے کی دار کی دار کردانے کی دار کردانے کی دار کردانے کا دار کے د

قیامت کے تمام ہُولوں سے بےخوف ہوکر دارالجلال میں پہنچو گے،اور حضرت ملک متعال کا دیدار

ابوامامه ﷺ نے فرمایا کے مؤمنوں کی صراط پر نور دیں گے اور کا فروں اور منافقوں کو بے نور چھوڑیں گے۔اور مؤمن جب منھ پھیریں گے تو سب صراط روثن ہوجائے گا، تو منافق ان سے نور مانگیں گے اور اُن کونور نہ پنچے گا، جیسا کہ ق تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد کرو

يؤم يِقْوُلُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقْتُ لِلَّذِينَ الْمُوْانْظُرُونَا نَقْتُوسَ جس دن تہیں گے منافق مر داور عورتیں ، انہیں جوایمان لا میکے تھے کہ "ہم پر بھی نگاہ کرلو، کہ ہم بھی لے لیس تمہاری

ڡؚؽٷٚۯڴۄ۫ڗؿڶٳڿٷٳۯڒٳٷڰٵڵۺڛۅٳٷڗٵڞڣڔؼؠؽڹۿۄڛۅڕڵ

روشی ہے چھے۔"جواب دیا گیا کہ" واپس جاؤا ہے بیجھے،تو وہاں تلاش کروروشی کو۔"پھر کھڑی کر دی گئی فریقین کے درمیان

#### بَاكِ بَاطِئْ فِيْرِالرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ تِبْلِوالْعَنَابُ فَ

ایک دیوار۔جس کا ایک دروازہ ہے کہ اُس کے اندررحت ہے،اور اُس کے باہر کی سمت عذاب ہے۔

(جس دن کہیں کے منافق مرداور عورتیں، انہیں جوایمان لا بیکے بتھے)، یعنی مؤمنین ہے

التماس كريس كركهم برجمي نكاه كرلو) ليني بهاري طرف نظر كرو، تا (كهم بمي ليس تبهاري روشي

سے کھے)۔فرشتوں کے ذریعہ انہیں (جواب دیا گیا کہ واپس جاؤا ہے بیچیے) دُنیامیں (تووہاں تلاش

كروروشنيكو)،اس واسطے كمحشر ميں نورنہيں حاصل كريكتے، دُنيا ہے اپنے ساتھ لا ناچاہئے تھا۔

منافق لوگ رہ بات نہ مجھ کر اِس خیال سے کہ نور اُن کے چیھے ہے، چیھے کی طرف منھا

بھیریں گے۔ (پھر) تھم الٰہی ہے فرشنوں کے ذریعہ ( کھڑی کردی می فریقین) یعنی مؤمن ومنافق

(کے درمیان ایک دیوار) جیسے شہر بناہ، (جس کا ایک دروازہ ہے) کہاس میں مؤمن جاتے ہیں۔

(أس كاندر دحت ب)،اس واسط كربهشت كزويك براوراس كم بابرك مت عذاب

ہے)،اس کیے کہ دوزخ کے نزد یک ہے۔

پس منافق جب چیچے دیکھیں کے اور نورنظر آئے گا تو پھرمؤ منوں کی طرف متوجہ ہوں کے با

ا بک دیواردیکھیں کے اپنے اور مؤمنوں کے درمیان آٹر ہوگئی ہے اور ایک درواز و اُس میں ہے۔ اُس

وروازے ہے مؤمنوں کودیکھیں گے کہ مہلتے ہوئے باغے جنت کی طرف جلے جاتے ہیں۔۔تو۔۔

مِنَادُونَهُ وَالْكُونُ لِلْكُلُّ وَالْوَابِلِي وَلَكِنَّكُمُ فَكُنْ الْفُسِكُمُ وَتَرَبُّصُنُمُ وَلَيْكُمُ فَكُنْ الْفُسِكُمُ وَتَرَبُّصُنُمُ وَلَيْكُمُ فَكُنْ الْفُسِكُمُ وَتَرَبُّصُنَّهُ وَوَفَتَهُ مِن وَالْمُولِ فَي جَوَابِ وَيا كُرْ يَتَّ كِولَ بَيْنَ مِن فَوَوَفَتَهُ مِن وَالْمُ

وارتبنه وعريد عرائكمان حتى جاء افرالله وغركم بالموالغي وروس

دیاا ہے ہی کو،اور تاک میں لگےرہتے تھے،اورشک کیا کرتے تھے،اوردھو کہ دیا تھاتم کوتمہاری جھوٹی امیدوں نے ، یہاں تک کہآپہنچااللہ کاتھم،اورفریب دےرکھاتھاتمہیں اللہ کےساتھاُس بڑے دغا باز شیطان نے •

(وہ پکاریں مے انہیں) بجزوزاری کے ساتھ، (کہ کیا ہم نہ تھے تمہارے ساتھ) دُنیا میں،

تہاری جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے ،تہارے ساتھ روزے رکھتے تھے۔ (انہوں نے جواب دیا کہ) بظاہر (تھے کیوں نہیں ،لیکن تم نے خود فتنہ میں ڈال دیاا ہے ،ی کو)۔ نفاق کے سبب سے گناہوں کا مزہ چکھااور عذاب کے ستحق ہوگئے۔

فَالْيُوْمِلِا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِلْيَةً وَلَامِنَ الَّذِينَ كَفَّاوًا "

اب آج کے دن ندلیا جائے گاتم ہے کوئی مالی معاوضہ ، اور ندأن سے جو تھلے کا فریتھے۔

مَأْوْبِكُوْالنَّامْ هِي مَوْلِلِكُو وَبِشَ الْمَصِيرُونَ

تمہاراٹھکانہ آگ ہے۔وہ آگ بی تمہاری ساتھی ہے۔اورکیا بُر آپھر نے کا ٹھکانہ ہے۔

(اب آج کے دن ندلیا جائے گاتم سے کوئی مالی معاوضہ) جو اپنافدید کروعذاب سے چھوٹے کوئی مالی معاوضہ) جو اپنافدید کروعذاب سے چھوٹے کو، (ادر ندان سے جو کھلے کا فریضے)۔ان کا (ادر تہمارا محکانہ آگ ہے۔وہ آگ بی تمہاری ساتھی

ہے)،اور تہمیں سزادارہے، (اور کیا کرا پھرنے کا محکانہ ہے)۔

مؤمنوں نے مکم منظمہ میں فقرو فاقہ کے ساتھ قواعدِ اطاعت کی تمہید بحد تمام کی ہجرت

کے بعد کہ بہت مال ان کے ہاتھ آیا اور ان پرنعمت کشادہ ہوئی، تو فتوراور قصور کے آثار اُن کے وظا کف عبادت میں ظاہر ہوئے، توبیر آیت نازل فرمائی گئی کہ۔۔۔

### المُ يَأْنِ لِلَّذِينَ امْنُوّا أَتْ تَخْشَعُ قَالُو بُهُوَ لِإِلَّالِهِ وَمَانَزُلَ

كياده وتت نبيس آيا أن كے ليے جوايمان لا يكے كه جمك جائيں أن كے دِل الله كى ياد كے ليے، اور جو يجه نازل ہوا

### مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُولُوا كَالَّذِيْنَ أُولُوا الْكِتْبُ مِنَ كَبْلُ فَطَالَ عَلِيمُ

حق أس كے ليے۔ اور نہ ہوں أن كى طرح كہ جود يے محكے كتاب يہلے ، تو دراز ہوئى أن ير

#### الْأِمَانُ فَقَسَتَ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمُ فَسِقُونَ الْأَمَانُ فَقَسَتَ قُلُوبُهُمْ وَكُوبُيرٌ مِنْهُمُ فَسِقُونَ ٠

مدت ،توسخت ہو گئے اُن کے دِل۔اوراُن کے بہتیرے نافر مان ہیں۔

(کیا وہ وقت نہیں آیا اُن کے لیے جوابمان لا بیکے کہ جمک جائیں اُن کے دِل اللہ) بعالیٰ (کی یاد کے لیے، اور جو پھھنازل ہواحق اس کے لیے)۔ بعنی اُن کے دِل زم ہوجائیں ذکر خداوندی اور کلام اللہ کے لیے، تاکہ اُن کی مؤمنانہ شان میں ضعف نہ پیدا ہو۔

ایک قول بیہ کہ بعض سے ابیمن مزاح بہت زیادہ ہوئی پھریہ آیت اتری۔یا۔ سے اب نے نصیحت اور موعظت طلب کی توبیہ آیت آئی۔ایک قول بھی ہے کہ یہ آیت اُن کے لیے نازل فرمائی گئی، جوزبان سے تو ایمان کا اقرار کرتے تھے لیکن دِل سے ایمان والے نہ تھے ۔۔الختر۔۔سب کوخدا سے ڈرنا جا ہے اورا فلاس کو اپنا شعابہ عالم الما الم

إعْكَنُو الله يُحْفِ الْارْضَ يَعْنَ مَوْتِهَا كُنْ يَنْكَاكُمُ الْالْبِ

جان رکھوکہ بلاشباللہ، زندہ فرما تا ہے زمین کوأس کے مرنے کے بعد۔ بے شک بیان فرمادیا ہم نے تہارے لیے نشانیوں کو

#### لَعَكُمُ تَعْقِلُونَ @

کے عقل سے کام لو**ہ** 

اَ بعث كم عمر والرجان ركھوكہ بلاشباللہ) تعالی (زندہ فرما تا ہے زمین كواس كے مرنے كو بعد) ية جس طرح وہ مُر دہ وافسردہ زمین كوسر سبز وشاداب فرماد يتا ہے، اُسى طرح مُر دول كوزنده فرماد كا حق تعالی فرمات ہے اُسے مير بندو! (ب شك بيان فرماديا ہم نے تمہارے ليے نشانيوں كو) اور تم پراپی قدرت كی نشانياں ظاہر كرديں، تا (كمقل سے كام لو) - يعنی دليل پكڑنے ميں اپنی عقل سے كام لواورا عمال خيرو خيرات كوانجام دينے ميں كوتاهى نه كرد - يوں كه --

# إِنَّ الْمُصَّدِّ وَيَنَ وَالْمُصَّدِّ فَتِي وَ اَقْرَضُوا اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا

بے تک صدقہ دینے والے مرداور عورتیں ،اورجنہوں نے قرض دیااللہ کو قرض حسنہ،

#### يُضعفُ لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَأَجُرُ كُرِيعُ ١

دونا كياجائے كاأن كے ليے، اور أنبيس كے ليے باعزت ثواب ہے

(بِشک صدقہ دینے والے مرداور عور تیں ،اور جنہوں نے قرض دیااللہ) تعالیٰ (کو،قرضِ حسنہ) اچھا بہت پاکیزہ مالوں ہے، (دونا) اور زیادہ (کیا جائے گا اُن کے لیے) ان کا اجرد س سے سات سوتک، بلکہ اور زیادہ۔ (اور انہیں کے لیے باعزت تواب ہے) یعنی بہشت، جو کہ بہت بزرگ صلہ ہے۔

## وَالَّذِينَ الْمُوالِاللَّهِ وَرُسُلِهُ أُولِلِّكَ هُمُ الصِّدِيقُونَ ﴿ وَالشُّهَا الْعُ

اورجومان مجئے اللہ اورأس کے رسولوں کو، وہی ہیں صدیق ، اور شہید

#### عِنْكُ رَبِّهِ وَلَهُ وَلُورُهُمْ وَلُورُهُمْ وَالْذِينَ كَفُرُوا وَكُنَّ لُوا

ایندب کنزدیک انہیں کے لیے اُن کا تواب ہے، اور اُن کا نور ہے۔ اور جنہوں نے اِنکار کردیا اور جھٹلایا المنا اور جھٹلایا

المنا اور جھٹلایا

المنا اور جھٹلایا

ہماری آینوں کو، وہ جہنم دالے ہیں۔

إس ميهلي آينوں ميں الله تعالى نے مؤمنين اور منافقين كا ذكر فر مايا تھا اور إس آيت

Z Q

میںمؤمنوں اور کا فروں کا ذکر فرمایا ہے۔

۔۔ چنانچ۔۔ تن تعالی کا فرمان (اور) ارشاد ہے کہ (جومان گے اللہ) تعالی (اوراس کے رسولوں کو) اوران کے احکام اوران کی دی ہوئی خبروں پرایمان لے آئے، (وبی ہیں صدیق) یعنی برد بی سے ، (اورشہید) اورگواہ ہیں قیامت کے (ایخ رب کے نزدیک) اخبیاء پراوراگلی امتوں پر۔ جن لوگوں نے والشہاک آئے کو مبتدامانا ہے، اُن کے نزدیک آیت کا یہ معنی ہوگا، کہ جولوگ خدا کی راہ میں شہید ہوئے وہ خدا کے پاس ہیں اور قرب کے درجوں میں ہیں۔ فدا کی راہ میں شہید ہوئے وہ خدا کے پاس ہیں اور قرب کے درجوں میں ہیں۔ (اُنہیں کے لیے اُن کا تواب ہے) جو ہم نے وعدہ کیا ہے، (اور اُن کا نور ہے) جو روزِحشر اُن کے ساتھ ہوگا۔ (اور جنہوں نے) پیغیروں کی نبوت کا (اِنکار کردیا اور جمٹلایا ہماری آخوں کو) جو اُن کے ساتھ ہوگا۔ (اور جنہوں نے) پیغیروں کی نبوت کا (اِنکار کردیا اور جمٹلایا ہماری آخوں کو) جو گھڑ ﷺ 'پر ہم نے اتاریں، (وہ جہنم) میں رہنے (والے ہیں)۔

ٳۼڵڹۊٞٳڵؠٵڰؽۅؿ۫ٳڵڹ۠ؽٳڵڿؚڮڐڮڰٷڗؠؽڎٷڬڟٷؽؽڴڎۯؽؽڰٷ

جان رکھو! کہ دُنیادی زندگی بس کھیل کود ہے، اور سنگار ہے، اور باہم اِتر انا ہے، اور برصنے کی ہوس ہے

في الدَّمُوالِ وَالدَّوْلَدِ لَيُكَالِي عَيْثِ الْحَجَب الْحَقَارُ نَبَاثُ ثُقَ

مال دادلا دميس بيسيماً بركى مثال ، كما جيمالكا كاشتكار دل كوأس كا أكنا ، پرسوك

يهيج فتزية مُصِفَّا ثُمَّي حَكُون حُطَامًا وفي الْإِخْرَة عَنَاكِ

جاتی ہے، تو دیکھو کے اسے زرد۔ پھر ہوجاتی ہے روندی چور چور۔ اور آخرت میں

شَرِينًا وَمَغْفِي عُنِي اللهِ وَرَاضُواكُ وَمَا الْحَيْدِ عُاللَّهُ مَا الْحَيْدِ عُاللَّهُ مَا الْحَيْدِ عُ اللَّهُ مَيْ اللَّهِ وَرَاضُواكُ وَمَا الْحَيْدِ عُ اللَّهُ مَيْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ

سخت عذاب ہے۔اوراللہ کی طرف سے مغفرت ہے اور رضامندی ہے۔اور نہیں ہے دُنیاوی زندگی

الامتناع الغماور الأحراق المرق المرق المتناع الغماور في المروم و كروم و

ا اور آرائش جائے گی، اور آرائش جاتی رہیں گی اور زیادتی جا ہنا اور فخر کرنا آگ کی چنگاری کی طرح الجیست و نابود ہوجائے گا، تو اُس کی مُثل جلد زائل ہونے اور منتقل ہوجانے میں ، (جیسے اُبر کی مثال) جو پیاس زمین میں برستاہے۔اور جو بیج زمین پر پڑے ہیں اُس کے سبب سے جلداُ گ جاتے ہیں ،اور ورخت کھڑے ہوجاتے ہیں،ایبا( کہ)خوبی اورخوشنمائی کی وجہے (اچھالگا کا شتکاروں کو اُس کا أعمنا) لیعنی اُس کی پیدادار۔

( پھر )ارضی وساوی آفت کے سبب سے وہ بھیتی (سو کھ جاتی ہے، تو دیکھو گے اُسے زرد ) ہری ہونے کے بعد۔ (پھر موجاتی ہے روندی چورچور) ریزہ ریزہ <sup>بیع</sup>نی بھوسا۔ بیتور ہاؤنیامیں اُن کا فروں کا حال (اور آخرت میں سخت عذاب ہے) اُن خدا کے دشمنوں کے لیے جوتمام عمر دُنیاطلی میں بسر کر کے ا المنت المالية) تعالى ( كى طرف سے مغفرت ہے اور رضا مندى ہے) خداكے دوستول کوجنہوں نے طلب مولا میں وُنیا اور عقبی دونوں کوترک کردیا۔ (اور) جان لو کہ (تہیں ہے وُنیاوی زندگی مردمو کے کی ہوجی) ایسی متاع جوفریب دے اور باقی ندرہے۔

ذہن تھین رہے کہ دُنیا ممتاع غرور اس مخص کی نسبت ہے، جو دُنیا کو اخروی تعمین حاصل کرنے کا ذریعہ نہ کرے ، اور نفس اور خواہش کی لذتوں میں پھنس کر آخرت کے کام میں مشغول نہ ہو۔ لیکن اگر کسی صاحب دوات کو مدد تو فیق رفیق ہوئی اور وہ اسباب دُنیا کے سبب سے مقاصد عقبی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور خدا کوراضی کرکے بہرہ مندہوتا ہے، تو اُس کی نسبت دُنیا متاع سرور ہے متاع غرور جیس۔ تو۔۔

سَابِقُوۤ إلى مَغُورُونِ وَيَكُورَجَنَّةٍ عَرَضُهَا كُونِ التَمَاءِ وَالْدَرُضِ بره چلوا ہے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف،جس کی چوڑ ائی ہے جیسے آسان وزمین کی چوڑ ائی۔ أعِدَّتُ لِلَّذِينَ المُتُوابَاللهِ وَرُسُلِم ذلك فَصْلُ اللهِ يُؤْتِير مہا کی من ہے اُن کے لیے جو مان بھے اللہ اور اُس کے رسولوں کو۔ بیاللہ کا فضل ہے، دے اُسے

مَن يَشَاءُ واللهُ ذُو الفَضْلِ الْعَظِيْمِ @

جے جا ہے۔ اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔

(بيژه چلواييخ رب کی مغفرت اور جنت کی طرف)، لینی اُن کاموں کی طرف جوموجب

مغفرت اور باعث دخول جنت ہیں۔

موجبات مغفرت توبہت ہیں،سب کا خلاصہ بیہ ہے کہ بیل مغفرت رسول مقبول ﷺ کی متابعت ہے۔ توحق تعالی فرما تا ہے۔۔۔

کہ آنخضرت وہ اُن پیروی اور متابعت کرنے میں جلدی کروک ہی ہیں۔ اور دخول جنت کی موجب ہے۔ وہ جنت (جس کی چوڑ آئی ہے جیسے آسان وزمین کی چوڑ آئی)، اِس شرط پر کہ سب کو باریک باریک ورق کرکے باہم جوڑ دیں۔

یہ بات عام مشاہدہ کے اعتبار سے فرمائی گئی ہے۔ دیکھنے والاصرف ایک آسان اورایک زمین دیکھ رہا ہے اور اُسی کو وہ بہت وسیع سمجھتا ہے۔ ورنہ حقیقت بیہے کہ سماتوں آسانوں اور ساتوں زمینوں کو جو وسعت حاصل ہے تنہا جنت کو وہ حاصل ہے۔

اور یہ جنت (مہیا کی گئی ہے اُن کے لیے جو مان چکے اللہ) تعالیٰ (اوراُس کے رسولوں کو)۔
اور (بیہ) ایمان لا نا (اللہ) تعالیٰ (کافضل ہے، دے اُسے جسے چاہے) اپنی عنایت سے ۔ (اوراللہ)
تعالیٰ (بڑے فضل والا ہے) مؤمنوں پر دُنیا میں ایمان کی تو فیق دے کر اور آخرت میں مغفرت اور
رضا مندی کے سبب ہے۔

مَاآصَابَ مِنَ مُصِيبَةٍ فِي الْدَرُقِ وَلَا فِي الْدِقْ الْدِقْ كِيْنِ

منبیں بینی کوئی مصیبت زمین میں ،اور ندخودتم لوگوں میں ،مگربیکہ وہ ایک نوشت میں ہے،

#### مِنَ كَبُلِ اَنَ تَبُرَاهَا إِنَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرُهُ

قبل أس كه كهم بيداكرين أب ـ بيشك بدالله كوآسان ب

( نہیں کپنی کوئی مصیبت زمین میں ) جیسے قط ،گرانی ، مال اور کھیتی کا نقصان اور اس کے سوا ،

( اور نہ خود تم لوگوں میں ) یعنی تہماری ذاتوں میں ، جیسے بیاری اور ضعف اور مختابی اور اولا دکی موت وغیرہ وغیرہ ، ( مگریہ کہ وہ ایک نوشتہ میں ہے ) یعنی لورِ محفوظ میں اس کا ذکر ہے ، ( قبل اِس کے کہ ہم پیدا کریں اُسے ) ، یعنی اُس مصیبت کو ۔۔یا۔ نمین کو ۔۔یا۔ تہماری ذاتوں کو ۔۔الغرض ۔۔اُن تمام چیزوں کو پیدا کرنے ہے پہلے ہی اُن کا ذکر لورِ محفوظ میں موجود ہے ۔ (بے شک میہ ) یعنی لور پر مقدرات لکھنا باوصف اُس کی کثرت کے (اللہ) تعالی (کوآسان ہے )۔اُس نے رحمت اور مہریا تی مقدرات لکھنا باوصف اُس کی کثرت کے (اللہ ) تعالی (کوآسان ہے )۔اُس نے رحمت اور مہریا تی اُ

کی راہ ہے اُزل میں بیتھم فرمایا اس جہت ہے کہ لوگوں کے دِلوں میں بیہ بات قرار پکڑے اور بندے بیامرجان لیں کہ احکام ازلی مندفع نہیں ہوتے۔۔۔ حِن تعالی فرما تا ہے کہ۔۔۔ اُزل میں لوح پر نوشتہ اِس ہمارے تھم میں تھمت بیہے۔۔۔

## لِكَيْلِا كَأْسُواعَلَى مَا فَاكْثُرُ وَلِا تَقْرُحُوالِمِنَا الثُّكُورُ

اورالله بين يستدفر ما تأكسي إنز يرب الكنے والے كو

(تاكه) أے بندوا تم (عمكين نه بوأس پرجوجا تار ہاتم سے) اور نوت ہوا جیسے مال ، اولاد ، صحت اور عافیت (اور نہ مجلواس پرجود ب دیاتم کو) دُنیا کی پونجی ۔ یعنی اگر دُنیا تم ہاری طرف متوجہ ہوتو تم خوش نہ ہواوراگر دُنیا تم ہے منے بھیر بے قوتم عمکین نہ ہو، اس واسطے کہ ندائس کا اعتبار ہے اور ندائے قرار ہے۔ (اور اللہ) تعالی (نہیں پیندفر ما تاکسی اِتر بر برا کھنے والے کو)۔

فَخْوَا لَى مَتَكَبَرُكُو كَهِمْ مِن جُودُنيا كَى نَعْت كَسبب ہے دوسرے برزیادتی كرے۔اور معمود دُنیا كے سبب ہے ابترانے والے كو كہتے ہیں جودُنیا كے سبب ہے اپنے رشتہ داروں اور ہمسروں برفخر كرتا ہے۔ پھرت تعالی اُن كا حال بیان فرما تا ہے كہ یہ فحق اُل اور محمود وولوگ ہیں كہ بادصف دُنیا داری اور اسبابِ دُنیا جمع ہونے كے۔۔۔

والزين كيجناؤن وكأفرون الكاس بالبخل ومن يتول فإن الله

جوخود تنجوی کریں ،اورمشورہ دیں لوگوں کو تنجوی کا۔اور جورُ وگردانی کرے ،نو بلاشبداللہ ہی

هُوالْغَرْيُ الْحَسِيدُ @

بے نیاز حمد والاہے

(جوخود تنجوی کریں اورمشورہ دیں لوگوں کو تنجوی کا)۔

بخل کی ایک شکل وہ بھی ہے جو یہودیوں نے اختیار کر رکھی تھی ، کہ اُن کورسول کریم علیہ التیۃ العملی میں انہوں نے بخل کیا اور اسے والعملی ماصل تھا اُسے ظاہر کرنے میں انہوں نے بخل کیا اور اسے پوشیدہ کرنے کا تھم کیا ماس لیے ایک قول ریم بھی ہے کہ اِس آ بہت

ہے بہودمراد ہیں۔

سنو(اور) یادرکھوکہ (جوڑوگردانی کرے) مال خرچ کرنے ہے۔ یا۔ پینجبراسلام ﷺ پر ایمان لانے سے، (تق) وہ جان لے کہ (بلاشبہاللہ) تعالی (بی) اُس سے اور اُس کے خرچ کرنے سے (بے نیاز حمد والا ہے)، جس کی ذات وصفات کی تعریف ساری کا نئات میں ہوتی ہی رہتی ہے، تو اعداءِ دین کامنے پھیرنا اور اِنکار کرنا اُسے پچھ ضرر نہیں کرتا۔

## لقن أنسلنا رسكنا بالبينت وانزلنا عكم الكتب والميزان

ب شك بهيجام في البيخ رسولول كوروش وليكول كے ساتھ، اوراً تارا اُن كے ساتھ كتاب اورانصاف كاترازو،

## لِيقُومُ النَّاسُ بِالْقِسُطِ وَانْزَلْنَا الْحُدِينَ فِيرِبَاسُ شَرِينًا وَمَنَافِعُ

تا کہ قائم ہوجائیں لوگ انصاف پر۔اوراُ تاراہم نے لوہا، جس میں سخت حرج بھی ہے اور قائدے بھی ہیں ا

#### للتاس وليعكم الله من يتصرف ورسك بالغيب

لوگول کو،اورتا کیم کرادے اللہ کہ کون مدد کرتا ہے اُس کے لیے اُس کے رسولوں کی بے دیکھے۔

### ٳؾٳڵڮڰۅۣڲٛۼڔؽڗ۠ۿ

بے شک اللہ قوت والا زبر دست ہے۔

(بے فکک بعیجا ہم نے اپنے رسولوں) لینی فرشتوں (کو) انبیاء کی طرف (روثن دلیلوں

کے ساتھ)، کھلے ہوئے معجزات اور شرائع واضحہ کے ساتھ۔

إس مقام برفرشتوں كے ساتھ مجزات آنے كامطلب بيہ كہ جب مجزه كااظهار موتا،

تواُس کی خبرنی التکلینی کوملائکه کرام کے واسطے سے ہوتی تھی۔۔۔

(اوراً تارا اُن کے ساتھ کتاب ) بعن وی \_

یہاں ایک اشارہ لل گیا کہ اِس مقام پر'رسولوں سے مراد' فرشتوں' لینا اولی ہے، اس
لیے کہ کتاب فرشتوں کے ساتھ آئی اور انبیاء کے اوپر نازل ہوئی اور یہاں مکا ہے گئے لینی اُن
کے ساتھ کالفظ ہے، نہ کہ حکی ہے گئے ہوئے لینی اُن کے اوپر کالفظ سیر کتاب جود بنی اور دنیوی مصالح
کوشام تھی۔

(اورانساف كاترازو) نازل فرمايا

ترازو کے انزال ہے اُس کے اسباب کا انزال مراد ہے نہ کہ خود ترازو، کیوں کہ بیتو
انسان کی ساخت ہے اُس کا آسان سے نزول کیسا؟ ویسے ایک روایت بیجی ہے کہ ایک
ترازوآسان سے جبرائیل النظیفی کے آئے اور حضرت نوح النظیفی کودی، اور فرمایا اپنی
قوم کو تھم دو کہ وہ حقوق کو برابر رکھیں اور معاملات میں ایک دوسرے پرزیادتی نہ کریں۔۔۔
(تاکہ قائم ہوجا میں لوگ انصاف پر)۔ایک دوسرے کے درمیان اس کے سبب سے حقوق
برابر کرلیں۔اب ترازو کے نازل کرنے کا مطلب بیہوا کہ اُس کے اسباب کونازل فرما کرائے بنانے
کا تھم دیا۔(اورا تارا ہم نے لوہا)۔

پہلے عدل کا ذکر کیا پھرلوہا اُتار نے کی بات کی ،اس لیے کہ عدل سیاست سے چلنا ہے اور سیاست لشکر کی مختاج ہے، اور لشکر آلات حرب بعنی لو ہے کا ضرور تمند ہے۔ اور لو ہے کی اصل پانی ہے اور پانی آسان سے نازل ہوا ہے، اِس لیے فرمایا و اکٹر لگا۔

معالم میں ہے کہ خدانے چاربابرکت چیزیں آسان سے جیجیں: یانی ،آگ بنمک ،لوہا۔

(جس میں سخت حرج بھی ہے) کیوں کہ اُس سے جنگ کی جاتی ہے۔۔یا۔۔اس میں سخت قوت ہے بعنی لو ہاجنگ کا ہتھیار ہے،اس لیے کہ جنگ کے لیے ہتھیار اُس سے بناتے ہیں،خواہ دفاع کے لیے ہتھیارائس سے بناتے ہیں،خواہ دفاع کے لیے ہوں جیسے سنان و نیز ہ،تکواراور پرکان اور خجر وغیرہ۔۔یا۔۔اپی حفاظت کے آلات جیسے زرہ،خوداور جوشن وغیرہ۔۔

(اور) لوہے میں دوسرے اور (فائدے بھی ہیں لوگوں کو)، اس واسطے کہ جنگ وضرب کی سب صناعت کا قیام لوہے کے ساتھ متعلق اور بندھا ہواہے، اور کوئی حربہ وہ نہیں جس میں لوہے کا دخل نہ ہو۔ اور خود پورا نفع اس کا بیہے کہ کا فرمسلمان کے تیراور تلوارسے ڈرتے ہیں اور مسلمان اکثر شہروں میں کافروں سے بےخوف رہتے ہیں۔

پس حق تعالی نے لوہا اس واسطے بھیجاتا کہ دین کے دشمن ڈریں اور تراز و بھیجی تا کہ تول کے معاملات سپائی کے ساتھ فیصل ہوا کریں۔اور کتاب اس واسطے نازل فرمائی تا کہ حق اور باطل میں تمیز اور فرق ہوجائے (اور تا کہ علم کرادے اللہ) تعالی اور ظاہر فرمادے (کہ کون مدد کرتا ہے اُس کے) دین کی سربلندی کے (لیے اُس کے رسولوں کی بے دیکھیے)۔

اس سے مردِمؤمن مراد ہے، تو کا فروں کے ساتھ جہاد کرنے میں ہتھیا راستعال کرنے

کے سبب سے مدد دیتا ہے پیغیر کو، اُس وقت بھی جب کہ پیغیر موجود نہ ہوں، اس واسطے کہ منافق لوگ رسول اللہ عظم کی موجود گی میں آپ کے سامنے بظاہر مددگار نظر آتے تھے مگر آپ کی موجود گی میں آپ کے سامنے بظاہر مددگار نظر آتے تھے مگر آپ کی غیر موجود گی میں یار وہوا دار نہ تھے۔

(بے شک اللہ) تعالی (قوت والا) ہے اور دشمنوں کو ہلاک کرنے پر قادر ہے اور **(زبردست** ہے) بینی غالب ہے سب بر تھم کے ساتھ ۔

## ولقن السلنا ثوعًا والزهيم وجعلنا في دُرِيَّتِهما النُّبُوَّة والكتب

اوربے شک بھیجاہم نے نوح وابراہیم کو،اور کردیاہم نے ان دونوں کی سل میں نبوت اور کتاب کو،

#### فِينَهُمُ مُّهُدُ وَكُرِيْرٌ مِنْهُمُ فِي وَكُرِيْرٌ مِنْهُمُ فِيقُونَ ١٠٥٠

تو اُن کے بچھراہ پائے ہوئے ہیں۔اور بہتیرےاُن کے نافر مان ہیں۔ اِس سے بہلی آیت میں اللہ تعالی نے فر مایا تھا کہ ہم نے اپنے رسولوں کوقوی ولائل کے ساتھ بھیجا اور مخلوق کو ان کی مدد کرنے کا تھم دیا ، اور اِس آیت میں اُس اجمال کی تفصیل ارشاد فر مائی ہے۔

(اور) فرمایا کہ (بے شک بھیجا ہم نے نوح وابرا جیم کو) لیمی نوح التلیکی کوئی قائیل کی طرف اور ابرا ہیم التلیکی کوئی قائیل کی طرف اور ابرا ہیم نوت اور کردیا ہم نے ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب کو)۔اور دی بھیجی اُن کی طرف وہ کتاب جواُن کے نامزدھی ، (تو اُن کے پھیراہ پائے ہوئے ہیں)، یعنی ایمان لائے کتاب اور نبی پر۔ (اور بہتیرے اُن کے نافر مان ہیں) اور باہرنکل جانے والے ہیں ، یعنی رسولوں اور کتابوں پر ایمان نہلائے۔

تُعْ فَقُدُنَا عَلَى الْحَارِهِمُ بِرُسُلِنَا وَقَفَدُنَا بِحِيْسَى ابْنِ مَرْبِحُ وَالْبَيْنَةُ فَعُ فَقُدُنَا بِحِيْسَى ابْنِ مَرْبُحُ وَالْبَيْنَةُ فَعُ وَعَلَيْنَا وَرَبُولَ الرَبُنَ الْبُحُومُ الْمُعَوَّدُ مَا أَفَةً وَمُ مَا فَعُ وَمُ مَا فَعُولِ الْمُرْبِينَ الْبُعُولُ مُنَا وَمُ فَعُولُ مَا فَعُولُ مِنْ اللَّهُ مِنْ فَعُلُولِ الْمُرْبِينَ الْبُعُولُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ فَعُلُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الل

انجیل۔۔۔۔اورکردیا ہم نے اُن کے دِلوں میں جنہوں نے تابعداری کی اُن کی ،مہریانی اوررصت۔

وَرَهْبَانِيَّةُ ابْتُنَاعُوْهَامَا كُتَبْنُهَا عَلَيْهِمُ إِلَّالْبِيِّكَاءُ رِضُوانِ اللهِ

اورابب بنا، بدأنبول نے خود بدعت لکالی می بہم نے ہیں لکھا تھا اُن پر بھراللہ کی خوشنودی جائے کی نبیت ہے۔

#### فَهُارَعُوهَا حَتَّى رِعَايَتِهَا ۚ فَالْكِينَا الَّذِينَ الْمُوامِثُمُ أَجْرَهُمْ

پرنہیں نباہ سکے اُسے جونباہ کاحق ہے۔ تو دیا ہم نے اُنہیں جو مان چکے تھے اُن میں سے ، اُن کا تو اب۔ پرنہیں نباہ سکے اُسے جونباہ کاحق ہے۔ تو دیا ہم نے اُنہیں جو مان چکے تھے اُن میں سے ، اُن کا تو اب۔

#### ۘٷۜڴؿؙڒٞڡؚۜؠٛؗڡ۠ۿٷڣڛڠٷڹ<sup>ٛ۞</sup>

اور بہتیرےاُن کے نافر مان تھے•

( پر پیچے اگادیا ہم نے انہیں کی راہوں پراپنے اور رسول)۔۔انفرض۔۔انبیاءِ بنی اسرائیل

ا ایک کے پیچےایک مبعوث ہوتے رہے۔ (اوراُن) سب (کے پیچے بھیجاعیں ابن مریم کو) اوراس طرح پورے کردیئے ہم نے انبیاءِ بنی اسرائیل عیسیٰ ابن مریم پر۔

(اوردی انبیں) کتاب (انجیل۔۔۔ اور کردیا ہم نے اُن کے دلوں میں جنہوں نے تابعداری

ک اُن کی مہر مانی اور رحمت ) آیک دوسرے بر، یعنی حضرت میسی النظیمی النظیمی کی بیروی کرنے والوں کوہم نے باہم ایک دوسرے برمشفق ومہر بان کردیا۔ (اور را بب بنتا، بیا نہوں نے خود بدعت نکالی تھی)

جے (ہم نے بیں لکما تقا) یعنی فرض بیں کیا تھا (اُن پر ، مراللہ) تعالی (کی خوشنودی جانے کی نیت

ے) بیکام انہوں نے ازخودشروع کیا تھا۔

اوروہ اِس طرح پرتھا کہ حضرت عیسیٰ التکلیٰ کے آسان پراٹھ جانے کے بعداُن کی امت میں ہے بعض نے احکام انجیل سے ہاتھ اٹھایا اور کا فرہو گئے، اور بعضے اُسی دین پر رہاڑوں میں ہے نکل کر بہاڑوں پر چلے گئے، اور کھانا، بینا، اچھا کپڑا، نکاح چھوڑ کر بردی ریاضتیں اور شقتیں اختیار کیس، اور اُن پریفرض نہ تھا، مگرخدا کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے انہوں نے نفس شی کے لیے رہیا نہت اختیار کی۔

(پر) وہ (نہیں نباہ سکے اُسے جونباہ کائی ہے)۔ لینی بعض لوگوں نے اُسے نبھا یا نہیں۔
اور چونکہ تعدادا سے بی لوگوں کی زیادہ تھی اس لیے لِلَا کُٹَرِ حُکُمُ الْکُلُ، لینی اکثریت کے طرف منسوب کردینا عرف عام ہے۔ اِس قاعدہ کے موافق قرآن نے عام نی اسرائیل کی طرف منسوب کیا کہ انہوں نے جس رہبانیت کواپنے اوپرلازم کرلیا تھا اُس کو نبھا یا نہیں اور اُس کے شرائط کی رعایت نہیں گی۔ مزید برآں۔۔ تین خداؤں کے قائل ہوکر قرآن اور صاحب قرآن کے منکر ہوگئے۔

اُن میں سے بہت تھوڑے آ دمیوں نے حضرت مسیح کی اطاعت سے انحراف نہ کرکے

جناب خاتم الانبياء محمصطفي والمنظيظ كن زيارت اوراسلام كى دولت مصرفراز موكرة مخضرت ﷺ کی متابعت سے مشرف ہوئے۔

(تودیا ہم نے انہیں جو مان میکے تھے اُن میں سے) یعنی راہوں میں سے، (ان کا ثواب) اور بے حد بزرگی سے انہیں نوازا۔ (اور بہتیرے اُن کے) بینی نصاریٰ کے اکثر (نافرمان منے) اور دائرہ ایمان سے باہر نکلے ہوئے تھے۔

مچراہل کتاب سے ارشاد ہوتا ہے۔

# يَايُهَا الّذِينَ امْنُوا النَّقُوا اللَّهُ وَامِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كُولُولُيْنِ

أسائيان والوا ذروالله كواور مان بى جاؤ أس كے رسول كو، دے كاتم بيں دوجھے

# مِنْ تُحْمَرُتُهُ وَيُجْعَلُ لَكُوْنُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغُورُ لَكُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغُورُ لَكُو

ا بنی رحمت سے، اور کردے گاتمہارے لیے ایک نور، چلو سے جس میں، اور بخش دے گاتمہیں۔

# والله عفور ترحيو

اورالله غفوررجيم ہے۔

(أك ايمان والوا وروالله) تعالى (كواور مان بى جاؤأس كرسول كو)، توحق تعالى (وي كالمهيل دو عصابي رحمت سے) \_ايك حصة محر الله الله الله الله الله الله الله على اور ايك حصة تمام انبیاء میماللام پرایمان لانے سے۔ (اور کردے کا تہمارے لیے ایک تور) کے صراط پر (چلو مے جس) کی روشن (میں،اور بخش دے گاتمہیں۔اوراللہ) تعالیٰ (غنور) ہے بینی بخشنے والا ہے مؤمنین کا،اور (رجیم ہے) یعنی مہربان ہےان پر۔

روایت ہے کہ دو حصے رحمت کی امید پر اہل کتاب کا ایک گروہ ایمان لایا، اور اُن میں جو ایمان ندلائے تھے انہوں نے اُن پرحمد کیا توبیآ بت نازل ہوئی کرحق تعالی اینے کرم ہے أن كودو حصے رحمت اور نور اور معفرت عطافر ما تاہے۔۔۔

# رِلْتُكُرْيَعْ لَهُ الْكِنْبِ الْكِيقِ رُون عَلَى شَكَى وَمِن فَصْل اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله عَلَى الله عَلَى

#### وات الفضل بيرالله يؤتيه من يشاء

اور بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، دے اُسے جے جا ہے۔

#### وَاللَّهُ ذُو الْفَصِّلِ الْعَظِيْمِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْفَصِّلِ الْعَظِيْمِ اللَّهِ

اورالله بركضل والاهب

(تا کہ نہ رہ جائیں الل کتاب بے خبر اِس سے)، یعنی تا کہ وہ االل کتاب جوآخری نبی پر ایمان نہیں لائے وہ جان لیں، (کہ وہ نہیں قدرت رکھتے کچھ بھی اللہ) تعالی (کے فضل پر) یعنی اُن بررگیوں میں جو اُن کے ایمان والوں کے واسطے نہ کور ہوئیں اُن کے لیے کوئی چیز بھی نہ ہوگی اور انہیں نہ پہنچ گی۔ (اور بے شک فضل) یعنی تو اب اور جزاء کی زیادتی (اللہ) تعالیٰ کی قدرت (کے ہاتھ میں ہے، دے اُسے جسے چاہے۔ اور اللہ) تعالیٰ (بڑے فضل والا ہے)، یعنی آئی بڑی نعمت والا جوسب خاص وعام کو پینی ہوئی ہے۔

المرافد المارك المساول المرادك المسلام المراد المرد المراد المرا

م پچ

# تشریخ لغات

إضطراب: بقرارى - بينى - يابي - ممراه

إعانت: مدر\_سهارا\_

إعتراف: اقرار كرنا \_ يشليم كرنا \_ مان لينا \_

ا أعداءِ دين: دين كے دشمن \_ بدخواه \_ بخالف \_

اعراض: منه پیمیرنا۔۔روگردانی کرنا۔

إكتفاء: كفايت كرنا\_ كافي سجمنا \_ كافي بونا \_

ا کھوا: جے ہوٹ کرنگلی ہوئی ٹیڑھی نوک جس ہے پہلی بیتاں

تکلتی ہیں۔

التفات: رغبت \_ \_ خيال \_ \_ دهميان \_ \_ متوجه ونا \_

إنحراف: هجرجانا ـ برخلاف مونا ـ را نكار ـ مخالفت ـ ـ

نافر مالی۔

انتشام: حصة حصه بونا \_ منتشم بونا \_

أنعتياو: فرمال برداري\_

إمانت: توبين كرنا ... ذكيل كرنا ..

اللي شقاق: وشمني ركھنے والوگ\_\_ بخالف لوگ\_

إيذارساني: وُ كودينا\_\_ تكليف يبنيانا\_

ا ایمان ماس: خوف کے وقت کا ایمان ۔۔ آخری وقت جب

اميد ختم موكئ زندكي كي توايمان لا تا-

-- ﴿ بِ ﴾ --

بارآور: بملنا\_\_ پهل لانا\_

باك: لكام \_ منان \_

إلى المشافد: رُوبرورد آست ماست.

باور: يفين \_\_اعتبار\_

برا مجنة: أكسانا\_\_آماده كرنا\_

ابساط: حوصله به بهت رروسعت ررطافت قددت ب

يسط: فراخي -- كشادكي -

-- **(** | **)** --

أبطال: باطل كرنا\_\_غلط قراردينا\_\_جموثا كرنا\_

اِتباع: پیروی۔

ا إنتمام جحت: آخری دلیل \_ انتهائی کوشش \_

إثبات (ابطال يمند): جوت \_\_دليل \_ تقديق \_

| إجابت: تبول كرنا\_ متبوليت \_

اجتناب: كناره شي \_ عليحد كي \_ \_ يربيز \_

إجمال: اختصار كے ساتھ \_ مختر \_

احتراز: برہیز۔۔کنارہ کشی۔۔علیحدگی۔

إحقاق: محمى كاحق قائم يا ثابت كرنا\_ ببوت وينا\_

اختصاص: خصوصیت رکمنا۔۔خاص ہونا۔

أخص: نهايت خصوميت \_ \_ خاص الخاص \_ \_ اعلى \_ \_ افضل \_

إدراك: عقل \_ فيم \_ رسائي \_

أرذال: بهت ذليل رينهايت كميني

أسياب وعلل: وجوبات \_ رزرائع \_

استخاله: حالت تبديل موجانا \_ \_ ايك حالت مد ومرى حالت

يرجوجانا ياكردينا\_

إستحقاق: سزادار مونا\_\_مستحق مونا\_

إستدلال: دليل لانا\_

إستراحت: آدام جابنا\_\_داحت طلب كرنا\_

إستعداد: ليانت ـ ـ قابليت ـ ـ ملاحيت ـ

إستغسار: دريافت كرنا ـ ـ يوچمنا ـ ـ يوچه محكرنا ـ

إستعنام: وريافت كرنار - يوجعنار

إ يحلم المعمند - غرور - فخر - يخي - رعم -

استيمال: جزے اكميردينا۔۔ نيخ كني۔

أشراف (شريف ك جمع): عالى خاندان وذى عزت لوك.

بطلان: ترديد\_\_باطل مونا\_ بعث وحشر: مرنے کے بعد زندہ ہونااور قیامت۔

بعث: دوباره زنده جونا۔

يعيد: دُور

بعا: باتى رہنا۔

بنظراستحسان: الحجي نظرون يهد يكمنا ـ پنديده مونا ـ ـ بعلائی کی نظرے۔

نع شای نایائداری - کروری - منزلزل مونا-

-- ﴿ پٍ ﴾ --

يراكنده: بمحرابوا\_ الموسش: غلاف-راوير منذ هين كاكبرار

-- ﴿ ت ﴾ --

تامل: سوج بيار\_ فكر\_

تاوان: عوض\_\_برجاند\_برماند\_

تائب: توبرك والا\_مناهى معانى ما تكنه والا\_

تبديل: تغير-فرق-بدل-بيك- پير ميار-

ا تنجاوز: حدے آئے برمنایا کزرنا۔

تحکم: زبردی \_\_زبردی کی حکومت\_

تصيف: خصوميت - ين مخصوص -

فتخفيف: كى \_\_ كمثاؤر\_افاقد\_\_آرام\_

تدابیر (تدبیری جمع): سوج بیار\_گوشش\_\_ بندوبست\_

تدارك: درى \_ اصلاح \_ تدبير

تردد: حشش وبنج\_\_سوج\_\_فكر\_

تفرف: قبند-راختيار به استعال به

تفريح: والمتح كرنا\_رماف طورسے بيان كرنار

تعني: فيملر-ملحمغائى\_رماف كرنا\_

تعلميم: ياك كرنا \_ \_ ياس \_ \_ طهارت \_

تعيب: وكار محنت ومشقت رر تكليف.

مجیل: جلدی کرنا۔۔جلدی۔۔عبلت۔

تعدو: کی ایک ہونا۔

تعدى: حديب بروه جانا\_ ظلم وستم \_ \_ جور و جفا\_ \_ نا انصافي \_ تعرض: مزاحمت \_ روك \_ رما منه آنا \_

تعریض: تعریض اِس کو کہتے ہیں کہ صراحثاً ایک شخص کی طرف اسناد کیا جائے اوراشار ہمسی دوسرے کی طرف ہو۔۔

اشارے کنائے سے بات کہنا۔

تغیم: بدلنا۔ بلٹنا۔ ایک حالت ہے دوسری حالت میں جانا۔ تغییر: حالت بدل دینا۔۔بلیث دینا۔۔تبدیل کرنا۔

تقاوت: فاصله...دُوري.

تغضيل: ترجيح\_ فيت \_ فضيلت \_

ت**غوق**: برتری\_\_فوقیت\_\_فضیلت\_\_برائی\_

تقریب: قربت ـ ـ قریب کرنا ـ ـ بزدیک آنا ـ

تحكذبيب: حجثلا نا\_\_حجوث بولنے كاالزام لگانا\_

محمقیل: مثال\_\_تشبیهه دینا\_

تمرد: سرتشی۔۔بغاوت۔۔گتاخی۔۔نافر مانی۔ مسنحر: مسخره بن \_ بنسي نداق \_

عبيد: حمى بات كا آغاز ـ

تنافض: ایک دوسرے کی ضدیا مخالف ہونا۔

تنری-سخی-

**توبخ: ملامت۔۔جمرئی۔۔سرزئش۔** 

توهم: وبم\_سمان.

فتهديد: دُرانا\_\_دهمكانـ\_

-- ﴿ ث ﴾ --

شات: مضبوطی \_\_ یا تداری\_

-- ﴿ ひ ﴾ --

جارحیت: حملے میں پہل۔۔ناجائز چڑھائی۔

جماد: بے جان چیز۔۔ پھر۔۔جس چیز میں برمنے کی قوت نہو۔

جنم پتر: وه كاغذ جس ير يج كى پيدائش كاوقت دن اورمهين لكهاجا تا

ہے(اس میں پیدائش کے وقت ستاروں کی حالت کا نقشہ

مجى بنواتے ہیں۔ اس سے بیچے کی تقدیر کا زائجہ تیار کیا

جاتا ہے تا کہ اُس کی قسمت کا حال معلوم کیا جاسکے۔

سِينِهُ النَّفِينِ الْمُنْ الْمُنْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

جوش: زره ۔۔ بکتر۔۔ جنگ میں چوٹ لکنے سے اپنے کو بچانے کے لیے ایک لباس۔

-- **( 3 )** --

چرکا: دهوکادینا۔ خبل دینا۔

-- (0) --

حاجب: پرده۔ حدثوں: کندگ۔۔پلیدی۔۔نایاک۔ حرص: لائج۔۔مع۔

حشمت: سازوسامانا\_فوج\_لفنکر\_جلوس\_سواری\_ حصر: تگیرنا\_احاط کرنا\_منحصر کرنا\_

معرت واحب العطايا: الله تعالى، جوبر چيز كاعطاكر في والا ب

کلا: حصد۔ بخر و۔ لطف ۔ مزو۔ تحکم صائب: درست اورٹھیک تھم۔

تحكمت بإجرو: روش ، واضح ، معاف معاف محكمت \_

حوادث (مادشی جمع): واردات رواقعه رمیدمه رسانی را ایک فیند

-- ( C ) --

خائب وخاسم: ناکام ونامراد. خصومت: عداوت\_\_دهمنی\_\_جنکرار مخفت: خالت\_\_شرمساری\_دندامت. خفیف الحرکاتیول: اوجهی حرکتیں\_\_کم ظرفیال خواسنگار: امیدوار\_رسائل۔

-- ﴿ و ﴾ --

دارالعمل: عمل کی حکمہ بیعنی و نیا۔ واحیہ: خواہش به مرمنی به

وانا: عقل مند\_\_ بوشيار\_\_ والشمند\_

ورما عمرے: مخطے ہوئے۔۔بے جارے۔۔معیبت زوہ۔ وغدفہ: تشویش۔۔خدشہ۔۔کھٹا۔

وقائق (وقیندی جع): باریکیاں\_\_ تکتے۔ وقیقے (وقیندی جع سے طور پر): باریکیاں۔ ووام: جینگی۔۔مداومت۔

-- (5) ---

فريت: اولاد\_نسل\_

-- (1) --

راحی: رجوع کرنے والا۔۔ پھرنے والا۔ رائتی: سچائی۔۔ درتی۔۔ ایمان داری۔۔ دیانت۔ رقوع می: شب کوری۔۔ آگوکی ایک بیاری جس کے سببرات کودکھائی نہیں دیتا۔

> ر کیک: ناچیز۔۔اوٹیٰ۔۔ کھٹیا۔ روا: جائز۔۔مہاح۔۔درست۔۔ ٹھیک۔

-- (1) --

زائل: دُور ہونے والا۔ کم ہونے والا۔ زجر وتو بع : دُانٹ ڈیٹ۔ لعنت ملامت۔ جمڑی وحتکار۔ زعر باتوں: وواشخاص جوخداکی وحدانیت کے قائل نہوں۔ زہروورع: تقوی ویر بیزگاری۔

-- ﴿ لَنْ ﴾ ---م نکار در مع = م کماک د

سبقت: تمسی ہے آئے نکل جانا۔۔ پیش قدی۔۔ پہل کرنا۔ سبک: تیز۔

سِير: وهال ١٠٦٠ شدروك.

سراسمه: جران \_ \_ بریشان \_ کمبرایا موا\_

سطوت: دبدبدرومبدرقبر

سعید نیک بخت \_ فش سمت \_ مهارک \_

مغلیات (ملوات کامند): پستی کی چزیں۔۔ یکھی چزیں۔۔

زمن کی چزیں۔

سوكى: فعل اور بريالى جوزين يم تمنى \_

سَيْدَالْنُفْسِينَ الْمُسْتَرِالْفَاتِينَ الْمُسْتَرِينَ الْمُسْتَرِقِينَ الْمُسْتَدِينَ الْمُسْتَرِقِينَ الْمُسْتَدِينَ الْمُسْتَرِقِينَ الْمُسْتَرِقِينَ الْمُسْتَرِقِينَ الْمُسْتِينَ الْمُسْتَرِقِينَ الْمُسْتَرِقِينَ الْمُسْتَرِقِينَ الْمُسْتَعِينَ الْمُسْتَعِينَ الْمُسْتَعِينَ الْمُسْتَقِينَ الْمُسْتَعِينَ الْمُسْتِينِ الْمُسْتَعِينَ الْمُسْتَعِينَ الْمُسْتَعِلِينَ الْمُسْتَعِينَ الْمُسْتَعِينَ الْمُسْتَعِينِ الْمُسْتِينِ الْمُسْتَعِينَ الْمُسْتَعِينَ الْمُسْتَعِينَ الْمُسْتِينِ الْمُسْتَعِلِينَ الْمُسْتَعِلِينَ الْمُسْتَعِلِينَ الْمُسْتِينِ الْمُسْتِينِ الْمُسْتَعِينَ الْمُسْتَعِينَ الْمُسْتَعِينِ الْمُسْتَعِينَ الْمُسْتِينِ الْمُسْتِيلِ الْمُسْتِينِ الْمُسْتِينِ الْمُسْتِيلِ الْمُسْتِيل

-- **(** Û **)** ---

شادگام: بامراد\_گامیاب\_\_خوش حال -شافی: عجیب\_\_انو کھار کر معاہوا۔ شرائع واضحہ: دین اسلام کے واضح یعنی کھلے تو انین -شرائع (شرع کی جع): دین اسلام کے قوائین -شقاوت: بدیختی \_\_بنصیبی \_\_بدمعاشی \_\_سنگدلی -شقاوت: بدیختی \_\_بنصیبی \_\_بدمعاشی \_\_سنگدلی -شقی: بدیخت \_

-- ( 0 ) ---

مادر: جاری ہونے والا۔۔ نگلنے والا۔۔ نافذ۔ مانع: پیداکرنے والا۔۔ خالق۔۔ اللہ تعالیٰ۔ مائی: رَسا۔۔ پیجئے والا۔ کھیک۔۔ درست۔ مفات بہمی: حیوانی مفات۔ مناعت: کار بحری

شوم: منحول.

۔۔ ﴿ مَنْ ﴾ ۔۔ معنف: کمزوری۔

-- ﴿ نَلَ ﴾ --عُرف: جُد--برتن --مكانيت -

-- ﴿ عُ ﴾ --عاد: غیرت--شرم--تدائی--عیب-عادی: خال-عامی: ممناه کار--خطاکار-

حبث: بےکار۔ عجب: غردر بیمر۔ محمنڈ۔ فود بنی۔ حدول: مند مجیرلینا۔۔! نکار۔۔زُدگردانی۔ معوبت: دکھ۔۔مزا۔۔نکلیف۔

علت: وجد \_سبب \_ باعث \_

علوهمت: عالی بمتی \_ \_ بلند بمتی \_ \_ إراد \_ کی بلندی \_ علویات: فلکی چیزیں \_ \_ اعلیٰ در بے کی \_ \_ بلند \_ \_ آسانی بلندی کی چیزیں \_ عدد: بشنی نفسہ

عتاد: وتتمنی۔ \_نفرت۔

۔۔ ﴿ ف ﴾ ۔۔

فتور: خرابی بنقص به فساد به فراخ: کشاده به دوافر به فراخ: کشاده به دوافر به فروتر: کمتر به فارساری به فروتن ناجزی به خاکساری به

-- ﴿ قَ ﴾ --

قیم : قابو \_ بس \_ . . . دخل \_ قربین : قریب \_ . ـ . زدیک \_ ـ ـ ملا موا ـ قربید : محاؤل \_ قصده بارید: بُرانه قصد \_ . بُرانی داستان \_ قداری : میری برت ال زیری

تضاووقدر: ووظم جوخدائے تعالی نے کا ئنات کی نبست روز ازل سے لگادیئے ہیں۔۔ تقدیر البی۔۔خداکی رضاء۔۔ نم

تقيب-

هل: تالا-

-- ﴿ ✓ ﴾ --

کاسب: کسب کرنے والا۔۔کام کرنے والا۔ کمٹ مجتی: بےجاہ جست۔۔فالتو کی بحث۔ سمجی: میڑھان۔

کفایت: کانی ہونا۔ کنامیہ: اشارہ۔ مبہم بات۔ کتھیوں: آکھوں کے کنارے۔ آکھ مچکا کر۔ کوتاہ کلر: کم فہم ۔ کم عقل ۔ کم سوچنے والا۔ کوتاہ: جھوٹا۔ کم ۔ بیت۔ کوتاہ: جھوٹا۔ کم ۔ بیت۔ کھانیں: زمین میں جہاں معدنیات ہوتی جیں۔

کید: مرر فریب دوهوکار وغار کیفرکردار: کیے کی سزا۔ ایم سے کام کا بدلہ۔

-- ﴿ گُ ﴾ --

حرال بار: نا گواروزن- تنکیف ده کام ۔ . بھاری ۔ ۔ بوجھ سے لداہوا۔ محریز گاہ: نیچنے کی جگہ۔ محریز کان: گزارا۔ ۔ بسراوقات۔ محوشالی: تنبیبہ ۔ ۔ تادیب ۔ ۔ بسزا۔

-- ﴿ ل﴾ --

لغوولهو: بيهوده-فضول-وابيات-نامعقول كنت: بكلاپن-رزك رُك ربولنے كامرض لواطت: اعلام-درركوں كے ساتھ بدفعلى۔ لواطت: اعلام-درركوں كے ساتھ بدفعلى۔ لهوولعب: تحميل كود-رسيرتماشه-ييش ونشاط-دانسي غراق۔

-- ﴿ ↑ ﴾ --

متابعت: پیروی ـ فرمانبرداری ـ اطاعت ـ متابعت: پیروی ـ فرمانبرداری ـ اطاعت ـ متاخرین: بعدکوآن والے ـ آخیرزمان والے ـ متاع: پوجی ـ آساسه ـ تجارت کاسامان ـ متانت: سنجیدی ـ پختلی ـ خیالات کی آرائتلی اوردر تنگی ـ متانت: سنجیدی ـ پختلی ـ خیالات کی آرائتلی اوردر تنگی ـ متانت متبعین (تمبع کی جمع): اتباع کر نے والے ـ والے ـ ویردی کرنے والے ـ

ا مول مول (بات)\_

متخاوز: الى حدى برصف والارتجاوز كرنے والار مترود: ترود كرنے والار بريثان \_ بس ويش \_

متصف: صغت ركھنے والا

متعمل: باس-تریب-دلگاموار-نزد یک-برابر ملنے والار متضاد: برعس-خلاف-دالٹار

مصمن: وافل كيابوا\_\_شامل كيابوا\_

مععدر: مشكل \_\_دشوار\_مال يحقريب

معرض: رو كنه والا\_\_آ مح آن والا\_ متغرب الدير الاين معربا ه

متغیر: بدلا ہوا۔ پلٹا ہوا۔ تبدیل شدہ۔

متفاوت: فرق کیا گیا۔۔ دُور کیا ہوا۔۔ ایک دوسرے سے دُور ہوئے والا۔

متفرق: جداجدا۔۔الگ الگ۔۔پراکندہ۔۔منتشر۔ متفقیمن (متفدم ک جع): انگےزمانے کے۔۔مابقین۔ مقتضام: جاہا گیا۔۔خواہش کیا گیا۔

معظماء؛ حابا لیار فرانس لیا لیار معنی: تمنا کرنے والار آرزور کھنے والار خواہشند۔ معنوکلوں: توکل کرنے والے ۔۔ بھروسا کرنے والے۔۔

سا برین به

مجتمع: اكثما\_\_جمع كيابوار

محافظت: حفاظت\_\_ ياسباني\_\_ ركھوالي\_

محالات خرد: عقلاً نامكن \_

محامل (ممل ک بیع):

محبول: اسيرزنداني-مقيد-قيديس ركما كيا-

محرف: تحریف کیا گیا۔۔مطلب سے پھراہوا۔۔بدلاہوا۔ محل نظر: فکروتال کی جگہ۔۔جائے خور۔۔موقع اِعتراض۔

محيط: احاطه كرنے والا \_ كير لينا\_ حاوى مونا\_\_

غالب ہونا۔۔ چماجانا۔ م

مدموم: يُرا\_\_خراب\_\_فتح\_ مدحه مديد الرياسية

مراجعت: واليل \_ واليل بونا \_ يُوثنا \_ رجوع \_

مربوب: جسکی پرورش کی جائے۔۔پروردہ۔۔بندہ۔۔مملوک۔

مزخرفات: دنیا کی جموثی چیزیں۔۔وابیات یا تیں۔

مرين: زينت ديا كيا- يجايا موا ـ آراسته

مروده: خوشخری ـ ـ بشارت ـ

مستعد: آماده-بتيار-- كمرببته-

مستغيض: فيض جائب والا\_ فيض كاخوامال-

متلزم کوئی کام این او پرلازم کرنے والا۔

مستور: چهپاهوا-- پوشيده-- مخفی-

مسرف: فضول خرچ۔

معاند: عنادر كھنے والا۔۔دشمن۔۔ مخالف۔

مشاجرات: لزائی۔۔جھڑے۔

مشغق: شفقت كرنے والا \_ مهربان \_ شفق \_

معاحب: ساتھ۔۔ہم شین۔۔ہم صحبت۔

معالح (مسلحت ک جع): نیک صلاح \_ \_ احیما

مشوره ... مناسب تبحويز ... عكمت ... ياليسي .

معمائب: مصيبت كى جمع

معر: اصراركرنے والا \_كسى چيزيراً رجانے والا \_

مضاعف: وُگناب وُوناب دوچند

معنظرب: بيجين \_\_\_ بقرار\_

مطبيب: خوشبومين بسابوا .. معطر

مطیعین (مطیع کی جع): اطاعت کرنے دارلے۔ فرمانبردار۔

معاو: لُوث كرجائي كم جكه-وايس جاني كامقام-عقبى-

آخرت ـ رق<u>یا</u>مت ِ ـ رحشر ـ

معاندين (معاندي جع): وثمن \_ يخالف \_ يعنادر كھنے والے \_

معاودت: واليسي\_\_واليس آنا\_\_لوشا\_\_ پر آنا\_

معتقدات: وه امورجن برايمان لايا كيامو ...

معرودات:

معدوم: تابود\_\_تاپير\_\_وجودين ندمونا\_

معقربین: سزادیے محے اور عذاب دیے محے لوگ\_

معرا: پاک۔۔صاف۔

معصيت: محناه \_ قصور \_ خطا \_ نافرماني \_ رانحراف \_

معیت: ساتھ۔۔ہمراہ ہوتا۔

مغلوب: دبابوا\_\_عاجز\_\_زير\_د فكست خورده\_

مفضول: نضيلت ديا كيافض \_ فضيلت دى كئى چيز \_

متعتفني: تقاضه كرنے والا\_

مقدرات (مقدري جع): قسمت كالكها\_\_ تقدير\_

مقدرت: بساط ـ دحيثيت ـ

مقدم: آگے کیا گیا۔۔ پہلا۔

معبور: قهر کیا گیا۔۔جس پر غصہ ہوا۔

مكافات: عوض \_\_بدله بإداش \_\_سزا\_

مكذبون: حبون\_\_\_

مكرر: دوباره\_\_پھرستے\_\_دوسری دفع۔

مِكْلِف: تكليف ديا كيار - عاقل - - بالغ -

مظلفین: مكلّف کی جمع ـ

ملمع کاری: سوناچاندی چردهانا۔ یعنی کسی چیز پرسونے چاندی کا

پانی چڑھانا تا کہ وہ چیکدارسونے جاندی کی طرح لگے۔

ملول: اداس\_\_رنجيده\_ممكين\_

م**ليح: تمكين \_ \_ سلونا \_ \_ سانولا \_** 

معه: بدد کرنے والا۔۔مدد گار۔۔معاون۔۔ساتھی۔

ممتيز: تميز کيا گيا۔۔ پہچانا گيا۔

منادى: يكارنے والا \_ اعلان كرنے والا \_

منتشر: پھيلادينا\_\_پھيلا ہوا\_\_بلھرا ہونا\_

منتنی: تنیجه-انجام-

مندرس: منابوا\_\_کا نابوا\_\_گفسابوا\_

مندفع: دفع ہونے والا۔۔ دُ ورہونے والا۔

منزه: عيول عدرياك - مبرا-

منغصل: جداكيا كيا- عليحده كيا كيا-

منفعتول (منغعت كى جمع): نفع \_ \_ فاكده \_

منهیات (منی کی جمع): منع کی گئی۔ ممانعت کی گئی۔

موافده: جواب طلی \_ گرفت \_ \_ باز پری \_

موزول: گڑھاہوا۔

موضع: گاؤل۔

موقوف: انحصار کیا گیا۔

مهبتهم: ابتمام كريني والا \_ منتظم \_ \_ سربراو كار \_

-- € ∪ ﴾ --

نائمس: هخص\_\_آدی\_ به

ندا: آواز . . ممدا . . بيار ـ

سِنَدُهُ النَّفِينَ الْمُسْتَعِلُ النَّفِيدِ الْمُسْتَدِّ النَّفِيدِ الْمُسْتَدِّ الْمُسْتَدِينَ الْمُسْتَدِّ الْمُسْتَدِّ الْمُسْتَدِّ الْمُسْتَدِّ الْمُسْتَدِّ الْمُسْتَدِّ الْمُسْتَدِّ الْمُسْتَدِّ الْمُسْتَدِّ الْمُسْتِينِ الْمُسْتَدِّ الْمُسْتِينِ الْمُسْتَدِّ الْمُسْتَدِّ الْمُسْتَدِّ الْمُسْتَدِّ الْمُسْتِينِ الْمُسْتَدِّ الْمُسْتَدِّ الْمُسْتَدِّ الْمُسْتَدِّ الْمُسْتَقِيلُ الْمُسْتَقِيلُ الْمُسْتَدِينِ الْمُسْتَقِيلُ الْمُسْتِينِ الْمُسْتَقِيلُ الْمُسْتَقِيلُ الْمُسْتَقِيلُ الْمُسْتِينِ الْمُسْتَقِيلُ الْمُسْتِينِ الْمُسْتِينِ الْمُسْتَقِيلُ الْمُسْتِينِ الْمُسْتَقِيلُ الْمُسْتِينِ الْمُسْتَعِلِي الْمُسْتِينِ الْمُسْتِيلِ الْمُسْتِي الْمُسْتِينِ الْمُسْتِيلِ الْمُسْتِينِ الْمُ

نذارت: دُرانا ـ ـ خوف دلانا ـ نزاعی: جس میں جھکڑا ـ ـ فساداوراختلاف ہو۔ نزهت: خوشی ـ ـ انبساط ـ ـ فرحت ـ خوشی ـ ـ انبساط ـ ـ فرحت ـ فی کار منت میں جوصور پہلے پھونگی جائے گی ۔ فیر اولی: قیامت میں جوصور پہلے پھونگی جائے گی ۔ نفیض: اُلٹا ـ ـ بر مکس ـ ـ ضد ۔

-- ﴿ و ﴾ --

واثق: مضبوط \_ \_ پخته \_ وجهر سمید: نام رکھنے کی وجه \_ وعید: سزاد ہنے کی دھمکی \_ \_ سزاد ہنے کا دعدہ \_ وقوف: علم \_ \_ آگائی \_ فہم \_ \_ سمجھ \_

-- (0) --

-- ﴿ كارك ﴾ --

یاس وقنوط: ناامیدومایوی به یاس وقنوط: ناامیدومایوی به یاوری: مدد به دختیری به جمایت به سهارا به اعانت به ایک می کانی به میرت به میکانی به میرت به میرت به میکانی به میرت به میرت به میرت به میکانی به میرت به

# هماری دوسری مطبوعات:

اردوتر جمد قرآن بنام معارف القرآن و معدد المعدد معدد القرآن معدد معدد القرآن معدد معدد المعلم المدالة علامه سير محمد الشرفی جيلانی المعرد ف حضور محدث اعظم المد على المعرد في المعرد المعلم المعلم المعرد و المعالم المعرد المعرد

مسكله قيام وسلام اور محفل ميلاد وسلام اور معلام

تاليف: مخدوم الملة علامه سيد محداشر في جيلاني المروف بحضور محدث اعظم مندعلياله

الاربعين الاشرفي في تنهيم الحديث النوى ﷺ ﴿ عنه معات ﴾ وعنه معات ﴾ وعنه معات ﴾

شارح: حضور فيخ الاسلام والمسلمين ،حضرت علامه سيدمحد مدنى اشر في ، جيلاني مظلالهال

محبت رسول الملكاروح ايمان ﴿٩٥ صفات﴾

( صديث محبت كى عالماند، فاصلانداور محققانة تشريح)

شارح: حضور شيخ الاسلام والمسلمين ،حضرت علامه سيدمحد منى اشر في ، جيلا في مظلمالها

د تعلیم دین وتصدیق جبرائیل امین ﴿ ﴿ الصفحات ﴾ (' حدیث جبرائیل' کی فاصلان تشریح)

شارح: حضور شيخ الاسلام والمسلمين، حضرت علامه سيدمحد مدنى اشر في ، جيلا في م<sup>ظل العالى</sup>

شِيَدُهُ النَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِلللللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مقالات شخ الاسلام ﴿ السلام و السلمين ، حضرت علامه سيد محمد منى اشر في ، جيلا في مقلالالهال

'إِنَّمَاالُاعُمَالُ بِالنِيَّاتِ '﴿٣٣م فَحَاتِ﴾ 'اِنَّمَاالُاعُمَالُ بِالنِيَّاتِ ' ﴿٣٣م فَحَاتِ ﴾ 'حديث نيت ' كى محققان تشريح'

شارح: حضور شيخ الاسلام والمسلمين ،حضرت علامه سيد محمد في اشر في ، جيلا في م<sup>علدالعال</sup>

و نظریه عنم نبوت اور تخذیرالناس ﴿۲۳مفات﴾

مصنف: حضورت الاسلام والمسلمين ،حضرت علامه سيدمحد مدنى اشر في ، جيلا في معلالعال

، فريضه ء دعوت وتبليغ ، ﴿٣٦ صفحات ﴾

مصنف: حضورت الاسلام والمسلمين،حضرت علامه سيدمحد مد في اشر في ، جيلا في م<sup>علدالعال</sup>

'دين كامل ﴿٣٢منات ﴾

مصنف: حضورت الاسلام والمسلمين ،حضرت علامه سيدمحد مد في اشر في ، جيلا في مثله العالى

مزید برزان ادار ہے کے اشاعتی پروگرام میں مندرجہ ذیل کتابیں شامل ہیں۔

ﷺ ۔۔۔معارف القرآن کا مجراتی اور ہندی میں علیحدہ علیحدہ ترجمہ۔۔۔ ﷺ

ﷺ ۔۔۔معارف القرآن کا تعصیلی تقابلی جائزہ۔۔۔ ﷺ

ﷺ ۔۔۔مضامین معارف القرآن ۔۔۔ ﷺ

ﷺ ۔۔۔تفسیراشرفی کا مجراتی میں ترجمہ۔۔۔ ﷺ

ﷺ ۔۔۔تفسیراشرفی کا مجراتی میں ترجمہ۔۔۔ ﷺ

ﷺ ۔۔۔تضور محدث اعظم ہند طیار مہ کی دیگر تصنیفات ۔۔۔ ﷺ

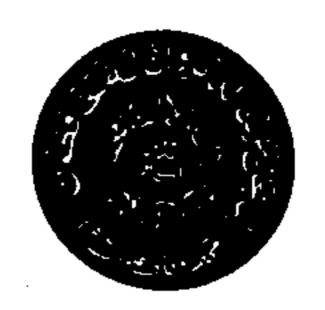

#### الضديق نامه

میں نے گلوبل اسلامک مشن ،ایک، غدیارک، یوایس اے کی کتاب دسیدالتفاسیر المعروف به تفسیر اشرفی و جلدتم الله علیم المعروف به تفسیر اشرفی و جلدتم الله می میدالتفاسیر المعروف به تفسیر الشرفی و جلدتم الله می میدالتفاسیر المعروف به تفسیر الشرفی و جلدتم الله می میدالتفاسیر المعروف به تفسیر الشرفی و جلدتم الله می میدالتفاسیر المعروف به تفسیر الشرفی و جلدتم الله می میدالتفاسیر المعروف به تفسیر الشرفی و جلدتم الله می میدالتفاسیر المعروف به تفسیر الشرفی و تفسیر المی و تفسیر و تفسیر المی و تفسیر المی و تفسیر و تفسیر

کی طباعت کے وقت اس کے ہرصفی کوحرفاحرفا بغور پڑھا ہے۔
تصدیق کی جاتی ہے کہ اس میں موجود قرآن کریم کی آیات کریمہ اوراحادیث شریفہ کے الفاظ اوراعراب دونوں بالکل صحیح ہیں۔اور میرایہ سرفیفیکیٹ درتنگی اوراغلاط سے پاک ہونے کا ہے۔ دورانِ طباعت اگر کوئی زیر، زیر، پیش، جزم، تشدیدیا نقط چھپائی میں خراب ہوجائے تو اسکامتن کتابت کی صحت سے تعلق نہیں ہے۔۔۔۔علاوہ ازیں ہے۔۔۔۔علاوہ ازیں ہے۔۔۔۔کتاب طذا میں کوئی مضمون ملک و ملت کے خلاف نہیں ہے۔۔۔۔





# ضياء الفران ببلاكيث بن لاهور كاچي پاكستان